

اور اور اُن کا حل ان کا حل جندنجب مؤلانا محمد ایسف لنصیانوی

مَنْ عَبْدُ لِلْهُنَا يُؤِيُّ

### جمله مقوق بن ناشر مقوظ بين!

قانونی مشیراعزازی: ------- حشمت علی حبیب ایڈووکیٹ اثناعت: ------قیمت: ------ مکتبہ لدھیا توکی ناشر: ----- مکتبہ لدھیا توکی برائے رابط: ----- جامع مسجد باب رحمت

رِانی نمائش ایم اے جناح روڈ مرا پی فیاں 7780347-7780340

€ن:7780340-7780340

بيش لفظ

بسماللهالرحمان الرحيم

الحمدللموكفي وسلام على عبادهالذين أصطفى امابعد

بت ہی شکر واحسان اس رب جلیل اور علیم و خبیر کاکہ جس کی توفق اور فضل و کرم ہے

حضرت اقدس حضرت مولانا محد يوسف لدهيانوي وامت بركا تم كے معبول ترين سلسلے "آپ

پنچ ری ہے۔اللہ تعالی اس کو قبول فرماکر نافع بنائے (آمین)۔

حضرت اقدس زید مجدهم نے میر تکیل الرحل ایڈیٹر انچیف جنگ کروپ آف ببلی

مفتی احمد الرحمان نور الله مرقدہ کے مشورہ سے طے بایا تو کمی کے وہم و گمان اور حاشید خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالی اس سلسلہ اور اس خدمت کو اتنی عظیم شرف قبولیت سے

نوازیں گے اور اس کے ذریعہ فقہ و دین کی اتنی عظیم خدمت ہوگی کہ لاکھوں افراد کی زند گیوں

حضرت اقدس زید مبدهم اور امت کے نبض شناس علاء کے وقار جانشین حضرت اقدس

بوری رحمته الله علیه مولانامفتی احمد الرحمان رحمته الله علیه نے باہم مشورہ اور استخاروں کے

بعداس خدمت کومستقبل میں امت کی تربیت کے لئے ضروری سمجھااور پھردنیانے دیکھاکہ

الله تعالى نے ان دونوں بزرگوں كے اخلاص اور حسن نيت كى لاج ركھ لى اور "جنگ" كے صفحات میں علمی اعتبارے صفحہ "اقراء" کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور آج "آپ

ك مسائل اور ان كاحل" جنك كامتبول ترين سلسله ب اور لا كحول قار كين جمعة السبارك كو

سب سے پہلے اس کو پڑھنا ضروری سجھتے ہیں ماکہ دین کی سجھ حاصل کریں۔ اللہ رب العزت

حضرت اورس کے قلم کی روانی اور معولیت کی شہادت تو محدث العصر حضرت اقدس مولانا

بزری رحمته الله علیہ نے عملی طور پر اس طرح عطا فرمائی کہ حضرت اقدس کو جامعہ رشیدیہ کے المرائد سے اٹھاکر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عالمی پلیٹ فارم اور جامعہ علوم اسلامیہ بنوری

كانقشه تبديل ہوجائے گا۔

اس سلسلے کو مزید تبولیت عطا فرمائے۔

تول كي اور حضرت كي معاونت و رفاقت ك لئ "عاكارة خلائق" راقم السطور كانام حضرت

کے مسائل اور ان کا حل" کی پانچویں جلد تیاری کے مرحلہ سے گزر کر آپ کے ہاتھوں میں کیشنز کی خواہش اور اصرار پر مئی ۱۹۷۸ء میں جنگ کے اسلامی صفحہ "اقراء" کی ذمہ داری

ٹاؤن کی علمی بسلط پر لا کھڑا کیا۔ حضرت اقدس مولانا بنوری کی ٹکابوں لے جو محسوس کیا تھاعلاء حق نے اس کامشلمہ دنیا میں بی کرلیا اور آج حضرت اقدس مجن الحدیث والنفسير موالا سرفراز خان مغدر زيد عجدهم ولى كال حفرت سيد نغيس شاه صاحب زيد عجدهم وعفرت

اقدس خواجه مولانا خان محمر صاحب زيد عجد هم عضرت اقدس مولانا محمد تق عثاني زيد عجدهم حضرت مولانامفتی محمود کنگوی زید مجد ہم " حضرت اقدس مولانا یوسف مثلا زید مجد هم" حضرت اقدس قاری سعید الرحمان زید مجدهم اور دیگر تمام علاء حق اس بلت پر متنق بین که

حق کی منجع نمائندگی کردہے ہیں۔ اخبار جنگ کے ذریعہ اگر ایک طرف وہ عام مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے

ہیں تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں مرزا نجس (موجودہ سربراہ جماعت قادیانیے) کا تعاقب کرتے نظر آتے ہیں اور اس سلسلہ میں آپ کاعلی شاہکار "محف

قادیانیت " ۲۰۰ سے زائد مفلت پر آردو اور انگش میں علاء کرام اور عوام الناس کی میح

ر بنمائی کا فریف انجام دے رہا ہے۔ "اختلاف امت اور مراط متعمم" نے اس افتراق اور

انتشار کے دور میں حق و باطل کو ایک روش شکل میں دنیا کے سامنے متناز اور علیحدہ کردیا ہے

اور امت مسلم کے زبنوں میں پائے جانے والے اس سوال کا شافی جواب میا کردیا کہ علاء

كرام كے شديد اختلاف كاس دور من مم حق كى تميزكيے كريں۔ اختلاف امت اور مراط تنقیم کی تیسری جلد نے موجودہ پر فتن دور کے سب سے بوے "رفض" کے "تقیه" کاغلاف

بانچیں جلد کو اس خوبصورت انداز میں آپ کے باتھوں پہنچانے میں حسب سابق استاذ

حديث مولانا مفتى نظام الدين شامزني مولاناسعيد احد جالورى واكثر شبير الدين علوى عزيزم

برادرم عبداللطيف مولانا فيم امير عزيزم محدوسيم غزال محد انور رانا محرم مير شكيل الرحمان ميرجاويد رحمان مواناعزيز الرحمان قارى بلال احمد محمد فياض اور ان تمام ساتفيول

کابست ہی ممنون ہوں۔ اللہ تعالی ان حضرات کو اپنی طرف سے بہت ہی بہترین بدلہ عطا فرمائے

محدجيل خان

گران اسلامی منی "اقراء" جنگ کراچی

يورى طرح الدويا اوريه فتنه بورك طور يرواضح موكيك

اور ترقیات سے نوازے۔

موجودہ پر فتن دور میں حضرت اقدس مولانالد حمیانوی زیر مجد هم اسلام کے میج ترجمان اور علاء

## فهرست

# كتاب النكاح

| ادرمعتدل | ا کر بیوی سے ظلم و ناانعمانی کرنے کا یقین ہو تو نکاح حرام ہے، غالب ممن ہو تو کروہ تحری |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| YA       | حلات میں سنت موکدہ                                                                     |
| 79       | ہیوہ اور رنڈوا کب تک شادی کر سکتے ہیں                                                  |
|          | شادی کے لئے والدین کی رضا مندی                                                         |
|          | شادی کے معاملے میں والدین کا عظم ماتنا                                                 |
| ۳.       | والدین آگر شادی پر تعلیم کو ترجیح ویں تو اولاد کیا کرے                                 |
| ۱۳۱      | شادى ميں والده كى خلاف شرع خوابشات كالحاظ ند كيا جائے                                  |
| 44       | لڑکی اور لڑکے کی کن صفات کو ترجیح دبی چاہیے                                            |
|          | لڑ کیوں کی وجہ سے لڑکوں کی شادی میں دیر کرنا                                           |
|          | اگر والدین ۲۵ سال سے زیادہ عمروالی اولاد کی شادی نہ کریں                               |
|          | <i>k</i> .                                                                             |
| ٣٣       | مكلني                                                                                  |
|          | کیا بغیر عذر شرمی متلنی کو نوز نا جائز ہے                                              |
|          | منگنی توژنا وعدہ خلاتی ہے، منگنی سے لکاح نہیں ہو ہا                                    |
| ١٩٠      | نکل سے پہلے مگیٹرے ملنا جائز نسیں                                                      |
|          | جس عورت سے نکل کرنا ہو، اس کو ایک نظر دیمنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں              |
| ro       | منطنی میں ہاتا تعدہ ایجاب و تبول کرنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں                         |
| m        | مطنی کے وقت ایجاب و تعول ہونے سے نکاح ہو جاتا ہے                                       |
|          | قرآن کودیس رکھ کر دشتہ کا دعدہ لینے سے نکل نہیں ہوتا یہ صرف دعدہ نکل ہے۔               |
| 17/2     | ار کا دین دارند ہو تو کیا متلقی قوڑ کیلتے ہیں۔                                         |

طربق نكاح اور رخصتى نكل مي ايجلب و تبول اور كل يراحلن كاكيامطلب ب تکاح کے لئے ایجاب و قبول ایک مرتبہ بھی کانی ہے

نکاح کے وقت کلے، درود وغیرہ برحلا

الوكى كے تبول كئے بغير نكاح نهيں موآ

یغیر کوابوں کے نکاح نسی ہوآ۔

ثكل من غلط ولديت كالمتماز

رفحتى كتخ سل من مونى جاب

بالغ الكي أكر الكاكر دے تو تكام نسي موآ

موسی کی رضامندی کس طرح معلوم کی جلست

قرآن جيدير القدرك كريوى لمنة سيدى دس بنى

لکا اور دممتی کے در میان کتا وقد ہونا ضروری ہے

ولی کی رضامندی صرف پہلے تکاح کے لئے ضروری ہے

باب کی فیر موجودگی میں بھائی اٹک کا ولی ہے

ولی کی اجازت کے بغیر اڑی کی شادی کی نوعیت والديا دادا كے موتے موت مائى ولى نسي موسكا بغير كوابوں كے اور بغيرولى كى اجازت كے تكاح نسيں ہوتا

فداکی کلب اور خداے مرکونے میں والے سے ثلا اس موا

بغیرولی کی اجازت کے نکاح

" ولى " است طباغ بن بمائيول كا فكاح كر سكات لين جائداد دس برب كر سكا

لڑی کے مرف وستخط کر دینے سے اجازت ہو جاتی ہے

ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو آ

الگ الگ شرول میں اور مختلف گواہوں سے ایجاب و قبول نہیں ہوتا

انکی کے وستخداور اوے کائیک بر قبول کرنا نکاح کے لئے کافی ہے

٠٠ 1

"" مرف نکاح نامد پر دستخط کرنے سے تکاح نمیں ہوتا الکہ کواہوں کے سلمنے ایجاب و تبول ضروری

79

اركے كے والدين كى اجازت كے بغير نكاح ٥٠ ولی کی اجازت کے بغیر اغوا شدہ لڑی سے نکاح عاکمی توانین کے تحت غیر کفویس نکاح کی حیثیت ۵۱ ایی مرضی سے غیر کفویس شادی کرنے پر مل کے بجائے ولی عصب کو احتراض کا حق ہے ولد الحرام سے تکاح کے لئے لڑی اور اس کے والدین کی رضا شرط ہے ٥٢ اگر والدین کورث کے ثلا سے خش ہوں تو ثلاث مجے ہے والدين كى رضامتى كے بغير تكاح سرے سے بوآى شين چاہ وكيل ك ذريع بو يا عدالت من

نكاح كاوكيل ٥٢

الاے کی عدم موجودگی میں دوسرا فض قال قبل کر سکتاہے دولماکی موجودگی میں اس کی طرف سے وکیل قبل کر سکا ہے ٥٢ كالك ع فن الى، الك دونون ك طرف ع تول كر سكاب بالغ الرك، الكى كا تلاح ان كى اجازت ير موقوف ب لكل المد ير مرف وسخط اجنی اور نامحرم مردول کو لئل کے پاس و کیل مناکر ہمیجنا ظاف غیرت ہے علائغ اولاد کا نکاح

24

بالغ موتى فرأ ثكاح مسترد كرف كاافتيار ۵۸

اللغى كا تكاح اور بلوخت كے بعد الحقيد بلب واوا کے ملے ووسرے کا کیا ہوا لکا لڑی بلوغت کے بعد فع کر سکتی ہے

المالغ لاک کا تکال آگر بلب کر دے و باوغت کے بعداے فنح کا افتیار سیں 29 بھین کے تکل کے شع ہونے یانہ ہونے کی صورت والدے عابالغ اوی کا تکال زاتی منفعت کے بغیر کیا تو اوی کو بالغ مونے کے بعد ختم کرنے کا اختیا

المانغ لا کے لوگ کا تکال جائز ہے

41

W

4

4٢

4٤

۵۷

4

44

71

كفو و غير كفو

(عقیدہ کے لحاظ سے) جس سے نکاح جائز نہیں

کن عورتوں سے نکاح جائز ہے

فلسفه كفو وغير كفوكي تغصيل

کفو کاکیامفہوم ہے

غير كفو من نكاح باطل ب

غير برادري مي شادي كرنا شرعام ع نسي

جابت من خفيه شادى كرنا غلاب

سد کا غیرسیدے تکل کرنے کاجواز

سی اوی کا تکال شیعہ مرد سے نہیں ہوسکا

قادیانی اڑے سے مسلمان اڑی کا تکاح جائز نمیں

قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعوی غلاہے

سید کا نکاح فیرسیدے

أيك شبه كاجواب

كياايام مخصوص مين نكاح جازب نا جائز حمل والى عورت سے فكاح كرنا عاجائز حمل کی صورت میں نکاح کاجواز زنا کے ممل کی صورت میں نکاح کاجواز

فیر کنوش نکاح والدین کی اجازت کے بغیر سی ہوا

سیدائی کی فیرسیدائے سے خفیہ شادی کالعدم ہے

مسلمان عورت کی غیرمسلم مرد سے شادی حرام ہے، فورا الگ ہو جائے

قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے ایس شادی کی اولاد بھی ناجاز ہوگی

مسلمان کا قادیانی لڑی سے نکاح جائز نمیں، شرکاء توب کریں

اگر اولاد کے غیر مسلم ہونے کا ڈر ہو تو اہل کلب سے تکل جائز سیں

لکی کاغیر کفو خاندان میں بغیراجانت کے نکاح منعقد سیں ہوا

ناجاز تعلقات والے مرد و عورت كا آپس مي نكاح جاز ہے ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھانی کی اولاد کا آپس میں رشتہ بد كار ديور بماني كي اولاد كا آپس ميس تكاح بد كار حجى بعضيم كى اولاد كا آيس من تكاح ۷٩ ماں بٹی کابب بیٹے سے ثکار بوی اور اس کی سوتلی مل کو تکان میں جمع کرنا جائز ہے سونیلے چیاکی مطلقہ سے نکاح درست ہے سوتلی والدہ کے شوہر کے بوتے سے رشتہ جائز ہے سوتلی مل کی بین سے شادی جائز ہے سوتلی می کی سکی بمن سے تکال جائز ہے سوتلی مل کے بھائی سے نکاح جائز ہے ۸Ι بمائی کی سوتیل بنی سے نکاح جاز ہے بمن کی سوتلی لڑی سے نکاح کرنا ۸í سوتیلے والد کا بیٹے کی ساس سے ٹکال جائز ہے يتم الركے سے ائي الركى كا تكاح كرنے كے بعد اس كى مل سے خود اور اس كى بمن سے اسے الرك كا ۸۲ ثكل جائز ہے بب بنی کاشی بنول سے فکل جائز ہے لیکن ان کی اولاد کاشیں سرحی سے نکاح جائز ہے بنوئی کے سکے بھائی کی اٹری سے شادی جاز ہے جیٹھے نکل کب جائز ہے دوسکے بھائوں کی دوسکی بنوں سے اولاد کا آپس میں رشتہ لے یالک کی شرعی حیثیت بنی کے شوہر کی نواس سے نکاح کرنا کے بلک لوک کا تکاح حقیق لوکے سے جاتز ہے یوی کے پہلے شوہری اولاد سے شوہری میلی یوی کی اولاد کا ٹکل جائز ہے میلی بوی کی الوک کا فکال دومری بوی کے بعائی سے جازے سابقتہ اولاد کی آپس میں شادی جائز ہے والدہ کی بخازار بس سے شادی جائز ہے

والده کی محویمی زاد اولاد سے شادی ٨Y رشتہ کی بھانجی سے شادی جائز ہے فاله زاد بمانی سے شادی والده کی ماموں زاد بس سے نکاح جائز ہے فلد کے نواسے سے نکاح جائز ہے رشتہ کے بیتی سے شادی جازے بیتے اور بھانے کی ہوہ ، مطاقہ سے نکاح جائز ہے سیجیج کی بیوہ سے نکاح جائز ہے مگر سیٹے کی بیوہ سے نہیں یوی کے مرنے کے بعد سال سے جب جاہے شادی کر سکتاہے مرحومہ بیوی کی چوچی سے نکاح جازے دادی کی بھائی سے شادی جائز ہے باب کی پیوپھی زاد بس سے ثلاح جائز ہے رشتر کی بھو بھی سے نکان جائز ہے بمائی کی بیوی کی بہلی اولاد سے شادی ہو سکتی ہے خلہ کے انقل کے بعد فاوے رشنہ جائز ہے مچوبھی کے انقال کے بعد مچوبھاسے نکاح جاتز ہے يو ولي الك والرب

آیازاد بن ک اڑے سے تلا جاتز ہے آیازار بن سے نکاح مائز ہے آیازاد بمائی کی لڑکی سے شادی جائز ہے پھاک ہوتی ہے نکل جائز ہے والد کے ماموں زاد بھائی کی نواس سے شادی جائز ہے والدكى بخازاو بن سے نكاح جائز ہے والدكى مامون زاربس سے شادى جائز ہے ینے کی سانی سے تکاح کرنا

ماموں کی اوک کے ہوتے ہوئے خالہ کی اوک سے الکاح ماموں کی سالی ہے شادی کرنا

ممانی کی بی سے ثلاح جاز ہے اگرجہ بعد میں اس نے دوسرے معافیے سے ثلاح كر ليا مو

ہوہ ممانی سے نکاح کرنا جائز ہے آگر وہ محرم نہ ہو 41 مندبولی بنی یابن شرعاً نامحرم ہاس سے تکان جائز ہے كى اللى كوبمن كمه دينے سے وہ حرام نميں ہو جاتى چھو پھی یابمن کمہ ویے سے نکاح نا جائز نہیں ہو جاتا محض کنے سے نا محرم بھائی بمن شیس بن سکتے بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی سے نکاح جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں والدشريك بمن كے اڑكے سے تكاح جائز شيس ہمائی سے نکاح باطل بے علیدگی کے لئے طلاق کی ضرورت سیں سى بمانى سے نكاح كو جائز سجمنا كفرب ملنح کی لڑی سے نکل جائز نہیں 42 سوتلی بمن کی اڑی سے شادی جائز سیں سوتلی خالہ سے شادی جائز سیں سوتیلے والدے نکاح جائز نہیں سوتنلی بھوپھی سے شادی جائز نہیں دوسوتلى بهنول كوليك نكاح بين ركهنا جائز نهين فلد اور بعائمی سے بیک وقت نکاح حرام ہے یوی کی نواس سے مجمی بھی تکاح جائز نمیں بلك كى مكلوحد ست فكال نسيس بوسكنا خواد ومحمتى ند بوكى بو والدير ماس، بل كي طرح حرام ہے پیوپھی اور مجلتجی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں يوى كى موجودكى ين سالى ست تكاح فاسد ب یوی کی موجودگی میں اس کی سوتلی جیٹنی سے بھی ٹکاح جائز نمیں 1+1

یوی کی بس سے شادی نہیں ہوئی آگر مرد جائز سجھتا ہے تو کفر کیا اور پہلی بیوی بھی بیوی نہ رہی ۱۹۳

1+1"

دو بسنول سے شادی کرنے والے کی دوسری بیوی کی اولاد والد الزنا ہوگی

ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی حرام ہے

نکاح پر نکاح کرنا ام ۱۰ کی کی منکوحہ سے فکاح نکاح نہیں بد کاری ہے فكاح ير فكاح كوجاز مجسنا كفرب فكاح ير فكاح كرف والازنا كامر تكب ب 1.0 سی کی منکوحہ سے نکاح جائز شیں 1+4 ار کی کی لاعلمی میں نکات کا تھم جموت بول کر طلاق کا فتوی کینے والی مورت دوسری جگ شادی نہیں کر سکتی 1.4 نکاح پر نکاح اور اس سے متعلق دوسرے مسأل I+A جرواکراہ سے نکل 111 تلاح میں اوے اٹکی پر زبردسی نہ کی جائے بجين كى متلنى ير زيروسى تكاح جائز شيس كيا والدين بالغد لنكى كى شادى زبر دستى كر سكت بي . قبیلہ کے رسم ورواج کے تحت زیر دستی نکاح 111 باول نخاسته زبان سے اقرار کرنے سے نکاح رضامندنه ہونے والی اثری کاب ہوش ہونے بر انگوشی لکوانا 111 بالغ لاکی نے تکاح قبول شیس کیاتو تکاح شیس ہوا 116 مر پید کر ب ہوئی کی حالت میں اگو ٹھا لگوانے سے تکار نہیں ہوا II۴

بلغ اولاد کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرنا 110 دموکے کا تکاح سمجھے تمیں نا بلغہ کا نکاح بالغ ہونے کے بعد دوبارہ کرنا ہوہ کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف جائز نہیں رضاعت لیعنی بچوں کو دودھ بلانا 114

رضاعت كاثبوت عورت کے دودھ کی حرمت کا تھم کب تک ہوتا ہے HΛ رضاعت کے بارے میں عورت کا قول ناقال اعتبار ہے

الرك اور الركى كوكت مل تك دوده بلان كاتهم ب 119 عے کے کان میں دودھ ڈالنے سے رضاعت طبت نہیں ہوگی 11+ أكر رضاعت كاشبه موتواطليلا بمترب مت رضاعت کے بعد آگر دورہ پلایا تو حرمت وابت نمیں ہوگی ثیر خوار کی کی مت کے بعد دودھ بینا جائز نسیں 111 ے ، ٨ سال كى عمر من دودھ ينے سے رضاعت عبت نيس بوتى وس سل بعد دودھ پینے سے حرمت رضاعت وابت ہونے كامطلب 177 بری بوزهی مورت کا بچ کو چپ کروانے کے لئے پیتان منه میں رینا أكر ددائي مين دوده وال كر بلايا تواس كاعكم 111 دودھ پالنے والی عورت کی تمام اولاد دودھ سنے والے کے لئے حرام ہو جاتی ہے 110 شادی کے بعد ساس کا دودھ بلانے کا دعویٰ جس نے خالہ کا دودھ ما فقد اس کے لئے خالہ زاد اولاد محرم بیں باقی کے لئے نہیں 110 بعائی کی رضای بمن سے نکاح جاز ہے رضائی بھائی کی سکی بمن اور رضائی بھانجی سے عقد رضای بای کی لڑک سے تکاح جائز نمیں رضای بن سے شادی رضای بمن کی حقیق بمن سے نکاح جائز ہے رضای بی سے نکاح نمیں ہوسکتا۔ I۲۸ حقیق بھائی کارضائ بھانجی سے نکاح جائز ہے رمنافی بھیجی سے نکاح جائز نمیں ر مناعی والدہ کی بمن سے تکاح جائز نسیں۔ I۲۸ رورھ شریک بمن کی بٹی سے نکات رضای ماموں بمانجی کا نکاح جائز نہیں۔ دورہ شریک بمن کی بٹی کے ساتھ رودھ شریک کے بعائی کا تکال جائز ہے۔

دودھ یے نے والی لڑکی کا تکاح دودھ ماانے والی کے وبور اور بھائی سے جائز خمیں۔

11-

دودھ شریک بن کی دودھ شریک بن سے فکل جائز ہے۔

دادی کا دودھ پینے والے کا نکاح پھاکی بٹی سے جائز شیں۔ 1100 دادی کا دودھ پینے سے بچااور پھوچھی کی اولاد سے ثکاح نسیں ہو سکا۔ کیا دادی کا دورہ پنے والی لڑی کا تکاح پھیان اور پھو پھیوں کی اولاد سے جائز ہے نواے کو دودھ پلانے والی کی ہوتی کا نکاح اس نواسے سے جائز نسیں۔ چمونی بمن کو دوده بلا دیا توان کی اولاد کا نکاح آلیس میں جائز نسیں۔ نانی کا دودھ سے والے الرکے کا نکاح ماموں زاد بس سے جائز نمیں۔ رضای خالہ کی دوسرے شوہرے اولاد بھی رضای بمن بھائی ہیں۔ الی اول سے تکاح جس کا دودھ شوہر کے بھائی نے یا ہو۔ مانی کا وودھ پنے والے بھائی کا نکاح خالہ زاد بس سے جائز ہے۔ مرد عورت كى بد كارى سے ان كى اولاد بھائى بىن سىس بن جاتى -

120

خون دیے سے حرمت کے مسائل

اسيد الرك كا تكاح اليي عورت سے كرناجس كواس في خون ويا تما جس عورت كوخون ديا ہواس كے لاكے سے نكاح جائز ہے بنوئی کوخون دیے سے بمن کے نکاح بر کھے اڑ نہیں بڑا شوہر کااپی بیوی کو خون ریٹا جهيز

11-2 موجوده دوريس جيزكي لعنت جیز کا جو سلان استعل سے خراب ہو جائے اس کا شوہر ذمہ دار نہیں جیزی نمائش کرنا جللانه رسم ہے

لري كو ملنے والے بخف تحاف اس كى ملكت بيں يا شوہركى عورت کی وفات کے بعد جیز کس کو ملے گا عورت شوہر کے انقال بر کس سلمان کی حقدار ہے

طلاق کے بعد عورت کے جہیز کا حقدار کون ہے دوسری شادی 101 دوسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے، کرے توعدل کرے

دوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے قطع تعلق کرنا جرم ہے 101 اسلام میں چار سے زائد شادیوں کی اجازت نمیں 11°t عورت کتنی شادیاں کر سکتی ہے لايبة شوہر كا تھم ٣ کیا گمشدہ شوہر کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے كمشده شوبراكر رت كے بعد كر آجائے تو نكل كاشرى حكم جس عورت کاشوہر غائب ہو جائے وہ کیا کرے ماماا شوہر کی شمادت کی خبریر مورت کا دوسرا نکار میج ہے 100 البة شوہر کی بوی کا دوسرا نکاح غلد اور ناجاز ہے 177 حق مبر IMA مرمجل اور مرموجل کی تعریف مر فاطمی کی د ضاحت اور ادائیگی مرمیں کو ناہیاں شرعی مرکاتعین س طرح کیا جائے 101 بتیں روپے کو شرعی مرسجھنا غلط ہے مر نکاح کے وقت مقرر ہوتا ہے اس سے پہلے لیتا ہر دہ فروش ہے برادری کی سمیٹی سب کے لئے ایک مرمقرر نہیں کر سکتی 101 کیا تکاح کے لئے مرمقرر کرنا ضروری ہے مروی رینا ہو گاجو طے ہوا، مرد کی نیت کا اعتبار نہیں 100 مرکی رقم اوا کرنے کا طریقہ مرکی رقم کب اوا کرنا ضروری ہے

> مهرکی اوائیگی بوقت نکاح ضروری نهیں وہم کو دور کرنے کے لئے دوبارہ مرادا کرنا

> > د يا موا زيور حق مرمس لكحوانا جائز ب

ہوی کی رضامندی سے مرقسطوں میں ادا کرنا جائز ہے

قرض لے کر حق مراوا کرنا

100

IDY

مرمرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد مہراور بچوں کا فرج رہا ہو گا شوہراگر مرجائے تو مروار ٹوں کے ذمہ اوا کر نالازم ہے 104 حورت کے اختال کے بعد اس کے سامان اور مرکا کون حقدار ہے ابينا كيا خلع والى عورت مركى حق دارب 149 حق مر عورت كس طرح معاف كر سكتى ہے 14. مرمعاف کر دیے کے بعد اڑی مروصول کرنے کی حق دار شیں بوی اگر مرمعاف کر دے تو شوہر کے ذمہ دینا ضروری نہیں مرض الموت مين فرضي حق مرككموانا جھڑے میں یوی نے کما " آپ کو مرمعاف ہے" تو کیا ہوگا 144 تعلیم قرآن کو حق مرے عوض مقرر کرنامی نہیں مجورا ایک لاکه مرمان کرنه دیناشرعا کیساہ وعوبث وليمه 140 مسنون وليمه من فقراء كي شركت ضروري ب ولیمہ سے لئے ہم بسری شرط نہیں IYA محومت کی طرف سے وایمد کی نفول خرجی پر پابندی درست ہے نومولود بيح كانسب حمل کی مدت

172

نا جائز اولاو مرف بان کی وارث موگ

لعان کی وضاحت

نازیاالزامات کی وجہ ہے لعان کا مطالبہ IYA چھ مینے کے بعد بیدا ہونے والا بچہ شوہر کا مجما جائے گا 179 مورت اگر حرام کاری کرے تو بچہ کس طرف منسوب ہو **گا** 14. زوجیت کے حقوق 14. اوی بر شادی سے بعد تمس کے حقوق مقدم ہیں بغیرعذر عورت کا بچے کو دودھ نہ پلاتا تا جائز ہے

بوی بوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا گفارہ ہے شوہر کا فلط طرز عمل، عورت کیا کرے 141 شوہرے انداز مفتکو 141 120

شوہر بیوی کو والدین سے قطع تعلق کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا بیوی، شوہر کے تھم کے خلاف کمال کمال جا سکتی ہے

شوہرکی اجازت کے بغیر خرج کرنا بیوی سے مال کی خدمت لیما میاں ، بوی کے در میان تفریق کرانا گناہ کبیرہ ہے

عورت کامرادانه کرنے اور جیزر بھند کرنے والے شوہر کا شرعی تھم بے نمازی بیوی کا گناہ کس پر ہوگا

144 144

نافرمان بيوى كاشرى تحكم نافرمان بیوی سے معاملہ حقوق زوجیت سے محروم رکھنے والی بیوی کی سزا والده کوتھک کرنے والی بیوی سے کیامعالمہ کیا جائے آپ اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر لے کر رہیں

149 اولاد اور بوبوں کے در میان برابری 141 کیامردایی ہوی کو زہر دسی اپنے پاس رکھ سکتاہے

IAP دوسری بیوی کر کے آیک کے حقوق ادانہ کرنا

140 کیا شوہر مجازی خدا ہو آ ہے

دو بیوبوں کے در میان برابری کا کیا طریقہ ہے 115 ایک بوی آگر اینے حق سے دستبردار موجائے توبرابری لازم نہیں IAM بوی کے حقوق ادانہ کر سکے توشادی جائز نمیں کن چیزول سے نکاح نہیں ٹوشا IAG شوہر بیوی کے حقوق نداوا کرے تو ثکاح نہیں ٹوٹالیکن جاہیے کہ طلاق دے دے شوہر کے یاکل ہونے سے نکاح فتم نہیں ہونا مناہ سے نکاح نسیں ٹوفرآ ĽAI كيادانس كرف سے تكاح توث جاآ ہے YAL بوی کو بمن کمہ ویے سے نکاح نمیں ٹوٹا بیوی اگر خاوند کو بھائی کسہ دے تو نکاح نہیں ٹوٹا ۱۸۲ اولاد سے محتکویں بوی کوای کمنا اسينے كويوى كاوالد ظاہر كرنے سے تكاح نسي اوا IAA بوي كوبني كمه كريكارنا مالی کے ساتھ زناکرنے سے تکال نیس ٹوشا اڑی کا نکاح کے بعد کمی دوسرے مرد سے محو خواب ہونا نا جائز حمل والی عورت کے نکاح میں شریک ہونے والوں کا تھم کیا دار می کانداق ازائے سے تکاح ٹوٹ جاتا ہے میاں بوی کے الگ رہنے سے نکاح نمیں ٹوشا " میں کافر ہوں " کنے سے تکاح پر کیا اثر ہوگا ووسری شادی کے لئے جھوٹ بولنے سے تکاح براثر نہیں بوتا 191 میاں بیوی کے تین چار ماہ الگ رہے سے تکاح فاسد شیں ہوا 191 ایک دوسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بمن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ اکاح اوالے 192 میاں بوی کے علیحدہ رہنے سے اکاح نہیں ٹوٹا جب تک شوہر طلاق نہ دے 191 جار سال غائب رہنے والے شوہر کا تکاح نہیں ٹوٹا 191

ایے شوہر کو تصد ا بھائی کہنے سے نکاح بر کچھ اڑ نسیں ہو آ

میں سال سے بوی کے حقوق ادانہ کرنے سے فکاح بر کھ اڑ نہیں ہوا۔ 190 دوسرے کی بیوی کواچی ظاہر کیاتو نکاح پر کوئی اثر نسیں موی کادودھ پینے سے فاح نس ٹوٹالیکن بینا حرام ہے يوى أكر شوبركوك " ترجيح كت برالكاب " تو تكاح يركيااثر موكا 197 جس عورت کے بیں بے مو جائیں کیا واقعی اس کا تکاح ٹوٹ جاتا ہے چھوٹی بچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی شادی کے متفرق مسائل 198 محرسے دور رہنے کی مدت اللك ك ثلاث ك لن بي ما تكن والدين ك لئ شرى عم اڑی والوں سے دواما کے جوڑے کے نام پر میے لینا 199 شادى مين مندوانه رسوم جائز شيس شادی میں سرا باند هنا جس شادی میں ڈھول بجتا ہواس میں شرکت کرنا عورت ہر رخصتی کے وقت قرآن کا سامیہ کرنا حالمہ عورت سے محبت کرنا وو عیدوں کے ورمیان شادی · کیاکس مجوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے شادی کے ذریعہ مسلم نوجوانوں کو مرتد بنانے کا جال وولاكوں يا دو الركيوں كى ايك ساتھ شادى ندكرنے كامشوره فلعی سے بویاں بدل جانے کا شری تھم فلطی سے بیویوں کا تبادلہ لاعلى مين بهن عند شادى

> غلط شادی سے اولاد بے تصور ہے کیانا جائز اولاد کو بھی سزا ہوگی

وولها کا دولس کے آلجل پر نماز پر حمنااور آیک دوسرے کا جمونا کھانا

11.

ناپندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعد اوری سے قطع تعلق می نہیں rii شوہری موت کے بعد اڑی پر مسرال والوں کا کوئی حق نہیں rir عافرمان بيني سے لا تعلق كا اعلان جائز بيكن عالى كر عا جائز سيس ایک دوسرے کا جمونا دودھ پینے سے بس بھائی نہیں بنتے 711 كيابيوى اين شوہر كاجمونا كماني سكتى ہے 717 حمل کے دوران نکاح کا تھم طلاق ويئ كالمجع طريقه 110 طلاق دینے کا شری طریقہ طلاق کس طرح دینی جاہئے

طلاق دين كاكياطريقه باور عورت كوطلاق كودت كياريا جائ

طلاق رجعی

ر معتی ہے قبل طلاق

ر محمتی سے قبل " تین طلاق دینا ہوں " کہنے کا حکم

112

416

271

ر معتى سے قبل ایک طلاق كا تھم

طلاق رجعی کی تعربیس

کیاطلاق رجعی کے بعدرجوع کے لئے تکاح ضروری ہے

كيا "وه ميرك كمرس جلى جائ "كالفاظ سه طلاق مو جاتى ب

اگر ایک طلاق دی مو توعدت کے اندر بغیر تکاح کے قربت جائز ہے رجى طلاق مى كب تك رجوع كرسكاب اور رجوع كاكياطريقه " ميس في تم كوعرصه أيك ماه كم لئة أيك طلاق دى " كالحكم

الينيأ

طلاق لکھ کر رجشری کر دینے سے طلاق ہو جاتی ہے آگر چہ عورت کونہ پنجی ہو 222 غصه میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع موجاتی ہے، کاغذ عورت کو دینا ضروری نہیں کیا طلاق کے بعد میاں ہوی اجنبی ہو جاتے ہیں 226 حامله عورت سے رجوع کس طرح کیا جائے ایک یا دو طلاق دیے سے مصالحت کی مخبائش رہتی ہے ۲۲۵ کیا دومرتبه طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کر عورت کو اسنے گھر رکھ سکتاہے زبانی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے کیا دو طلاق دینے والا مخض ساڑھے تین مہینے کے بعد عورت کو دوبارہ اپنے گھر بساسکتاہے ۲۲۲ طلاق بائن 272 طلاق بائن کی تعریف كيا" آج سے تم ميرے اور حرام ہو" ك الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گى 224 أكر كمي نے كما" تم إلى مال ك محمر چلى جاؤ، ميں تم كو طلاق لكھ كر مجوا ووں كا" توكيااس كى بیوی کو طلاق ہو جائے گ 114 " میں آزاد کر آموں " صریح طلاق کے الفاظ ہیں " میں تم کو حق زوجیت سے خارج کر آ ہوں " کا حکم "تومیرے نکاح میں شیں ری " کے الفاظ سے طلاق کا حکم

" يه ميري يوى نسي " يه الفاظ طلاق كنابي كي بي

طلاق مغلظه

تین طلاق دینے والا اب کیا کرے تمن طلاق کے بعدرجوع کامسلہ

حلاله شرمی کی تشریح

تین طلاق کے بعد بیشہ کے لئے تعلق خم ہو جا آ ہے

۲۳۴

مهما " ميں الى بيوى كو طلاق، طلاق، طلاق رجعى ويتا مون " كا تحكم تين طلاق كاكوئي كفاره نهيس کیامطلقہ، بچوں کی خاطرای محریس رہ سکتی ہے 200 کیاتین طلاق کے بعد بچوں کی خاطراس محریس حورت رہ سکتی ہے " میں نے تم کو آزاد کیااور میرے سے کوئی رشتہ تمہارا نہیں ہے " تین دفعہ کینے سے کتنی طلاقیں ہوں گی 224 تمن طلاق والے طلاق نامہ سے عورت كولاعلم ركى كر اس كوساتھ ركھنا بد كارى ہے 277 تین طلاق کے بعد اگر تعلقات قائم رکھے تو اس دور ان پیدا ہونے والی اولاد کی کیا حیثیت ہوگی رجوع کے بعد تیسری طلاق تین طلاقیں لکھ کر بھاڑ دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ 229 کیا نعی قرآنی کے خلاف حضرت عمر رضی الله عندنے تین نشستوں میں طلاق کے قانون کو آیک نشست میں تین طلاقیں ہو جانے میں برل دیا۔ خود طلاق نامه لكف سے طلاق مومى 200 شوہرنے طلاق دے دی تو ہوگئ، عورت کا تبول کرنانہ کرنا شرط نمیں " میں نے بچھے طلاق دی " کہنے سے طلاق ہو گئی خواہ طلاق دینے کا ارادہ نہ ہو TPA مالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے طلاق غصہ میں شیں تو کیا بیار میں دی جاتی ہے 277 طلاق کے گواہ موجود موں توضم کا کھے اعتبار نہیں 277 زبردستى كى طلاق مخلف الفاظ استعال كرنے سے كتني طلاقي واقع موں كى ۲۳۸ طلاق کے الفاظ تبدیل کر دینے سے طلاق کا تھم وحتهيس طلاق " كالفظ كها، " مقابول" نهيس كما، اس كاتكم 279 تین دفعہ طلاق دیے سے تین طلاقیں ہو جائیں گی

طلاق نامدى رجشرى ط ياند مل يا ضائع مو جائ بسر حال جتني طلاقي كعيس، واقع موسكي

کیاتین طلاق کے بعد دوسرے شوہرسے شادی کر ناظلم ہے

10.

rat

| rom.            | کیا شدید ضرورت کے وقت حنی کا شافعی مسلک پر عمل جائز ہے                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| raa             | شوہر کو تھلیل شری سے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کا حق ہوگا       |
|                 | مسکلہ طلاق میں دور حاضر کے متجد دین کے شبہات اور                         |
| roy .           | ایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب                                 |
| PYY             | ا _ كيار جعى طلاق سے عقد نكاح توث جاتا ہے؟                               |
| 14.             | ۲ ـــ طلاق مسنون اور غیر مسنون کی بحث                                    |
| 140             | ۳ _ حیض کی حالت میں دی منی طلاق واقع ہو جاتی ہے                          |
| 174             | م بــ ایک لفظ سے تمن طلاق دینے کا حکم                                    |
| MIL             | ۵ _ تین طلاق کے بارے میں حدیث این عباس اپر بحث                           |
| ٣٣٢             | ۲ ــ طلاق کو شرط پر معلق کرنا اور طلاق کی قشم اٹھانا                     |
| <b> -</b>   - - | ے کیا بدعی طلاق کا واقع ہونا محابہ و تابعین کے در میان اختلافی مئلہ تھا؟ |
| ror             | ٨ _ وه الجماع جس كے علائے اصول قائل ہيں                                  |
| P40             | 9 _ طلاق ورجعت بغیر گوای کے صحیح ہیں                                     |
| <b>74</b>       | ١٠ _ كيا نقصان رساني كالمقصد مو تور جعت باطل ٢٠                          |
| <b>741</b>      | <b>رف آ</b> خ                                                            |
|                 |                                                                          |
|                 | طابق معلق                                                                |

طلاق معلق

٣٧٣

طلاق اور شرط بیک وقت جملہ میں ہونے سے طلاق معلق ہو گئ

"اگریس قلال کام کروں توجھے پر عورت طلاق" کا عم "جس روز میری بیوی نے ان کے گر کا ایک لقمہ بھی کھایا ای دن اس کو تین طلاق" کے الفاظ کا عم الفاظ کا عم

طلاق معلق كاستله

"أكر والدين ك كمر منى وظلاق محمنا"

طلاق معلق والبس لينه كااعتيار نهيس **74** کیا دو طلاقیں دینے کے بعد طلاق معلق واقع ہو سکتی ہے "أكرتم ممان ك سامن أكي وتين طلاق" **744** " اگر دوسری شادی کی توبیوی کو طلاق " "جب تك بمن بهنوئي كمريس ربيل مع حميس طلاق رب كى" ٣٤٨ اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تواب کیا کرے 24 غیر شادی شده آگر طلاق کل کی قتم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہو جائے گ "اگرباب ك محر سكي توجه ير تين طلاق " كيف كا تكم ٣٨٠

حامله کی طلاق

کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور کن سے نہیں ہوتی

" میں تخصے طلاق دیتا ہوں " کے الفاظ حالمہ بوی سے کے لوکیا طلاق واقع ہو جائے گی

طلاق اگر حرف "ت" کے ساتھ لکھی تب ہمی طلاق ہو جائے گ

" تعیك ب من تهيس تين وفعه طلاق ديما مول، تم چى كو مار كر و كهاة "

طلاق زبان سے بولنے سے ، کھنے سے موتی ہے ، ول میں سوچنے سے نہیں موتی اكرب افتياركس كمدس لفظ " طلاق " فكل مياتوطلاق واقع نيس مولى

طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں طلاق کے الفاظ بیوی کو سنانا ضروری نہیں

نشد کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے غصہ میں طلاق ہونے یانہ ہونے کی صورت

کیا سرسام کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے

كيا پاكل آوى كى طرف سے اس كا بعائى طلاق دے سكتا ہے

" میں کورث جارہا ہوں " کے الفاظ سے طلاق کا حکم

۳۸۱

٣٨٣

30

۲۵ خواب کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ۲۸٦ " كاغذوك دول كا" كيف عد طلاق نيس موتى " جاتم اللاق، طلاق، جاجل جا" ك الفاظ س كني طلاقي موسكى وممرواہمی دے رہا ہول تم كوطلاق "كنے سے طلاق ہوتى ہے ياشيں **774** جس رشته دار سے جابو لمومیری طرف سے تم آزاد ہو" کا تھم شاوی سے پہلے یہ کمناکہ "مجھ پر میری بوی طلاق ہو" سے طلاق نسی موتی طلاق کے ساتھ "انشاء الله" بولا جائے تو طلاق نمیں ہوتی خلع کے کہتے ہیں طلاق اور غلم من فرق كالم شومركى يوى اس سے خلع لے سكتى ب اگریوی نے کماکہ " مجمع طلاق دو" وکیاس سے طلاق موجائے گ مورت کے طلاق ماکلنے سے طلاق کا تھم مورت، ظالم شوہرے ظامی کے لئے عدالت کے دریع خلم اے-خلع ، طلاق بائن موجاتی ہے خلع کی "عدت " لازم ہے كيا خلع كي بعدرجوع بوسكاب خلع تے لئے ملے شدہ معاوضه کی اوائیکی الذی ہے اؤکی بھین کا فکاح بیندنہ کرے تو خلع کے سکتی ہے موی کے نام مکان اگر خاوند بے نمازی موتو بیوی کیا کرے 790 ظمار ( لین بوی کوائی مال ، بمن یاسی اور محرمه کے ساتھ تشیبہ دیتا )

194

ظماری تعریف اور اس کے احکام بیوی کو بیٹا کہنے کا تھم "تمارااور ميرارشته ال بهن كاب "كالفاظ كا تكاح يراثر یوی، شوہر کواس کی مال کے مماثل رشتہ کے تو اللاح نسی ڈونا

تمنيخ نكاح تمنيخ نكاح كي مح مورت عدالت كے غلا فيلے سے پہلا تكاح متاثر نسي بوا کیاعدالت تمنیخ نکاح کر سکتی ہے شوہر دھائی سال تک ترجہ نہ وے تو بوی عدالت میں استفاد کرے كيافيلي كورث كے نيلے كے بعد حورت دوسرى جكد فكاح كر سكتى ہے آكر كى فض في ياقي يا جه شاديان كريس ويلى يويون كاكيا تم ب عدالت سے فع الاح كے بعد يوى سے تعلقات الائم كرنا والدين كے ناحل طلاق كے علم كوماننا جائز شيس طلاق سے مرجانے کا تکم و موہر طلاق دے کر کر جائے تو عورت کیا کرے شوہر کے مر جانے پر عورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے شوبرا کر طلاق کا قرار کرے ، تو یوی اور ساس کا الار ضنول ہے ۳•۵ طلاق کی تعداد میں شوہر، یوی کا اختلاف 7.4 نامردكي بيوى كانتكم 7.4 r.4.

> عدت مس پر واجب ہوتی ہے عدت کے ضروری احکام

ر معتی سے قبل بیوہ کی عدت

پیاس ساله مورت کی عدت کتنی موگی کیا شہید کی بوہ کی مجمی عدت ہوتی ہے ر محتی سے پہلے طلاق کی عدت نہیں

نابالغ بى كے زمر بھى عدت ہے

طلاق کی عدت کے دوران اگر شوہرانقال کر جائے تو کتنی عدت ہوگی

كيا جار، باج مل سے شوہرسے عليمه ورہنے والى مورت يرعدت واجب سين

اگر مورت كوتين طلاق دين ك بعد بهي اين بياس ركمانوعدت كاشرى تحم

کیاب آسرا مورت عدت گزارے بغیر لکاح کر عتی ہے

وفات کی عدت

حالمدتى عدت

710

22 ہوہ مرحوم کے محر عدت گزارے 110 حرام کاری کی عدت شیں ہوتی عدت کے دوران عورت کی چوڑیاں الارنا عدت کے دوران ظلم سے بیخے کے لئے عورت دوسرے مکان میں نتقل ہو سکتی ہے كياعدت كے دوران مورت مرورى كام كے لئے عدالت جا سكتى ہے کیا دوران عدت عورت می عزیز کے گھر جاسکتی ہے عدت کے دوران ملازمت کرنا عدت ند گزارنے کا کناو کس پر ہوگا طابق کے متفرق مسائل جب تک سوتلی ماں کے ساتھ بیٹے کا زنا ابت نہ ہووہ شوہر کے لئے حرام نہیں 119 مطلقه يوي كانتقام اس كى اولاد سے لينا سخت كناه ب ۰۲۳ اگریس سریرزنا کا دعوی کرے تو حرمت معاہرت كيابيا، باپى طرف سے مال كوطلاق دے سكتا ہے كيا " تيرى دار حى شيطان كى دار حى ب "كيف داكى بيوى كوطان بوجاتى ب كى كى يوچفىغى بر شوہر كے كه " يس في طلاق دے دى ہے "كيا طلاق ہو جائى گ ۲۲۱ لکار وطلاق کے شرعی احکام کو جمالت کی روایتیں کنے والے کا کیا تھم ہے پردرش کاحق 774 باپ کو بی سے ملنے کی اجازت نہ رینا ملم ہے بيوں كى يرورش كاحق بچہ سات برس کی عمر تک مان کے پاس رہ گا rrr نان ونفقه rro بلادجه مال باب كم بال بيضف والى عورت كا خرجه فاوند ك ذمه نسيس نتجے کے افراجات مطلقہ عورت کے لئے عدت میں خوراک وربائش کس کے ذمہ ہے 447 بیوی کاتان و نفقه اور اقارب کے نفقات 672 ፖፖለ عائلی قوانین کاممناه سس پر ہوگا خلع کی شرقی حیثیت اور مارا مدالتی طریقه کار

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## شادی بیاہ کے مسائل

### شادی کون کرے اور کس ہے

اگر بیوی سے ظلم و ناانصافی کرنے کا یفین ہو تو نکاح حرام ہے، غالب گمان ہو تو مکروہ تحری اور معتدل حالات میں سنت مئوکدہ

س ..... مسلمان مرد اور عورت پر کتنی عمر میں شادی کرنی داجب ہے؟ میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی عمر ۱۹ سال ہو اور لڑکے کی عمر ۲۵ سال تو اس وقت ان کی شادی کرنی چاہئے۔ مصر میں کا شام میں کرکا ہے مقد منہ میں اللہ میں یک کا باری میں روز میں میں میں سات میں اللہ میں اللہ میں اللہ

ج ..... شرعاً شادی کی کوئی عمر مقرر شیں۔ والدین بچے کا فکاح فا بالغی میں بھی کرسکتے ہیں اور بالغ ہوجانے کے بعد اگر شادی کے بغیر گناہ میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو شادی کرنا واجب ہے، ورنہ کسی وقت بھی واجب نہیں۔ البتہ ماحول کی گندگی سے پاکدامن رہنے کے لئے شادی کرنا

، در مخدر دغیره میں لکھا ہے کہ آگر لکاح کے بغیر ممناه میں جتلا ہونے کا یقین ہو تو لکاح

فرض ہے۔ آگر غالب مملن ہو تو نکاح واجب ہے۔ (بشرطیکہ مراور نان ونفقہ پر قادر ہو) آگر یقین ہو کہ نکاح کرے مظلم و ناانصافی کرے گاتو نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر ظلم و ناانصانی کا غالب ملن ہو تو نکاح کرنا مروہ تحری ہے اور معتدل حالات میں سنت مو کدہ ہے۔

#### بیوه اور رندوا کب تک شادی کر سکتے ہیں

س ..... بیوه عورت ادر ریزدا مرد کس عمر تک دو سرایا تیسرا نکاح کرسکتے ہیں۔ ج .... جب تک اس کی ضرورت ہو۔ اور جب تک میاں بیوی کے حقوق اوا کرنے کی

صلاحیت ہو۔ بسرحال شربیت میں دوسرے اور تیسرے نکاح کا تھم وہی ہے جو پہلے نکاح کا

#### شادی کے لئے والدین کی رضامندی

س ..... ميرے والدين ميري شادي كرنا چاہے ہيں، ليكن أيك الى جكد جو مجھے پندشيں۔ در حقیقت میں اپنی چیازاو بس سے شادی کرنے کا خواہشند ہوں۔ اب آپ سے گزارش ہے كم مجه كتاب وسنت كى روشنى ميس كوكى مشوره ديس - كيامس والدين كى بات تسليم كرلول ياانهيس مجبور کرول؟

ج ..... والدین کو محکم ہے کہ وہ شادی کرتے وقت اولاد کے جذبات اور خواہش کو ترجیح دیں۔ ادهراولاد کو چاہئے کہ والدین تک اپنی خواہش تو پہنچا دیں لیکن اپنی خواہش اور رائے پر والدین کی صوابدید کو ترجیح دیں کیونکہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہاور شفقت بھی کال ہے۔ وہ جوانتخاب كرتے ہيں سوچ سمجھ كر ہى كرتے ہيں۔ الا ماشاء الله۔

ميرا مشوره آپ ك لئے يد ب كد آپ اين خواہش والدين تك كانتياديں - اگر وه بخوشی راضی ہوجائیں تو بہت بہتر، ورنہ آپ اپنا خیال دل سے نکل دیں۔ والدین کی صوابدید کو

ترجع دیں اور اس کے لئے استخارہ بھی کریں۔

شادی کے معاملے میں والدین کا حکم ماننا

س..... بعض ممرانوں میں جبکہ اولاد بالغ، سمجھ دار اور پڑھ لکھ جاتی ہے لیکن والدین اپنی خاندانی موایات کو جھانے کی خاطر یا بھر دولت جائداد کی خاطر اولاد کوجنم میں جھوتک دیے ہیں۔ بغیر

ان کی رائے جانے ان کی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ب شک اولاد کافرض ہے کہ مال باپ کی فرمائمرداری واطاعت کرے لیکن کیا خدا نے اولاد کو اس قدر بے بس بنایا ہے کہ وہ والدین کے غیر اسلامی فیصلے جو کہ ان کی زندگی کے متعلق کئے جاتے ہیں، ان پر بھی خاموش تماشائی بن کر این زندگی ان کے حوالے کر دیں۔ کیااولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ خود

ج ..... شریعت نے جس طرح اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق رکھے ہیں ، اس طرح والدین کے ذمه اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اور جو بھی ان حقوق کو نظر انداز کرے گاس کا خمیازہ اسے بھکتنا ہوگا۔ مثلاً شادی کے معاملے میں اولاد کی رضامندی لازم ہے آگر والدین کسی غیر مناسب جگه رشته تجویز كریس تواولاد كوا نكار كاحق ب- ادراگروه این ناگواري كے باوجود محض والدین ك رضاجوئی اور ان کے احرام کی بناپراس کو بنسی خوشی قبول کرلے اور پھر نبھا کر دکھا دے تواللہ

تعالیٰ کے نزدیک عظیم اجر کا متحق ہے۔ لیکن اگر وہ قبول نہ کرے تو والدین کو اس پر جر کرنے کا کوئی حق نہیں۔

والدین اگر شادی پر تعلیم کو ترجیح دیں تواولاد کیا کرے س ..... میرے والدین اگر چہ ہم سب کو بڑی محنت اور توجہ سے تعلیم حاصل کروا رہے ہیں۔

میکن افہوں نے بیہ سوچ ر کھاہے کہ سب چھ تعلیم ہی ہے۔ میں اگر چہ بہت چھوٹا ہول کیکن میری پرومی بہنیں ہیں، جنہیں اعلیٰ تعلیم ولوائی جارہی ہے۔ لیکن میرے والدین کو ذرابھی ان کی شادی می قکر نمیں جبکہ وہ خود بوڑھے ہورہے ہیں۔ آپ کومعلوم ہے کہ آج کل کا زماند کتنا خراب ہے۔ اور میں ابھی بہت چھوٹا ہوں اور جب میں برا ہوں گاتواس وقت تک میری بہنیں اد هير عمركي موچكي مول كي پهر تورشته ملنايي مشكل موگا۔ جبكه اس وقت رشحة آرہے ہیں۔ ليكن میرے والد صاحب سب سے نال مٹول کرتے رہتے ہیں جبکہ میں جانیا ہول میری بہنیں ان رشتوں پر خوش ہیں۔ اگر والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے تو کیا اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سول میرج کرلیں ؟ جبکہ دونوں ہی مسلمان ہیں اور اسلام میں سیہ بات جائز بھی

ج ..... آج کل اعلیٰ تعلیم کے شوق نے والدین کواپنے اس فریضہ سے غافل کرر کھا ہے۔ اڑکول اور الركيول كى عمر كالج اور يوغورسيو ل كے چكرين وهل جاتى ہے۔ اور جب وقت كرر جاتا ہے تو ال باب كى آئلس محلى بير - جھے اس طرح كے سيروں خطوط موصول ہو تھے بيں كه لاكى عرم ١٠ برسى ہوگئى، كوئى رشتہ نسيں آ نااور جو آ نا ہے وہ بھى ديكي و اكھ كر چپ سادھ ليتا ہے۔ كوئى تعويذ، وظيفه اور عمل بتاؤكہ بچيوں كى شادى ہوجائے۔ لڑكى پڑھى لكھى قبول صورت اور سكھ برہ عمر رشتہ نہيں ہو پانا، وغيرہ وغيرہ - خدا جانے كئے خاندان اس سيلاب ميں فوب بھے بيں اور كئے لڑكياں غلط راستے پر چل نكلى بيں - اس لئے آپ نے جو لكھا ہے وہ كيك د فخراش حقيقت ہے۔ حديث ميں ہے كہ:

عن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله عَلَيْكُمْ: «مَنْ وَلَدُ لَهُ عَلَيْكُمْ: «مَنْ وَلَدُ لَهُ وَلَدُ و ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه».

(مشكوة ص٧٧١)

"جب اولاد بالغ ہوجائے اور والدین ان کے نکاح سے آلکھیں بند کئے رکھیں اس صورت میں اگر اولاد کسی غلطی کی مرتکب ہو تو والدین بھی اس برم میں برابر کے شریک ہوں گے۔"

بلق رہا ہے سوال کہ اگر والدین غفلت برتیں تو کیا لڑکا لڑی خود اپنا نکاح بذر بید عدالت کر سکتے ہیں؟اس کاجواب ہے ہے کہ اگر وونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں تو یہ نکاح سمجے ہو گاور نہ شیس۔ البتہ لڑے کاکسی جگہ خود شادی کر لینا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لڑکی کے لئے مشکل ہے بسر حال اگر لڑکی خود شادی کرنا چاہیے تو اس کو یہ محوظ رکھنا ضروری ہو گا کہ جس لڑکے سے وہ عقد کرنا چاہتی ہے وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑ کا ہو۔ اس کو فقہ کی زبان میں "کفو" کہتے ہیں۔

شادی میں والدہ کی خلاف شرع خواہشات کا لحاظ نہ کیا جائے

س .....میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ کہتاہے کہ براہ راست نکاح بڑھادیا جائے لیکن والدہ بعند ہیں کہ پہلے چھوٹی منتنی اور اس کے بعد نکاح مع رسوم کے ہوگا۔ تھرکی عمارت کو سجاوٹ اور چراغال بھی کرنا چاہتی ہیں۔ کیونکہ پھران کاکوئی بیٹانسیں۔ بتاہیے والدہ کی جھوٹی خواہشات کا احرام کیا جائے یا سنت محمدی کی اطاعت کی جائے؟ ج ..... سنت کی پیروی لازم ہے۔ اور والدہ کی خلاف شریعت خواہشات کا پورا کرنا ناجائز ہے۔ مكر والده كى بے اوبى نه كى جائے ان كو متود باند ليج ميں مسئلة سمجھايا جائے۔

اڑی اور لڑے کی کن صفات کو ترجیح دینا جاہئے

ویکھا جاتا ہے جیسے بھیر کر بول کو عیدے موقع پر دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دوسری بت يد ديمين من آئي ہے كه جاہے لاكى مو يالركاس سلسله ميس معالمه تجارتى بنيادول بر بھى موما

ہے۔ مثلًا لؤ كاكتنامير ب، (چاہے حرام بى كماما بو) لؤكى كتناجيزلائے كى، (چاہے حرام

آمنی کا کیوں نہ ہو)۔ اس سلسلے میں احکام اسلامی کیا ہوں گے؟

ج .... اسلام کا تھم یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت اڑے اور لڑی دونوں کی دینداری اور شرافت و

المنت كو ترجيح وي جائے۔ جو از كا حرام كما آبو، اس سے وہ از كا اچھا ہے جو رزق حلال كما آبو، خواہ مالی حیثیت سے مزور ہو۔ اور جو انکی دیندار ہو، عفیفہ ہو، شوہری فرمانمردار ہووہ بمترہے۔

خواہ جیزنہ لائے یا کم لائے۔

لڑ کیوں کی وجہ سے لڑ کوں کی شادی میں در کرنا

س ..... اکثر دیکھا گیا ہے کہ جمال بیٹیال ہوتی ہیں، ان کی شادی وغیرہ کے سلسلے ہیں ان کے

بھائیوں کو طویل فرست انظار میں منطل کرویا جاتا ہے۔ جس کے باعث ان کی عمریں نکل جاتی ہیں یا کافی در پوجاتی ہے۔ کیاازروئے اسلام میہ طریقہ جائز تصور ہو گااور میہ کہ اس دوران اگر خدا نخواسته كوني فرو كناه كي طرف راغب موكياس كاوبال كس ير موكا؟

ج ..... شری تھم ہے ہے کہ مناسب رشتہ ملنے پر عقد جلدی کر دیا جائے ماکہ نوجوان نسل کے

جذبات كابداة غلط رخى طرف نه بوجائے۔ ورند والدين بھى كناه ميں شريك بول مع- بال!

رشته بی نه ملتا هو تو والدین بر محناه مهیں۔

آگر والدین ۲۵ سال سے زیادہ عمروالی اولاد کی شادی نہ کریں

س ..... اگر والدین اولاد کی شادی نه کریں اور ان کی عمریں ۲۵ سال سے بھی تجاوز کر گئی ہوں تو كيا وہ ابنى مرضى سے شاوى كر كے جين؟ اس طرح كميس والدين كى نافرانى تونسيس موجائ

س ..... جس وقت رشتوں کا سلسلہ ہوتا ہے ہیہ بات مشاہرے میں ہے کہ لڑ کیوں کو اس طرح

ج .....ایی صورت میں اولاد کو جائے کہ کسی ذریعہ سے والدین کواحساس دلائیں اور ان کواولاد کی شادی کرنے پر رضامند کریں۔ لیکن اگر والدین اس کی برواند کریں تو اولاد اپنی شادی خود

کرنے میں حق بجانب ہے۔ اوے کاسی جگہ خود شادی کرلیناتو کوئی سئلہ نہیں، لیکن لڑکی کے لئے مشکل ہے۔ بسرحال اگر اڑی بطور خود شادی کرنا چاہے تواس کو یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ جس لڑے سے وہ عقد كرنا جاہتى ہے، وہ ہر حيثيت سے لڑى كے جوڑ كا مواس كو فقد كى زبان ميں "دكفو" كيتے

### منكنى

جائزے یانہیں؟ ج ..... منتلی، وعدة نكاح كانام ب اور بغيرعذر ك وعده بوراند كرنا كناه ب- آخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس کو منافق کی علامتوں میں شار فرمایا ہے۔ ہاں! اگر اس وعدہ کے بورا کرنے

س ..... رشتہ یا منکنی طے ہوجانے کے بعد کسی شرعی عذر کے بغیر منسوخ یا توڑ دینا شرعی طور پر

میں کسی معقول مضرت کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو شاید اللہ تعالی مواخذہ نہ فرمائیں۔

## منگنی توڑنا وعدہ خلافی ہے، منگنی سے نکاح نہیں ہوتا

کیا بغیرعذر شرعی منگنی کو توژنا جائز ہے

س ..... ایک شخص نے اپنے رشتہ وار سے کما کہ میں آپ کی اُٹری کارشتہ اپنے اڑے کے لئے چاہتاہوں۔ اس پران صاحب نے رضامندی کااظمار کیااور بروز جمعہ کومنگنی کی رسم ادا کرنے ك لئے طے پايا۔ لڑى كوالد نے لڑكے كے باب سے خاطب موكر كماميس نے اپنى فلال لؤكى تمهارے بیٹے کو دی۔ اس نے کمامیں نے یہ اٹری اپنے فلاں بیٹے کے لئے قبول کی۔ تقریبا آیک

اہ وس دن گزرنے کے بعد لڑکی کی والدہ لڑکے کے گھر گئی اور ان سے معذرت کرنے گئی کہ میرے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، لنذاب رشتہ ہم لوگ منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن لڑے والے منسوخ کرنانیں چاہتے۔ کیایہ رشتہ الرے کی مرضی کے خلاف منسوخ ہوسکتا ہے؟

ج ..... مظنی رشته لینے دینے کے وعدے کانام ہے۔ مرمقنی سے نکاح نمیں ہوا۔ اس لئے مقنی توزنا وعدہ خلافی ہے اور بغیر کسی معقول اور ضیح عذر کے وعدہ خلافی گناہ ہے۔ ممر چونکہ عقد نکاح نمیں ہوا، اس کے اڑے سے طلاق لینے کی ضرورت نمیں۔

نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جائز نہیں

س ..... ایک صاحب فرمارے تھے کہ "منگیترے ملاقات کرنا، اس سے ٹیلیفون وغیرہ پربات كرناادراس كے ساتھ گھومنا پھرناميج نسيں۔ " ميں نے ان صاحب سے عرض كياكه "بي تو

ہمارے معاشرے میں عام ہے اس کو تو کوئی بھی برانمیں سمجھتا۔ " پھر میرے جواب کاوہ صاحب

واضح جواب نہ وے سکے جس کی وجہ سے میں ابھن میں بڑ کیا کہ کیا واقعی سے صحیح نمیں ہے؟ ج ..... نکاح سے پہلے مگلیتراجنبی ہے الذا نکاح سے پہلے مگلیتر کا تھم بھی وہی ہو گاجو غیر مرد کا

ے کہ عورت کا اس کے ساتھ اختلاط جائز شیں۔ اور آپ کا یہ کمناکہ "یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے کوئی برانسیں مجھتا"، اول توسلم نہیں۔ کیونکہ شریف معاشروں میں اس

كونهايت برآمجها جانا ہے۔ علاوہ ازيں معاشرے ميں سي چيز كارواج موجلتا كوئي وليل نهيں، ايسا

غلط رواج جو شریعت کے خلاف ہو، خود لائق اصلاح ہے۔ ہمارے کالجول اور بوغورسٹیو ل میں لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ آزاوانہ محمومتی پھرتی ہیں، کیااس کو جائز کما جائے گا؟

جس عورت سے نکاح کرنا ہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں

س ..... شادی سے قبل ایک دوسرے کو جاہنے والے لڑکی اور لڑکے کے تعلقات آپس میں کیسے

مونے جاہئیں۔ لعنی ایک دوسرے سے میل جول یابات چیت کرسکتے ہیں، لیکن کوئی غیر اخلاقی حرکت کے مرتکب نہ ہونے پائیں۔ ایس صورت میں ان کا ملن کیا شری حیثیت رکھتا ُے؟

ج ..... جس عورت سے نکاح کرنے کاارادہ ہواس کولیک نظر دیکھے لینا جائز ہے، خواہ خود دیکھ لے یاکس معتمد عورت کے ذرایعہ اطمینان کرلے اس سے زیادہ "تعلقات" کی نکاح سے قبل اجازت سیس، ند میل جول کی اجازت ہے نہ بات چیت کی۔ اور نہ خلوت و تنالی کی ... نکاح ت قبل ان كالمناجلنا بجائے خود "غيراخلاقي حركت" ہے۔

### منکنی میں باقاعدہ ایجاب و قبول کرنے سے میال بیوی بن جاتے ہیں

س ..... جمارے بیمال رسم ہے کہ مخلنی کی رات وعوت ہوتی ہے اور مولوی کو لڑکے والے لاتے ہیں اور مجلس میں باقاعدہ ایجلب و قبول ہو آ ہے۔ اور بعد میں کچھ مدت گزرنے کے بعد شادی ے وقت پر ایجاب و تول ہوتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے۔ کیا پہلے ایجاب و تبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے یانمیں ؟ اگر شادی اور منگنی کے در میان کوئی جھڑا ہو تو بغیر طلاق کے تفریق ہوسکتی ہے

اگر متلنی والے ایجاب و قبول کے بعد دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیاتو کیا آیک دوسرے

سے اپنا حق وراثت لے سکتے ہیں یا کہ ضیں؟ ہمارے یمال مدیمی رسم اور رواج ہے کہ مگانی والے ایجلب و قبول کے بعد اڑی کے والدین پھر دومری جگه متلی شیس کرسکتے لیکن ہے بات ہے

کہ آگر لڑکامتھی کے بعدائی محیتر کے پاس آیا تو بت لین طعن کرتے ہیں۔

ج ..... اگر متلفی وعوت کے موقع پر باقاعدہ نکاح کا ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے اور اس پر گواہ بھی مقرر کئے جاتے ہیں تو سے متلنی در حقیقت نکاح ہے اور شادی کے معنی رخصتی کے مول مے۔ اس لئے او کااور اوی منگنی والے ایجلب وقبول کے بعد شرعاً میل بیوی مول کے۔ اور ان ر میں بیوی کے تمام احکام جاری ہول سے۔ مثلاً دونول میں سے کسی کا تقال ہوجائے توایک دوسرے کے وارث ہوں مے اور شوہر کے انتقال کی صورت میں بیوی پر "عدت وفات" لازم

ہوگی۔ اور اگر منگنی کے موقع پر نکاح کا بیجاب و قبول نہیں ہوتا، صرف والدین سے وعدہ لیا جاتا ہے تو یہ نکاح سیس اس پر نکاح کے احکام جاری شیس مول گے۔

#### منگنی کے وفت والدین کے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہوجاتا ہے

س .... شادی سے پہلے معلنی کی جاتی ہے۔ معلنی میں دلهااور ولهن کی غیر موجودگی میں نکاح پراج ویا جاتا ہے۔ رواج کے مطابق واسااور واس کے والدین مولوی صاحب اور کواہوں کے سامنے بیٹ کر دلمن کے والد صاحب اپنی بیٹی دلما کے والد صاحب کو اس کے بیٹے کے لئے

زوحیت میں دے دیتے ہیں۔ اور یہ الفاظ تین بار اوا ہوتے ہیں اور دلماکے والد صاحب ولمن کو ا بنے بیٹے کے لئے تین بار قبول کر لیتے ہیں۔ کیا نکاح ہو گیا؟ اب شادی کے بعد کا نکاح لازی ہے یا نہیں؟

ج ....منتنی کے وقت ایجاب و قبول کے جو الفاظ سوال میں لکھے گئے ہیں، ان سے نکاح ہو جاتا ہے۔ دوبارہ نکاح اور ایجاب و قبول کی ضرورت شیں۔

قرآن گود میں رکھ کر رشتہ کا وعدہ لینے ہے نکاح نہیں ہوتا، یہ صرف وعدہ کاح ہے

س ..... ہارے گاؤں میں ایک شادی شدہ مرد کے لئے اس کے گھر والوں نے کسی دوسرے مخص سے رشتہ ما نگاہے جواس نے الکار کر دیا پھرانموں نے کما کہ اگر تم رشتہ دو کے تو پہلی بیوی کو طلاق دے دیں گے۔ کیونکہ اس سے ناچاتی ہے۔ وہ نہ مانا۔ لڑے والوں نے قرآن مجید لے کر اس کی مود میں رکھ دیا اور کما کہ تم رشتہ دو تو ہم اس الرکی کو طلاق وے دیں گے۔ اس آوی نے قرآن یاک کی وجہ سے رشتہ کی ہامی بحر لی

جس بریہ نادم ہے۔ دوسری شادی کے لئے قانونی اجازت بھی نمیں لی منی۔ مسلماس صورت میں بد در پیش ہے کہ کیا ہد آ دمی رشتہ دینے کا پابند ہے اور اس لڑکی کو طلاق ہو ا کی اور کیا قرآن مجید کا ایسا استعال شریعت میں جائز ہے کیا صورت ہوگی؟ کیا وہ رشتہ

ديے سے انکار كر سكتا ہے؟ كونكه اس فے قرآن كے وركى وجه سے بال كر دى ج .... صرف سی کی مود میں قرآن رکھ دینے سے قتم نمیں ہو جاتی سر کیف اگر آپ

نے رشتہ دینے کی صرف ہامی بھرلی مقی توبہ نکاح نہیں بلکہ وعد ، نکاح ہے اور اگر آپ

رشتہ نہیں دینا چاہے تواس میں صرف وعدہ خلافی ہوگی اور اگر آپ نے فتم اٹھا کر ہای بمرى مقى تواب رشته نه دينے كى صورت ميں فتم كا كفاره بھى آپ كوادا كرنا بوگا۔ قرآن كريم كواليي باتوں كے لئے استعال كرنا برا ہے۔ يه آدى رشتہ دينے كا يابند نہیں، اور اس لڑی کو طلاق نہیں ہوئی۔ لژ کا دیندار نه هو تو کیامنگنی توژ سکتے ہیں س ..... ہماری ایک بٹی ہے ہمارے گھرانا کو الحمد للله ویندار کمہ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپی بٹی کی متلقی ایک ویدار لڑے کے بجائے ایک دنیا دار لڑکے سے کی ہے، میں

مجمتی ہوں کہ اگر ایک دیندار لڑکے سے کرتے توان کی اولاد انشاء اللہ حافظ قرآن اور باعمل عالم ہوتی اس کے برعکس ان کے گھر میں ٹی وی ، وی سی آر اور ہر طرح کی لغویات

ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بٹی کے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ مجھے بیہ خوف دامن میر

ذمہ واری مجھ پر ہوگی ؟ کیونکہ ایک باشرع رشتہ کے موجود ہوتے ہوئے دوسری جگہ کا انتخاب کیا جار ہا ہے کیااس کے بارے میں قرآنی آیات یا احادیث مبار کہ ہیں؟ اگر ہیں

(٢) اور شرى لحاظ سے رشتہ كے سلسله ميں كيا چيزيں ديكمنا ضرورى بيں كه جن كاخيال

(٣) كيامتكني وعده كے ضمن ميں ہے أكر نہيں توكيااس كوختم كر سكتے ہيں اور أكر ميں ختم

ج .... یه تو ظاہر ہے کہ جب آپ اپی بٹی کارشتہ ایک ایسے لڑکے سے کریں گی جو دین سے بے سرہ ہے تو متوقع کناموں کا دہال آپ پر بھی پڑے گا اور قیامت کے دن ان منابول کا خمیازه آپ کوجمی بھکتنا ہوگا۔ قرآن کریم اور احادیث شریف میں بد مضمون بت کثرت ہے آیا ہے جو مخض کسی نیکی کا ذریعہ ہے اس کو اس نیکی میں برابر کا حصہ

طے گا اور نیکی کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو شخص کسی مناہ اور برائی کا ذریعہ بے گا اس کو اس مناہ میں بھی برابر کا حصہ ملے گا اور مناہ کرنے والوں

توازراه كرم مجھ كو ضردر مطلع فرمائيں۔

كرول تو كنگار تونه مول كى ؟

ہے کہ اس رشتہ کے ذمہ دار ہم ہیں تو کیا آخرت میں ہاری بیٹی کے متوقع گناہوں کی

کے بوجہ میں کوئی کی شیں ہوگی۔

(۲) رشتہ تجویز کرتے ہوئے والدین خود ہی بہت سی چزوں کو طحوظ رکھتے ہیں، حسب و نسب، مال و متاع اور ذریعہ معاش کے علاوہ اخلاق و کر دار کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ شریعت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی دینداری کو بطور خاص ملحوظ رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ آنخضرت " نے فرمایا : عورت سے اس کے حسب و نسب، اس کے حسن و جمال، مال و متاع اور دین کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے تم وین دار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

م دین دار توجا س مرسطی و س مروبه (۳) منگنی وعدہ ہے اور اگر لڑ کا دیندار نہ ہو تو اس رشتہ کو ختم کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

# طرايق نكاح اور رخصتى

نکاح میں ایجاب و قبول اور کلمے پڑھانے کا کیامطلب ہے

س ..... کافی عرصہ پہلے ایک دوست کی شادی میں شرکت کی۔ نکاح کے وقت نکاح خوال نے اور ووست کی اور ووست کی شادی میں شرکت کے۔ چھے دن پہلے ایک اور ووست کی شادی میں شرکت کی، وہاں پر مولوی صاحب نے لڑکے سے تین مرتبہ قبول کرانے کے بعد دعا کر دی اور کلے نہیں پڑھائے۔ للذا میہ تحریر فرمائیں کہ کلے پڑھنے والا نکاح سیج تھا یا کہ بغیر کلے کے جز قبول و ایجاب کے معنی بھی بناہیے۔

ج ..... نکاح کے لئے ایجاب و قبول شرط ہے۔ یعنی ایک طرف سے کما جائے کہ میں نے نکاح کیا اور دوسری طرف سے کما جائے میں نے قبل کیا۔ ایجاب و قبول ایک بار کافی ہے۔ تین بار کوئی ضروری ہیں اور کلے پڑھانا بھی کوئی شرط ہیں گر آج کل لوگ جمالت کی وجہ سے کفر کی باتیں بکتے رہنے ہیں۔ اس لئے بعض مولوی صاحبان کلے پڑھا دیتے ہیں ماکہ اگر لڑکے نے نادانی سے بھی کلٹ کفر بک دیا ہو تو کم سے کم نکاح کے وقت تو مسلمان ہوجائے۔

#### نكاح كے وقت كلم، درود وغيره يردهانا

س ..... ہمارے ہاں شادی ہیاہ میں بعض اوقات تو کوئی قاضی بہت سے کلے، کلمات، درود وغیرہ پڑھاتا ہے اور بعض قاضی مختر اور جلد نکاح کرا دیتے ہیں۔ آپ یہ ہتائیں کہ ایک مسلمان کے لئے نکاح کن کلموں، کلمات سے ہوجاتا ہے اور کن کے بغیر نہیں ہوسکا؟ ح. .... نکاح ایجلب و قبول سے ہوجاتا ہے۔ خطبہ اس کے لئے سنت ہے۔ دو گواہوں کا ہونا اس کے لئے شرط ہے۔ قاضی صاحبان جو کلے پڑھاتے ہیں دہ پچھ ضروری نہیں، غالبان کلموں کارواج اس لئے ہوا کہ لوگ جمالت کی وجہ سے بسالوقات کلمات کفر بورہ ہیں۔ نکاح سے پہلے کلے پڑھا و سے خدج ہورہ ہیں۔ نکاح سے پہلے کھے پڑھا و سے خدر ہورہ ہیں۔ نکاح سے پہلے ہو گئے پڑھا ویے جاتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ ایس صورت پیش آئی ہو تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوجائیں تب نکاح ہو۔ ہمرحال نکاح سے پہلے کھے پڑھانا کوئی ضروری نہیں اور کوئی بری بات ہوجائیں تب نکاح ہو۔ ہمرحال نکاح سے پہلے کھے پڑھانا کوئی ضروری نہیں اور کوئی بری بات

### نکاح کے لئے ایجاب و قبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے

س .....ایک بری مجد کے قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں وہ " تبول ہے" صرف ایک مرتبہ پوچھتے ہیں۔ جبکہ دومری تمام مساجد میں تین مرتبہ تبول کرایا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا خیل ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے نکاح نہیں ہوتا بلکہ تین مرتبہ " تبول ہے" کہنا پڑتا ہے۔

ج ..... ایک مرتبد ایجاب و تبول سے بھی نکاح ہوجاتا ہے۔ تین مرتبد وہرانا تحض پھٹکی کے خیل سے ہوتا ہوگا۔

### الگ الگ شہروں میں اور مختلف گواہوں سے ایجاب و قبول نہیں ہو تا

س ..... میری شادی اس طرح ہوئی کہ میں اپنے گاؤں میں تھی اور وہ لڑ کا (جو اب میرا شوہر ہے) کراچی میں مقیم تھا۔ ہم آپس میں مل نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ میرے شوہرنے مجھے لکھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ، بہ عوض میں ہزار روپے مسرکے اگر قبول ہو توفار م پر دستخط

كردير - اس فارم ير مير ب شوبر ك وستخطاور وو كوابول ك وستخط تصد ادهريس في بهي اس فارم بر دستخط کتے اور میری دو سیمیلول اور ایک مرد کو (جو میری سیلی کابھائی تھا) گواہ کیا۔ ان سے بھی وستخط لئے۔ بعد میں میرے شوہر آئے اور ہم دیپ چاپ کراچی آ مجئے۔ اب جبکہ جمری اولاد بھی ہوگئی ہے میرے والدین کتے ہیں کہ تممارا نکاح غلط تھا۔ یہ بتایے کہ جن حلات میں، میں تقی اور جیے جم نے دور دوالگ مقالت پررہ کر نکاح کیا ہے، دل سے جم نے قبول کیا۔ توکیاب نکام سیح نہ تھا؟ بعد میں بسرحال ہم نے سے بھی کر لیا کہ سول کورث مے اور وبال قاعدے کے مطابق سب کچے کرلیا۔ مرکیا اس سے پہلے ہم میاں بوی "حرام" کے

ج .... آب كا نكاح درست شيس تها، اس كئ كه نكاح ميس ايجاب وقبول الك عي مجلس ميس موتا چاہے۔ اور مزیدیہ کہ نکاح کے گواہ دواسااور واس دونوں کے مشترکہ ہونے چاہیں۔ جبکہ

یهال نه توایجاب و قبول زبانی موااور نه ایک مجلس میں موااور محواه بھی مشتر که نهیں تھے بلکه شوہر کے گواہ کراچی میں تھے اور آپ کے گواہ گاؤں میں تھے۔ سول کورٹ میں جاکر آگر آپ نے شری ضابط کے مطابق شادی کرلی ہے تو آپ میاں بیوی ہیں جبکہ اس سے قبل آپ دونوں

حرام کے مرتکب ہوئے۔ خداسے مغفرت طلب کریں۔

یمال بد وضاحت بھی ضروری ہے کہ آپ کے سوال سے ایسامعلوم ہوآ ہے کہ آپ

کے والدین اس فکاح میں شریک نہیں ہوئے۔ ورنہ پہلے "خفیہ فکاح" کرنے کی اور بعد میں سول کورٹ جاکر تکاح کرنے کی ضرورت پیش کیوں آتی؟ سواییا تکاح جو والدین کی اجازت کے

بغیر کیا جائے اس کا تھم یہ ہے کہ اگر او کا ہراعتبد سے اوکی کے جوڑ کا ہو تب تو نکاح می ہے۔ ورنہ سیج منیں، خواہ عدالت میں کیا گیا ہو، پس اگر آپ کے شوہر آپ کے جوڑ کے میں توسول

کورٹ میں جو نکاح کیا گیاوہ سیج ہے۔ اور آگر آپ کے شوہر کمتر حیثیت کے مالک ہیں توسول

س ..... ٹیلیفون پر تکاح ہو اے یاشیں؟ میرا بھائی امریکایس ہے اور اس کی جمل شادی کی بات

چل رہی تھی تو اڑی والوں نے اچاک جلدی کرنا شروع کردی۔ اڑ کا اتی جلدی آ نسیس سکتاتھا اس لئے فوری طور پر ٹیلیفون پر نکاح کرنا بڑا۔ ایھی رخصتی نہیں ہوئی ہے بہت سے لوگ کہتے

کورث والا نکاح نمیں ہوا۔ والدین کی اجازت کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا جائے۔

میلیفون ر<sub>به</sub> نکاح نهیں ہوتا

ج ..... لکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہواور ٹیلیفون پر بد بات ممکن نہیں۔ اس لئے ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اگر ایس ضرورت ہو تو ٹیلیفون پر یا خط کے ذریعہ لڑکا پی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے اور وہ و کیل لڑ کے بی طرف

سے ایجاب و قبول کر لے۔ چونکہ آپ کی تحریر کردہ صورت میں نکاح نہیں ہوااس لئے اب رخعتی سے پہلے ایجلب وقبول کواہوں کی موجود کی میں دوبارہ کرالیا جائے۔

### لڑکی کے دستخط اور لڑکے کا ایک بار قبول کرنا نکاح کے لئے کافی ہے

ہیں کہ نکاح شیں ہوا؟

س ..... ایک دن میری جمشیره کااور دوسرے دن میری کزن کا نکاح ہوا۔ جس میں محلہ کے الم صاحب نے نکاح پڑھایا مگر دولهاہے دو مرتبہ پوچھا "دنتہیں قبول ہے" مگر ولہنوں سے صرف ایک وستخط کرائے۔ استضار پر جوابا فرملنے لگے کہ شریعت میں ایک مرتب بوچھنا ہوتا ہے دوسری مرتبہ کواہوں کی تملی کے لئے ہوتا ہے۔ آپ ہماری ذہنی خداش کو دور فرماویس کیابیہ نكل درست موئے بيں؟

ج ..... صرف ایک وفعد کے " تیول ہے" سے بھی نکاح ہوجاتا ہے۔ اور اثری نے جب وستخط كردية توكويا إلى رضامندي سے مولوى صاحب كو وكيل منا دياس لئے فكال صحح ہے۔

# لڑکی کے صرف دستخط کر دینے سے اجازت ہوجاتی ہے

س ..... پدره دن پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت و کیل نے محصے نکاح نامے پر صرف دستخط كرالتے يه نميں يوچهاكه "آپ كوفلال لركا قبول ہے۔ "اب ميں بهت پيشان ہوں کہ آ یاصرف دستخط کرنے سے تکاح ہوجاتا ہے باوکیل کی طرف سے بورا جملہ بھی اواکرنا ضروری ہوتا ہے اور کیالڑی کو مجی تین مرتبہ منہ سے "قبول ہے" بولنا برایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہاہے کہ وستخفا کرنے سے بھی ثکاح ہوجاتا ہے بشرطیکہ لڑی پر جرند کریں اور وہ اپنی مرضی سے کرے۔ بیبات میں واضح کر دوں کہ نکاح نامے پر دستخطیس نے کس کے دباؤیا زور ديي برنسيس بلكه ابني مرضى، خوشى اور بوش وحواس ميس كئے تھے۔

ج .... اڑی کی طرف سے نکاح کی اجازت دی جاتی ہے اور بغیر جبرواکراہ کے دستخط کر دینے سے بھی اجازت ہوجاتی ہے۔ اس لئے لکاح میج ہے۔ وستخط کرنے کے بعد اڑک کا تین بار منہ سے " قبول ہے " کہنا ضروری نہیں۔ لڑی کے قبول کئے بغیر نکاح نہیں ہو تا س ..... لیک لڑ گااور اثری آپس میں بست پیار کرتے تھے۔ اور دونوں کاشادی کابھی ارادہ تھا۔ جب بیر سب پچھ اٹری کے والدین کو معلوم ہوا تو اٹری کے والدین نے اٹری کی شاوی ووسرے الرے سے کروا وی۔ جب اڑی کا نکاح مونے لگا تو اڑی نے وکیوں اور گواہوں کو تبول کرنے

ے ا تکار کردیا۔ اٹری کے باپ نے جھوٹے وکیلوں اور گواہوں کے ساتھ سیٹ کردیا۔ اس

ہے؟ اور ان دونوں میل بیوی کی اولاد جائز ہوگی یا نہیں؟

ج ....عاقلہ بلغہ ارکی کا فکاح کو قبول کرنا ضروری ہے، بغیراس کے فکاح نہیں ہوآ۔ آپ کی تحرير كرده صورت ميں لؤكي نے فكاح كى اجازت بھى نسيں دى اور فكاح ہونے كے بعد اس كو

مسترد کردیا، توبیہ نکاح نہیں ہوا۔ البتہ نکاح کے بعد آگر اٹری نے زبان سے اس نکاح کو مسترد نهیں کیا تھا ہلکہ خاموش رہی تھی اور پھر جب لڑکی کو رخصت کیا گیلتو وہ حیب جاپ رخصت ہوگئی

اور جس محف سے اس کا نکاح کیا گیا تھا اس کو میل ہوی کے تعلق کی اجازت دے دی تواس کا مطلب یہ ہوگاکہ اس نے والدین کے سئے ہوئے نکاح کو عملاً قبول کرایا۔ الذا تکام صحح ہو گیا

صرف نکاح نامہ پر دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ

س ..... مسئلہ بیر ہے کہ جمارے کوئی رشتہ وار نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کورث میں شادی کا فیملہ کیا۔ اور ہم دونوں کورث مے اور کورث کے باہرجو ٹائیسٹ بیٹے ہوتے ہیں ان سے حلف نامه کے فارم پر نکاح نامہ ٹائپ کروایا اور میں نے دستخط کئے۔ جبکہ میرے شوہر نے وستخط

نہیں کئے۔ اس نے اس کے بارے میں کما کہ میں مجسٹریٹ کے دستخط کے بعد دستخط کروں گا اور منہیں مجسٹریث کے سامنے حلف دینا بڑے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن کہنے لگے

گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ضروری ہے

جھوٹی کوائی سے مولوی صاحب سے نکاح پر موالیا۔ اب بتائے کہ یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز

کہ تم کو کورث نہیں جانا بڑے گا۔ میں نے ایک وکیل سے بات کرلی ہے وہ فیس لے کر مجسٹریٹ کے سائن کرا دے گا۔ وہ محت اور مجسٹریٹ کے سائن کرواکر لے آئے اور کہنے لگے کہ اب تم میری ہوی ہوگئی ہو۔ بیوی کے حقوق اوا کرو۔ میں نے کماکہ یہ تو کوئی فکاح نہیں ہوا۔ کہنے گئے کہ تم نے رو گواہوں کے سامنے دستخط کر دیئے لینی دو گواہوں کے سامنے اقرار كرليا اس لئ فكل موكيا ہے۔ وہ وو كواہ تأميسٹ تھے جبكہ ان دونوں كے وستخط سيس ہوئے تھے۔ اس وقت نہ ہی میرے شوہرکے دستخط ہوئے۔ ہم دونوں میں بحث ہوتی ہے۔

میں کہتی ہوں کہ نکاح نہیں ہوا وہ کہتا ہے کہ نکاح ہو کیا ہے؟ ج .... جو صورت آپ نے لکھی ہاس سے نکاح نہیں ہوا۔ نکاح میں فریقین کی طرف سے

گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوا کر آئے، جو نہیں ہوا۔ اب تک آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ناجائز کیا۔ آئندہ حرام سے بچنے کے لئے باقاعدہ نکاح کر لیجئے۔

# بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا

س ..... میری ایک دوست این مرضی سے ایک لڑکے سے شادی کرنا جاہتی تھی۔ وہ لڑ کابھی اسے خلوص ول سے چاہتا تھا۔ دونوں بالغ تھے لیکن اس کام کے لئے حلات ساز گار نہیں تھے۔ اس لئے دونوں نے رمضان کی ستائیسویں شب قر آن کریم پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کے جسم کواینے لئے حلال کرلیا۔ اور اب اس دن کے بعد سے وہ دنیا والوں سے چھپ کر باقاعدہ از دواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے سدمعلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب وسنت

میں کہیں اس نشم کا نکاح جائز ہے یاوہ زنا کاری کے مرتکب ہورہے ہیں؟

ج .... نکاح کے لئے دو گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کر ناشرط ہے۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوا بلکہ وہ فعل حرام کے مرتکب ہیں۔ انہیں چاہئے کہ اس فعل حرام سے توبہ کریں اور والدین کی اجازت سے با قاعدہ تکاح کر لیں۔

بالغ کڑی اگر ا نکار کر دے تو نکاح نہیں ہو تا

س میری ایک سهیلی کے والدین نے بحبین ہی میں لیعنی تین چار سال کی عمر میں اس کے بچیا

سے لڑے سے اس کی بات کی تھی۔ نکاح وغیرہ کچھ نہیں ہوا اور ابھی تک لڑی کو کوئی علم نہیں تھا۔ اب وہ بالغ ہوچی ہے اور وہ اپنے چا کے اور کو پند نسیس کرتی بلک اس سے نفرت کرتی

ہاور لڑی کے والدین کو بھی اس کاعلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود والدین اپنی جھوٹی غیرت اور زبان کی وجہ سے اس پر زبر دستی کرتے ہیں اور اسے راضی کرتے ہیں لیکن وہ کسی قیمت پر تیار نسی۔ اب والدین کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہوہم اس کی شادی کریں سے بعنی زیر دستی۔ او کیاب تکل ہوجائے گا بجید لڑی لڑے کو دل سے نہ ملنے اور کسی کے ڈرکی وجہ سے وہ زبان سے ہاں كروك، ول اس كانه چاہے - كيااسلام ميں لئكى كواچى دائے كاحق نسيس؟ اور أكريد تكل نسيس

ہو آاور شادی کے بعد سے اپنے شوہرے ملتی ہو تواس کا کنظر کون ہوگا والدین یا النگ؟ ج ..... اگر ائری نے زبان سے " بال " کمد دی تو نکاح بوجائے گااور اگر پوچھنے پر خاموش رہی تب بھی ہوجائے گا۔ اور اگر ا تکار کردیاتونسی ہوگا۔ اسلام میں لٹک کی رائے کا احرام ہے اور

اس کی منظوری کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور والدین کو بھی پایند کیا گیاہے کہ وہ لڑکی کی رائے کو ملح ظ رکھیں اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن اگر لڑکی اپنی خواہش کے خلاف محض والدین کی عزت کی خاطر والدین کی تجویز بربال کردے تو نکاح ہوجائے

گونگے کی رضامندی کس طرح معلوم کی جائے

س ..... ایک لرکی پیدائشی گونگی، سری، نابینا ہے۔ لینی ند و کید سکتی ہے، ند سن سکتی ہے اور ند

بول سکتی ہے۔ اب دہ جوان ہوگئ اس کی شادی کامسلہ ہوا۔ تواس کی رضامندی کیسے پتا چلے ج ..... کو نکا شاروں کے ذریعہ اپنی رضامندی و ناراضی کا ظہار کر سکتا ہے۔ اور اشاروں سے

اس کو بات سمجھائی جاسکتی ہے۔

نكاح ميس غلط ولدبيت كالظهار س .....ایک مخص نے ایک لڑکا کودلیا۔ جب لڑ کے کی شادی ہوئی تواس مخص نے جس نے لڑکا

صود لیاہے، نکاح نامے پر لڑ کے کی اصل ولدیت کے بجائے اپنانام تکھوا ویا۔ جبکد لڑ کے کااصل

والد بھی فکاح کے وقت موجود تھا۔ سوال ہد ہے کہ کیا اڑکے کا فکاح ہو گیاہے؟

ج ..... فلط ولديت نميس لكمواني جلب عقى - تاہم أكر مجلس نكاح كے حاضرين كو معلوم تقاكه فلال لڑکے کا نکاح مور ہاہے تو نکاح ہو گیا۔

## قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر ہیوی ماننے سے بیوی نہیں بنتی

س ..... میں ایک لڑی سے محبت کر تا ہوں۔ اتنی محبت کہ میں نے روحانی طور پر اسے اپنی بیوی مان ليا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ قرآن پاک بر ہاتھ رکھ کراسے اپنی بیوی ماتا ہے۔ آپ جاسية كدكياوه لاك ايساكر في سے ميري بيوى موحى ؟ اگر نسيس توكيا كميس اور شادى كرتے وقت

جھے اسے طلاق دینا ہوگی یااس کی کوئی عدت وغیرہ کرنی ہوگی؟

ج..... قرآن کریم بر ہاتھ رکھ کر بوی ماننے سے بیوی شیں ہوجاتی۔ چونکہ قرآن کریم بر ہاتھ رکھنے سے دونوں کا نکاح نہیں ہوااس لئے اس اور کا نکاح دوسری جگہ جائز ہے اور آپ بھی والدین کی خواہش کے مطابق شادی کر سکتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر آپ نے جو

فتم کھائی تھی وہ ٹوٹ جائے گی انڈا تکاح کے بعد دونوں اپن فتم کا کفارہ ادا کر دیں۔

### خداکی کتاب اور خدا کے گھر کو چے میں ڈالنے سے نكاح نهيس ہو تا

س ..... میں بنگلہ دیش میں رہتی تھی ہمارا چھوٹاسا خاندان تھاوہ سب جنگ میں مارا گیا۔ میں نے ایک گھر میں نوکری کرلی وہاں ایک ڈرائیور تھا بہت شریف خاندانی اور پڑھالکھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، ہم دونوں نے بدفیصلہ کیا کہ خدای کتاب اور اللہ کا کھرہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے خدا کے سامنے وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم دونوں کا نکاح تجول فرما۔ پھر ہم دونوں نے از دواجی زندگی بسر کر ناشروع کر دی۔ ہماراب نکاح جائز ہے یا نہیں ؟ اگر نمیں ہوا ہے تو وہ طریقہ بتلائیں کہ کسی طرح سے ہمارا لکاح ہوجائے۔

ج ..... آپ نے جس طرح فکاح کیا ہے اس طرح فکاح نمیں ہوتا، دو مسلمان عاقل بالغ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے، موجودہ حالات میں تو آپ دونوں غلط کاری میں جاتا ہیں۔ آگر آپ کسی عالم کے پاس جانے سے بھی شرماتے ہیں تو کم از کم دومسلمان عاقل بالغ كوابوں كو بتھاكر إن كے سامنے فكاح كا ايجاب وقبول كر ليجئے اور مربھي مقرر كر ليجئے۔

نکاح اور رخصتی کے در میان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے

س .... کی لئی کے نکاح اور رمصتی میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقفہ جائز ہے؟ بشرطیکہ کوئی

معقول، مثرعی عذر موجود نه ہو۔ صرف جہیز وغیرہ کے انتظالت کامسئلہ ہو۔ ح ..... شریعت نے کوئی تم سے کم وقفہ تجویز نہیں کیا، البتہ جلدی رخصتی کی ترغیب دی ہے۔

اس کئے جیزی وجہ سے رخصتی کو ملتوی کرناغلط ہے۔

ر خصتی کتنے سال میں ہونی چاہئے

س ..... لڑکی کی رفعتی کر دی جاتی ہے جبکہ لڑ کے کی عمر صرف ١٦ سال لڑکی کی عمر ١٣ یا ١٥ سال موتی ہے۔ اس عمر میں رخصتی کے انتائی تباہ کن تائج ویکھنے میں آئے ہیں جن کی تفصیل سال مکن نہیں۔ آپ مہرانی فراکر یہ بتائے کہ کیااتی کم عمر میں رخصتی جائز ہے؟

ج ..... شرعاً جائز ہے۔ اور اگر کوئی خاص ر کلوث نہ ہوتو لڑے لڑکی کے جوان ہوجانے کے بعد

ای میں مصلحت بھی ہے۔ ورنہ بركزے ہوئے معاشرہ میں غلط كاربوں كے نتائج اور بھی تاہ كن ثلبت ہوتے ہیں۔ حلال کے لئے " تبله کن ملکج" ، (جومحض فرضی ہیں) برنظر کر نااور حرام

ے " تباہ کن نتائج" ، (جو واقعی اور حقیقی ہیں) پر نظرنہ کرنا نظرو فکر کی غلطی ہے۔

# بغیرولی کی اجازت کے نکاح

ولی کی رضامندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے س .... ایک لڑی کواس کے شوہر نے طابق دے دی۔ اس نے عدت کے بعد آیا زاد بس کے

نكاح كراليا- ووباره فكاح مين الري كرشته وارشال نه جوسك كيونكه صرف مال راضي عني كو بھائی شامل نہ ہول اور گواہ میں کوئی دوسرے شامل ہول تو نکاح ہوجاتا ہے یاشیں؟

ار کے سے نکاح کیاس نے بھی طلاق دے دی اور عدت گزرنے کے بعداس نے پہلے شوہرسے

ج ..... جوصورت آپ نے لکھی ہاس کے مطابق پیلے شوہرے فکا صبح ہے۔ خواہ بھائی یا رشتہ واراس نکاح میں شامل نہ ہوئے ہول تب بھی ہے تکا صبح ہے۔ اولیاکی رضامندی پہلی بار نکاح کے لئے ضروری ہے۔ ای شوہر سے دوبارہ فکاح کے لئے ضروری نمیں کیونکہ دہ لیک بار

اس شوہرے نکل پر رضامندی کاظہار کر کے ہیں۔ بلکہ اگر اٹکی پہلے شوہرے دوبارہ نکل

کرنا چاہے تواولیا کواس سے روکنے کی قر آن کریم میں ممانعت آئی ہے اس لئے آگر بھائی راضی سیس تو وہ محتمار ہیں لڑک کا تکاح پہلے شوہر سے ضجع ہے۔

باپ کی غیر موجودگی میں بھائی لڑکی کا ولی ہے

س .... جب مسلمان کے گھر میں لڑی جوان ہوجائے اور اس کے لئے مناسب رشتے ہیں اے ہوں لیکن لڑی کے ماں باپ بعند ہیں کہ ہم لڑی کا بیاہ نہیں کریں گے اور اس کے ہر خواجہ کا ہوا ہمیں کریں گے اور اس کے ہر خواجہ کا ہوا ہمائی کہ تاری کا ہوا ہمائی کہ بین کی شادی خود کی اوراژی گھر پر بیٹھی رہم گی۔ اس طمن میں لڑی کے ماں باپ پر کیاؤ مددا می عائد ہوتی ہے اور لڑی کا بھائی بہت اصرار کر ماہے کہ لڑی کی شادی ضرور ہوگی لیکن ماں باپ نمیں مائے۔ تو اب لڑی کے جوائی کا خاموش رہنا بھتر ہے یا کہ بختی سے اس فرض کو پورا کرنے کی مائے۔ کوسش جاری رکھنی چاہئے؟

ے ..... لڑکی کے بھائی کا مُوقف صحیح ہے۔ والدین اگر بلاوجہ تاخیر کرتے ہیں تو گنگار ہیں · اور اگر باپ نہیں صرف ماں ہے تولژکی کا ولی حقیقی بھائی ہے وہ لڑکی کی رضامندی سے عقد کر اسکتا ہے ماں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

" ولی " اپنے نابالغ بهن بھائیوں کا نکاح کر سکتا ہے <sup>لیکن</sup> جائیداد نہیں ہڑپ کر سکتا

س ..... اولاد کا "ولی" باپ ہو آ ہے، باپ کی وفات کے بعد بردا بھائی "ولی" ہوگا۔
میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں، شادی شدہ ہوں اور پانچے بھی ہیں، والد کی وفات کے
بعد سے میرا سب سے برا بھائی اور سب سے بری ہوہ بمن اس حد تک "ولایت"
جگاتے رہے ہیں کہ پوری وراشت (جائیداو) پر قابض ہیں۔ میری ہوی بچوں کو آئے
بمانے جھڑے کو کے آیک سال سے زائد عرصہ ہوا میرے سسرال بجوانے پر
مجور کر دیا۔ شاید اس کا گناہ بھی پر بھی ہو کہ مار پیٹ کاظلم ہوی پر ہیں نے کیا۔ میری
بیزی بمن اور برے بھائی کی توقعات میرے سسرال والوں سے ان کے لڑکوں کے
بردی بمن اور بردے بھائی کی توقعات میرے سسرال والوں سے ان کے لڑکوں کے
بردی بمن اور بردے بھائی کی توقعات میرے سے بھی اپی بیوی پر بخی کر اتے ہیں۔ میرے
بردے بھائی بمن کی بیٹیاں جوان ہیں۔ کیا جھے ان کی بات (عظم) ماننا چاہئے ؟ کیا میرا بھائی

بدا ہونے کے سبب شرعی " ولی " ہے کہ اس کی ہراچھی بری بات میں مان اوں ؟

ج ..... "ولى " بونے كا مطلب يه ب كه وه است نابالغ بمن بھاكيوں كا فكاح كر سكتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ جائیاد پر قابض ہو کر بیٹھ جائے یا اپنے بھائی کی بیوی کو

#### یاس رتھیں۔ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی کی نوعیت

س ..... محترم! کیا وین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک بالغ لاکی اپنی پند کے مطابق کسی لڑکے سے شادی کر سکے۔ جبکہ والدین جبراً کسی دومری جگہ چاہتے ہوں؟

جال لڑی تصور ہی نہ کر سکے اور مرجانا پند کرے ۔

نے نکاح کر لیا تواس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت سے ہے کہ لڑکا اس کی برادری کا تھا اور تعلیم، اخلاق، مال وغیرہ میں بھی اس کے جوڑ کا تھا۔ تب تو نکاح صحح ہو گیا۔

والدین کو بھی اس پر راضی ہونا چاہئے کیونکہ ان کے لئے سے نکاح کس عار کا موجب

نہیں۔ اس لئے انہیں خود ہی لڑکی کی چاہت کو پورا کرنا چاہئے۔

دوسری صورت سے کہ وہ الز کا خاندانی لحاظ سے لڑی کے برابر کانسیں، (اس

میں بھی کچھ تغصیل ہے) یا ہے تواس کی ہرادری کا، مگر عقل وشکل، مال و دولت، تعلیم اور اخلاق و ندہب کے لحاظ سے لڑی سے گھٹیا ہے تواس صورت میں لڑی کا اپنے طور پر

نكاح كرنا شرعاً لغواور باطل مو گا، جب تك والدين اس كي اجازت نه ويس - "آج كل جو

لزكيال ابن پندى شاديال كرتى بين آپ د كيد ليج كه وه اس شرى مسئله كى رعايت كمال

تک کرتی ہیں؟

والدیا دادا کے ہوتے ہوئے بھائی ولی نہیں ہوسکتا

س ..... میں نے اپنی مرضی سے غیر برادری کے لیک شخص سے جو قبول صورت، صحت مندو دولت مندب تعلیم میں مجھ سے کم باس نے ایک ہزار میراحق مربائد هاہ، والدین سے

چھپ کر نکاح کر لیا، میرے بھائی نے جو بالغ ہے، میری طرف سے شرکت کی۔ کیا یہ تکاح

ج ..... الركى كاوالدين سے بالا بالا نكاح كر ليناشرافت وحيا كے خلاف ہے۔ يا ہم أكر اس

سسرال بجوا دے۔ آپ اپنی بھائی سے الگ رہائش اختیار کریں اور اپنی بیوی کو اپنے

باطل ہے یاضح ہے؟ کونکہ وہ اب مجھ سے ملنا جابتا ہے مگر ابھی تک میں ا فکا کررہی

ج .... اگر آپ کے والد یا دادا زندہ بی اور انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر نمیں کی ہے تو فکل باطل ہے۔ اور آگر باپ داداموجود شیں تو آپ کے بھائی ولی بیں اور بھائی کی شرکت کی دجہ سے نکاح سیجے ہے۔

بغیر گواہوں کے اور بغیر دلی کی اجازت کے نکاح نہیں ہو تا س ..... میں ایک کواری، عاقل، بلغ، حنی، سنی مسلمان اثری ہوں۔ میں نے ایک اڑ کے سے خفیہ نکاح کرلیاہے۔ نکاح اس طرح ہوا ہے کہ لڑکے نے مجھ سے تین بار کما کہ اس نے مجھے یہ

عوض پانچ سوروپیہ حق مرشری محمری کے بموجب اینے نکاح میں لیا۔ میں نے تینوں بار قبول کیا۔ اس ایجلب و تبول کاکوئی و کیل، کوئی مواہ نہیں۔ سمی مجبوری کے تحت ہم فکاح کی تشہیر بھی نسي چاہے۔ كياشرعاً يد نكاح منعقد موكياكه نسين؟ أكر نسين مواتوكيے موكا؟ براه كرم آپ كا

جواب خالفتاً فقد کی روسے ہونا جائے۔

ج ..... يه فكاح دو وجه ب فاسد ب - اول يه كم فكاح ك صحيح مون ك لئ دوعاقل، بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری شرط ہے۔ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوآ۔ حدیث میں ہے: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن من غير بينة.

(البحر الرائق ج٣، ص٩٤)

"وہ عورتیں زائیہ ہیں جو گواہوں کے بغیراینا نکاح کرلتی ہیں۔" (مَقَلُوة شريف،) (البحرالرائق..... منعه ٩٠- جلد٣)

دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کی اطلاع واجازت کے بغیر خفیہ نکاح عموماً وہاں ہو آ ہے جمل لڑکا لڑکی کے جوڑ کانہ ہو۔ اور ایس صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر نکاح باطل

ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ: عن عائشة أن رسول الله عَلِيْتُهِ قال: أيما امرأة نكحت نفسها

بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها (مشكوة شريف ص٠٧٧)

"جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیااس کا نکاح باطل ہے۔ اس کا نکاح باطل ہے۔"

(مَكُلُوة شريف،) (البحرالرائق..... صفحه١١٨- جلد٣)

بسرحال آپ کا ثلاح نہیں ہوا، آپ وونوں الگ ہوجائیں۔ اور آگر میاں ہوی کا تعلق قائم ہو چکاہے تواس لڑکے کے ذمہ آپ کا مقرر کروہ مر پانچ سور ویبے لازم نہیں بلکہ اس کے ذمہ مرمثل لازم ہے۔ مرمثل سے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا جتنا مرعموناً رکھا جاتا ہے اتنا ولوایا جائے۔ بسر صورت آپ دونوں الگ ہو جائیں اور توبہ کریں۔

### ار کے کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح

س .....ایک لاکالئ کو پیند کر نا ہے اور اپنے گھر والوں سے رشتہ ماتھنے کے لئے کتا ہے۔ گر گھر والے محض اس لئے لڑی کا رشتہ نہیں چاہتے کہ وہ او نچے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی حلائکہ لڑی ہر طرح سے شریف ہے پانچوں وقت کی نماذ بھی پڑھتی ہے۔ کیاشریعت کی روسے بید شادی جائز ہے؟ یعنی ایسی شادی میں لڑی کے گھر والے شامل ہوں سے مگر لڑکے والے نہیں۔

ج ..... اگر لڑی کے والدین رضامند ہوں تو ٹکاح جائز ہے۔ لڑکے کے والدین کی رضامندی کوئی ضروری نہیں۔

#### ولی کی اجازت کے بغیر اغوا شدہ لڑی سے نکاح

س .....کی مخص نے سی باف اڑی کو اغوا کرے دو گواہوں کی موجودگی میں مر مقرر کرکے نکاح کر کیا ہے۔ نکاح دونوں کے والدین ورشتہ داروں کے لئے برنامی کا باعث ہے۔ نیز دونوں ہم کفو بھی نہیں۔ کیا یہ نکاح ہوا یا نہیں؟

ج ..... دوسرے ائمہ کے نز دیک تو ولی کی اجازت کے بغیر لکاح ہو آئی شیں۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ "کے نز دیک کفو میں تو ہو جاتا ہے اور غیر کفو میں دو روایتیں ہیں۔ فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح نہیں ہوتا۔ اس لئے اغوا شدہ لڑکیل جو غیر کفو میں والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرلیتی ہیں، چاروں فقمائے امت کے مفتی بہ قول کے مطابق ان کا نکاح فاسد ہے۔

عائلی قوانین کے تحت غیر کفو میں نکاح کی حیثیت س ..... حکومت باکستان کے عالمی قوانین کی روسے ایک بالغد لڑکی اور لڑ کا عمر سڑی فلیٹ اور کورث

سرمیقایت حاصل کر کے ، بغیر والدین و رشتہ واروں کی رضامندی کے غیر کفویس نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا قانون ہے۔ آیاایا نکاح میچ ہوگایا نمیں؟

ج ..... عائلی توانین کی کئی دفعات اسلام کے خلاف ہیں اور غیر اسلامی قانون کے مطابق عدالتی فیصلہ شری نقطہ نظرے کالعدم متصور ہوآ ہے۔ اس لئے ایسے نکاموں کابھی وہی تھم ہے جو اوپر ذکر کیا گیاہے۔

اپنی مرضی سے غیر کفومیں شادی کرنے پر

ماں کے بجائے ولی عصبہ کو اعتراض کا حق ہے

س ..... ماج ٨٦ء ك والجسف مين مضمون "مشاوى كيون " كے مطالعه كاموقع ملا- دوران مطالع ید مسئلہ نظرے گزراکہ لڑی خود اگر اپنی مرضی سے شادی کرلے تو نکاح ہوجاتا ہے لیکن اگراس کی مل یاولی وارث اور سربرست کواس نکاح پر کفو کااعتراض ہے کہ اپنے جوڑ میں

شادی نمیں ہے تواسلامی عدالت میں اس کا دعویٰ سنا جائے گا۔ اور اگر حقیقت میں بد ثابت

موجائے کہ اس اڑی نے مل باپ کی مرضی کے خلاف غیر کفویس شادی کی ہے تو قاضی اس

نکاح کو فتح کروے گا۔ اس کے بارے میں عرض سے ہے کہ ظاہر الروایہ کا یہ مسلہ غیر مفتی ہہ

ہے۔ علاء میں سے متاثرین احناف نے اس کے خلاف فتولی دیا ہے۔ اب مفتی بری ہے کہ

اگر بالغ لؤكي ولى عصبه كي رضا كے بغير غير كفوييں فكاح كرے تووہ فكاح اصلاً منعقد ہي شيس موماً اس كى تفصيلات كتب فقه و فماوي مين موجود بين-

دوسری بات اس میں قابل تھیج ہے ہے کہ مال کواس صورت میں ظاہر الرواید کے مطابق

نہ اعتراض کا حق ہے اور نہ ہی اس کی عدم رضامعترے تومضمون ندکور میں مال کالفظ قال

حذف ہے۔ میچ میر ہے کہ صرف ولی عصبہ کو غیر کفویس نکاح کرنے پر ظاہر الرواید کے مطابق حق اعتراض حاصل ہے۔ اور میہ بات پہلے عرض کی جاچک ہے کہ متاخرین احناف نے اس مسئلہ میں روایت حسن عن الی حنیفه " کو مفتی به قرار دیا ہے۔

ج ..... جناب کی یہ تفقید صحیح ہے۔ غیر کفو میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نمیں ہو آ۔ الذاابيا فكاح كالعدم اور لغوتصور كياجائ كا، اس كوفنح كران كي لئة ولى كوعدالت كاوروازه کھنکھنانے کی ضرورت نہیں۔ یی مفتی بہ قول ہے۔ اور بیا بھی میچ ہے کہ مال ول نہیں، عصبات على الترتيب ولى بير- مضمون نكاركوان دونول مسلول مي سمو بواب-نوث ب ۔ عصبہ ان وار ثوں کو کہا جاتا ہے جن کا وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہو تا بلکہ حصے والوں کے جھے اوا کرنے کے بعد جو مال باتی رہ جاتا ہے وہ ان کو دے ویا جاتا ہے اور پیر عصبات على الترتيب جاريس-

- میت کے فروع لیعنی بیٹا، بوتا، نیچے تک۔
- میت کے اصول تعنی باپ یا دادا، پردادا اوپر تک۔
  - باپ کی اولار لینی محائی جیشیج بھیجوں کی اولاد۔ (٣)
  - داداکی اولاد لعنی چیا، چیا کے لڑکے، پوتے۔ (4)

يى عصبات على الرتيب لئى ك نكل ك لئ اس ك ولى بين-ولد الحرام سے نکاح کے لئے لڑی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے

س.....ایک هخص نے شادی شدہ عورت اغُواکی تقی۔ جب اس نے عورت اغواکی تھی تواس کا کوئی بچہ وغیرہ نہ تھااور نہ ہی وہ حالمہ تھی۔ اس عورت کے اغوا کے دوران ایک لڑی اور ایک لڑکا پیدا ہوا اور ان کی پیدائش کے بعد اغوا کنندہ کا عقد نکاح کیا گیا اور پہلے خاوند نے طلاق دے دی اور اغواکنندہ کو شرعی طور پر تعزیر دی مئی۔ اب اس اصل مسلدیہ ہے کہ جو بچہ اغوا کے دوران پیدا ہوا ہے کیاس لڑے کالیک نمایت شریف اور میتم لڑی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ حلائکہ وہ اغوا کنندہ کے نکاح کرنے سے پہلے پیدا ہوا ہے۔

ج ..... لئى اور اللى ك اولياأكر اس تكل برراضى مول تو تكل موسكا ب- اور أكر ان يس سے کوئی ایک راضی نہ ہوتو نکا صیح تمیں۔

اگر والدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہوں تو نکار صحیح ہے

س .... الو كالرى كى حيثيت كر بربر ، لرى كوالدين اس فكاح سے خوش بير - ليكن بير

نکاح کورٹ کے ذریعے ہوا ہے تو کیابہ نکاح میجے ہے؟ ج ..... میجے ہے۔ بشر طیکہ نکاح کی دیگر شرائط کو طحوظ ر کھا گیا ہو۔

والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں، چاہے وکیل کے ذریعہ ہو یا عدالت میں

س ..... اگر لڑی لڑکا ٹی رضامندی سے شادی کرتا چاہتے ہوں، والدین آڑے ہوں اور لڑی لڑکا کورث نہ جاسکتے ہوں قرکیا کسی وکیل کے پاس جاکر دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد کیا جاسکتا ہے؟

ج .....عام طور پر ایسے لکاح جن میں والدین کی رضامندی شامل نہ ہو یا والدین کے لئے ہتک عرب سے منعقد بی نمیں ہوتے۔ خواہ و کیل کے ذریعے سے منعقد بی نمیں ہوتے۔ خواہ و کیل کے ذریعے سے ہوں یا عدالت میں ہوں۔

# نكاح كاوكيل

لڑے کی عدم موجودگی میں دوسرا ہخص نکاح قبول کر سکتا ہے

س ..... کیا اُڑ کے کی عدم موجودگی میں اس کاوالد یاو کیل اُڑ کے کی جانب سے نکاح قبول کر سکتا ہے؟ جبکہ امارے علاقے میں الیا عام کیا جاتا ہے۔ بعد میں وہ اُڑ کے سے قبول کروا لیتا ہے۔

ہ۔۔۔۔۔ کسی دوسرے کی جانب ہے وکیل بن کر ایجاب و قبول کرناصیح ہے۔ اب آگر لڑکے نے اس کو " فکاح کا وکیل " بنایا تعاتب تو وکیل کا ایجاب و قبول خود اس لڑکے کی طرف ہے ہی سمجھاجائے گا۔ بعد میں لڑکے سے قبول کرائے کی ضرورت نہیں۔ اور آگر لڑکے نے وکیل مقرر نہیں کیا تھا، کوئی فخض اس کی اجازت کے بغیری وکیل بن گیا اور اس نے لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کرلیا تو اس کا کیا ہوا فکاح لڑکے کی اجازت پر موقوف ہے آگر لڑکا اس کو ہر قرار

رکھے تو نکاح صحیح ہوگا، اوراگر مسترد کردے تو نکاح ختم ہوگیا۔

دولهای موجودگی میں اس کی طرف سے وکیل قبول کر سکتا ہے س ..... أكركوني هخض اين نكاح كوقت موجود مواوروه نكاح كي مجلس مين نه بين قواس فخض کا فکار اس کا بھائی یا کوئی مررست اس کی طرف سے وکیل بن کر قبول کرسکتا ہے؟ ج ..... اگر کوئی فخص اس کی طرف سے وکیل بن کر قبول کر لے تو نکاح بوجائے گا۔

> کیاایک ہی شخص لڑی، لڑے دونوں کی طرف سے قبول کرسکتاہے

س ..... اگر کسی شادی میں لڑک کاباب نکاح میں کے کہ میں لڑک کے والد کی حیثیت سے اپنی

اوی کا تکاح فلاں اڑے سے کر تا ہوں پھر کے کہ اڑے کے سررست کی حیثیت سے میں قبول كرنا بول، تين بار كے توكيا فكاح موكيا ياكه نبيں؟

ج .....جو مخض ار کے اور ارکی وونوں کی جانب سے و کیل یاولی ہواگر وہ بید کمہ دے کہ میں نے فلال اوکی کافلال او کے سے نکاح کرویاتو نکاح ہوجاتا ہے۔ بعنی اس بات کی بھی ضرورت نہیں كمايك باريول كے كم يس فلال الى كافلال الركے سے تكاح كر ما ہوں اور دوسرى باريوں كي

کہ میں اس لڑکے کی طرف سے قبول کر آ ہوں ، اور تین بار دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ، صرف

ایک بار گواہوں کے سامنے کہ دیے سے نکاح ہو جائے گا۔ بالغ ائر کے الزی کا نکاح ان کی اجازت پر موقوف ہے

س ..... از کے کی عمر تقریباً میں بائیں سال ہے۔ لڑک کی عمر افعادہ تا ہیں سال ہے دونوں عاقل بالغ شرع اعتبارے خود مختار ہیں ان کا فکاح اس طرح کرایا گیاہے کہ اڑی اور اڑے کے بای کو

مولوی صاحب نے اس طور سے ایجاب و قبول کرایا کہ اڑی کے باپ سے مولوی صاحب نے یوچھا کہ تم نے اپن اڑی بہ عوض حق مران صاحب کے بیٹے کے نکاح میں دی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے وی۔ اور کے کے باب سے بوجھا کہ تم نے اپنے اور کے کے واسطے قبل کی، انسوں نے کہا قبول کی۔ اس کے بعد لڑ کااور لڑکی ہر دو کے والدین نے اپنے بچوں کو اس نکاح

ے مطلع نیں کیا۔ اب او کاعلیمدہ زندگی بسر کررہا ہے۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

نكاح ہوا ياشيں؟

ج .... بد فكاح توموكيا محر الرك اور لزكى دونول كى اجازت ير موقوف ربار اطلاع مونے كيد اگر دونوں نے تبول کرلیاتھاتو نکل صحیح ہوگیا۔ اور اگر ان میں سے کسی لیک نے اٹکار کر دیا تھاتو لكاح ختم هو كميا ـ

#### نكاح نامے ير صرف وستخط

س ..... و کیل اور گواہان لڑی کے پاس محکے اور موجودہ توانین کے مطابق صرف فکاح نامے کے رجشررائی کادستخط لے لیا۔ وکیل نے لئی سے کوئی بات نہ کی، نہ لڑے کانام لیا، نہ مرک رقم بنائی، نه خود کو وکیل محردانا، نه نکاح برهانے کی اجازت کی۔ صرف وستخط لے کر نکاح خوال کے باس لوث آئے۔ اور دونول کواہول نے بھی صرف وستخط کرتے ہی و یکھا، سنا کچھ مجی نہیں اور ایس ہی حالت میں نکاح خوال نے بھی بغیر کواہوں سے دریانت کئے نکاح بر معادیا

اور لزی بھی رخصت ہو کر سرال جلی گئی۔ کیاشرعا نکاح ہو کیا؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیا صور تحل

ج ..... نکاح کے فلرم میں یہ ساری تعیالت ورج ہوتی ہیں۔ جنہیں بڑھ کر اٹری نکاح کی

معظوری کے وستھا کرتی ہے۔ اس لئے نکاح کے میچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

اجنبی اور نامحرم مردوں کو لڑکی کے پاس و کیل بنا کر

بطيجنا خلاف عيرت ہے

س .... مارے یاں رواج ہے کہ جب کی گھر میں لڑی کی مگلنی کی جاتی ہے تو دس بیں آدمی یا کم و بیش اور کے سے محمر والوں کی طرف سے اور والے سے محمر جاتے ہیں، ساتھ می کانی مقدار میں معمائی وغیرہ اور اڑی کے لئے کئی جوڑے کیڑے اور جوتے، اگوشی لڑی کو پہناتے ہیں جو تھوڑی ویر کے بعد آثار دیتے ہیں، اس کے بعد اڑے والوں کی آ مدور فت خلاف معمول کسی تکلف کے بغیر رہتی ہے ، پھر شادی سے وو چار دن پہلے لڑی کو پچھ مستورات لڑے کے گھر سے آگر مایوں بھاتی میں اور لڑی کے والدين لرك كے لئے جيزوغيره بناتے ہيں۔ غرض معايد ہے كديد سب باتيں موتى بيں

اور لڑک کو اسیخ رشتے اور نبیت کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور وہ تمام معاملے میں

خاموش رہتی ہے۔ اور ان تمام باتوں کو لڑی منظور کرتی ہے، اس کی صاف ولیل میہ ہے کہ اڑی کی بات ہر ا نکار نمیں کرتی تو بوقت نکاح بعض حفرات اڑی کے پاس اجازت کے لئے وو کواہ بھیجے ہیں جو کہ غیر محرم ہوتے ہیں اور غیر محرم عور تول میں بلا جعجک جاتے اور اڑی سے اجازت نکاح اور وکیل کا سوال کرتے ہیں، اکثر و بیشتر لڑی خود نمیں بولتی، بروس والی عور تول میں سے کوئی عورت کمد دیتی ہے کہ ارکی نے فلاں کو وکیل مقرر کیا ہے، جب کہ لڑی کا باپ، بھائی، چیا وغیرہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے نام بھی و کالت کے لئے سامنے آتے ہیں جن کی ولی اقرب کی موجود گی میں و کالت جائز بھی نمیں ہوتی کیا یہ سب پچھ جائز ہے؟

ج ..... اجنبی اور نا محرم لوگوں کا لؤکی کے پاس اجازت کے لئے جانا خلاف غیرت ہے، معلوم نمیں لوگ اس خلاف غیرت و حیارسم کو کیوں سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ باپ اڑی کا ولی ہے وہی اس کی جانب سے نکاح کرنے کا و کیل اور مجاز بھی ہے، البتہ رشتہ طے کرنے اور مر وغیرہ کے سلیلے میں لڑی سے معورہ ضرور مونا چاہئے، اور یہ مشورہ اڑی کی والدہ اور دوسری مستورات کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور م ج كل تو نكاح كے فارم ميں تمام امور كا اندراج موتا ہے، نكاح كے فارم ير وستخط

كرنے سے اوكى كى اجازت بھى معلوم ہو جاتى ہے۔ اس لئے اجنبى نا محرم اشخاص كو ولمن کے پاس سیج (اور ان کے ولمن سے بے حجابانہ طنے) کی رسم قطعاً موقوف کر

دیلی چاہے۔ شادی کی تیاری کے باوجود کواری لڑک کا اس پر خاموش رہنا اس کی

طرف سے اجازت ہے۔

# نابالغ اولاد کا نکاح

# نابالغ لڑکے لڑکی کا نکاح جائز ہے

س .....عرض میہ ہے کہ ہماری براوری میں لڑکے یالٹری ابھی چار پانچ سال کے بھی نہیں ہوتے کہ ان کی شہری ہوتے کہ ان کی شادی کردیتے ہیں۔ لڑکے کہ ان کی شادی کردیتے ہیں۔ لڑکے یالٹری کی طرف سے ایجاب و قبول ان کے والدین کرتے ہیں جبکہ لڑکے یالٹری کی رضامندی

سیس موتی - اس طرح کی شادیاں مارے اسلام میں جائز بیں یا سیس؟

بالغ ہوتے ہی نکاح فوراً مسترد کرنے کا اختیار

س ..... کیانابالغ لڑکی کا نکاح نابالغ لڑکے ہے ہوجاتا ہے، جبکہ وہ دونوں استے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اپنی والدہ کا دودھ فی رہے ہوتے ہیں؟ بعض خاندانوں میں ایسے نکاح کارواج عام ہے۔ اور اس نکاح کے تمام فرائض لڑکی کی ال اور لڑکے کا باپ انجام دیتا ہے۔ کیابی نکاح شریعت کی رو سے جائز ہے؟

ج ..... تابالغی میں بچوں کا نکاح نہیں کرتا چاہئے۔ بلکہ ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے رہی تا کا کھاظ کرتے ہوئے کرتا چاہئے۔ باہم بعض او قات والدین ازراہ شفقت اس میں بھلائی دیکھتے ہیں کہ تابانغی میں بچے کا عقد کرویا جائے۔ اس لئے شریعت نے تابالغی کے نکاح کو بھی جائز رکھا ہے۔ پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ آگر نکاح باپ نے یا واوا نے کیا ہو تو بچوں کو بالغ ہونے کے بعد اختیار نہیں۔ بلکہ لڑکا آگر اس رشتہ کو پہند نہیں کر آ تو طلاق وے سکت ہے۔ اور اگر باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور نے تابالغ کا اگر لڑکی پند نہیں کر تی تو خلع لے سکتی ہے۔ اور آگر باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور نے تابالغ کا تکاح کردیا تھا تو بالغ ہونے ہوں ، اس مجل میں بالغ ہوتے ہوں ، اس مجل میں بالغ ہوتے ہی

اس کومسترد کردیں۔ اور اگر بالغ ہونے کے بعد فورا اس مجلس میں نکاح کومسترد نہیں کیا۔ بلکہ مجلس کے برخاست ہونے تک خاموش رہے تو نکاح پکا ہوجائے گا۔ بعد میں اس کومسترد نہیں کر سکتے۔

# نابالغی کا نکاح اور بلوغت کے بعد اختیار

س ..... ہمارے گاؤں میں نکاح کا ایک طریقہ رائے ہے جو کہ کم و میش بی پایا جاتا ہے ، وہ

یہ کہ لڑکا اور لڑکی ابھی چھوٹی عمر کے بی ہوتے ہیں بینی بالکل نابالغ ہے ہوتے ہیں کہ ان

کے والدین ان نابالغ بچوں کے نکاح کا آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ میری آپ

سے گزارش یہ ہے کہ کیا یہ نکاح اسلام میں جائز ہے ؟ ہماری مقامی زبان میں اسے
"جابہ قبولہ" کہتے ہیں کیوں کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ نکاح میں لڑکے اور لڑکی
کا رضا مند ہونا نمایت بی ضروری ہے ورنہ جرآ نکاح نمیں ہوتا۔ اگر یہ جابہ قبولہ جائز
ہے تواس کی شرائط کیا ہیں اور یہ معاہدہ کون کر سکتا ہے ؟ نیز بالغ ہونے پر لڑکے اور لڑکی
کی رضا مندی نہ ہو توان کے لئے کیا تھم ہے ؟ اور اس معاہدہ یعنی جابہ قبولہ کا شریعت کی
روسے نام کیا ہے ؟

ج ..... نابائنی کا نکاح جائز ہے، پھر اگر باپ اور دادا کے علاوہ کی اور نے کرا دیا تھا تو بائغ ہونے کے بعد لڑی کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے رکھے یا مسترد کر دے گر شرط ہے ہے کہ جس مجلس میں لڑی بائغ ہو اس مجلس میں اعلان کر دے ، ورند نکاح لازم ہو جائے گا اور بعد میں مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کو مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کو مسترد کرنے کا اختیار نہیں اللہے کہ واضح طور پر بید نکاح اولاد کی رعایت و شفقت کی بنا پر نہیں بلکہ کی بنا پر کیا ہو۔

ں میں میں چاہو۔ باپ دادا کے علاوہ دو مرے کا کیا ہوا نکاح لڑکی بلوغت کے بعد فننخ کر سکتی ہے

س ..... مماة زینب كا فكاح مستى زیدساس وقت منعقد مواجب زینب بالغ نمیں تمی۔ چنانچه زینب كی طرف سے زینب كے والدین كی عدم موجودگی میں زینب كے مامول نے قبول كيا۔ دوسال بعد زینب بالغ موكئ ۔ بلوغت كے ساتھ ہى زینب نے اس فكاح كو فتح كر ذالا۔ اس صورت میں مساۃ زینب کے لئے شرعاً و قانوناً دوسرے شوہر کے نکاح میں جانے کاجواز ہے یا نہیں؟ جانے میں عدت کا مسلد طے ہوگا کہ نہیں؟

ج ..... نابالغ بی کا تکاح اگر اس کے باپ دادا کے علاوہ کی اور نے کر دیا ہو تو اس بی کو بالغ مون کی کو بالغ مون کے بعد افتیار ہے خواہ اس تکاح کو بر قرار رکھے یا مسترد کر دیا س کے بد نکاح فنخ ہو مونے کے فوراً بعداس تکاح کو، جو اس کے مامول نے کیا تھا، مسترد کر دیا اس لئے بد نکاح فنخ ہو گیا، لئی دو مری جگہ عقد کر سکتی ہے۔ چونکہ مامول کا کیا ہوا تکاح رخصتی سے پہلے ہی کا عدم ہو گیا اس لئے لئی کے ذمہ عدت بھی نہیں۔

### نابالغ لڑی کا نکاح اگر باپ کردے تو بلوغت کے بعد اسے فنخ کا اختیار نہیں

س .....ایک نابالغ انرکی کا نکاح اس کے والد نے کر دیا تھا۔ پھراس کا والد نوت ہوگیا۔ وہ انرکی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اب بالغ ہے۔ اب اٹر کے والے اصرار کرتے ہیں کہ لڑکی کی ہمارے ہاں رخصتی کر دولیکن لڑکی کی مال اور اٹرکی شیس مان رہی ہیں۔ اب کیا کیا جائے اور لڑکے والے چھوڑ نمیں رہے اب عدالت میں لڑکے سے طلاق دلوائی جائے یا لڑکی کو بھیج کر پھر وہ خود بخود طلاق دے دے دے یا مہر واپس کرکے طلاق لی جائے ؟

ج ..... جب نابالغ كا نكاح اس كے والد نے كر ديا اور نكاح گواہوں كے سامنے ہوا تو يہ نكاح بر قرار ہے۔ اور لڑك والے اپنے مطالبہ ميں حق بجانب ہيں اور لڑكي اور اس كي والدہ كا انكار صحح نميں، اب اگر لڑكي وہاں آباد نميں ہونا چاہتی تو اس كے شوہر سے طلاق لے كی جائے۔ اور اگر شوہر ممر معاف كرنے كے بدلے ميں طلاق دينا چاہتا ہے تو ممر چھوڑ ديا جائے۔ لڑكے كو بھى چاہئے كہ جب لڑكى اس كے كھر آباد ہونا نميں چاہتی تو خواہ مخواہ اس كوروك كر گنگار نہ ہو۔ بلكہ خوش اسلوبی سے طلاق دے كر فارغ كر دے۔ ، بسر حال جب تك لڑكے سے طلاق نہ كى جائے ( خطع بھی طلاق ہى كى ايك شكل ہے) تب تك يہ نكاح قائم ہے۔ محض لڑكى كے يالڑكى جائے ( نظع بھی طلاق ہى كى ايك شخص ہو گا، اور لڑكى دو مرى جگہ عقد كرنے كى مجاز نميں ہوگا، اور لڑكى دو مرى جگہ عقد كرنے كى مجاز نميں ہوگا،

بجین کے نکاح کے فنخ ہونے یانہ ہونے کی صورت س .....ایک لڑی کے بحین میں باپ نے ایک شخص کوعام طریقے سے کمہ دیا تھا کہ میں نے اپنی

لڑی کو تمہارے لڑے کو وے دیا۔ اب لڑی نے بلغ ہونے کے بعد عدالت میں بیان دیاہے کہ

میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی۔ اس صورت میں پہلا نکاح ہوا یا نہیں؟

ج ..... " میں نے اپنی لڑی تمهارے لڑے کو دے دی۔ " کے الفاظ کمی "رشتہ کا وعدہ "

یعی منتنی کے لئے اور عالے ہیں اور مھی تکاح کے ایجاب و قبول کے لئے۔ اب فیصلہ طلب

چزیہ ہے کہ یہ الفاظ اور کے والد نے کس حیثیت سے کے تھے؟ اس کا فیصلہ اس طرح ہوسکتا

ے کہ:

الف ..... جس مجلس میں یہ الفاظ کے محتے آگر وہ مجلس اڑ کے یاائری کے نکاح کے لئے منعقد کی

سن تقی، قاضی کو بھی بلایا گیاتھا، گواہ بھی بلائے گئے تھے، مربھی مقرر کیا گیا تھااور او کے اثری کے

والدين في اسيخ بجول كي طرف سے وكيل بن كر ايجاب و قبول بھى كيا تھا تو يد " فكاح " بوا۔

بالغ مونے کے بعد الری کواس کے توڑنے کا اختیار شیں۔ اور اس کاعد الت میں دیا ہوا بیان بھی ب محل ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ لڑے سے باقاعدہ طلاق لی جائے۔

ب ..... دوسری صورت یہ ہے کہ جس موقع برب الفاظ کے محت تصندوہ نکاح کی مجلس تھی، نہ

مر کاذ کر تھا، نہ کواہ تھے تو "میں نے اپنی لؤکی تمہارے لڑکے کو دے وی " کے الفاظ محض وعدہ

نكاح يامتكى شار مول كے۔ اس كئے كڑى كاوبال شادى كرنے سے ا فكار سيح ہے۔ كيونكد جب

س ..... الف نے اپنی بچی کی بچین ہی میں و کیل بن کر ب سے متلنی اور باقاعدہ فکاح کیا مگر بوجہ نابالغ ہونے کے رخصتی ۱۲۔ ۱۳ مال تک ممکن نہ تھی مگر جب نہ کورہ لڑی جوان ہو

حمی اور سمجھدار ہو گئی تو اس نے ب سے رشتہ کو پیند نہیں کیا اور صاف ا نکار کر حمیٰ تو کیا

اس صورت میں اڑی اس نکاح کوختم کر سکتی ہے یا کہ نہیں ؟ ختم کر سکتی ہو توجھل زبان

ان الفاظ سے نکاح ہی نہیں ہوا، تو ارکی کو عدالت میں جاکر بیان ویے کی ضرورت نہیں۔

والدنے نابالغ لڑکی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا

تواڑی کو بالغ ہونے کے بعد ختم کرنے کا اختیار نہیں

سے یا عدالت سے رجوع لڑکی کے لئے ازروئے شریعت ضروری ہے؟

ج ..... اگر باپ نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لئے یہ نکاح نہیں کیا تھا تو لڑی کو بالغ ہونے کے بعد نکاح فنح کرنے کا افتیار نہیں اگر وہ اس گھر میں آباد نہیں ہونا چاہتی تو اپنے شوہر سے خلع کے سکتی ہے۔

# كفو وغير كفو

#### کفو کاکیامفہوم ہے

س ..... کیا لوکا اور لوکی سول میرج کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ "اگر دونوں ہر حیثیت سے برابر "کی حیثیت سے برابر "کی وضاحت کریں۔

ج ..... بدار کا ہر حیثیت سے لڑی کے برابر ہو" اس سے مرادیہ ہے کہ دین، دیانت، مال، نسب، پیشہ اور تعلیم میں لڑکالڑی سے کم ترنہ ہو۔

### فلسفة كفو وغير كفوكي تفصيل

س .... دو ایک سوال کے جواب میں نکاح کی بابت آپ نے پھے فرمایا، جس کا نجوڑ یہ ہے کہ بالغ الاکا اور الرکی کا نکاح ان کے والدین کی مرضی کے فلاف ان کی عدم موجودگی میں صرف ای صورت جائز ہوگا جب دونوں ، الاکا اور لاکی ..... برادری ، تعلیم ، اخلاق ، مل ، عقل وشکل میں (آپ کے الفاظ میں) ہم پلہ ہوں ۔ قبلہ .....! جمال تک اخلاق کی بات ہے وہ تو قاتل فہم ہے ، باتی ہاتی میری ناقص عقل میں نہیں آتیں ۔ میں نے اب تک تو یمی پڑھا اور ساہے کہ فہرب اسلام میں کسی عربی کو جمی پر اور گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ۔ اور مسلمانوں کی خیثیت و مرقبہ کا تعین صرف تفوی ، ایمان و اخلاق اور نیک اعمال سے ہوگا۔ نسل ، برادری ، وجاہت و دوات سے نہیں ۔ اور جب یہ بات ہے تو بالغ مرد و عورت کے نکاح کے لئے ذکورہ وجاہت و دوات سے نہیں ۔ اور جب یہ بات ہے تو بالغ مرد و عورت کے نکاح کے لئے ذکورہ و بالا شرائط مثلاً عقل و شکل ، مال ، برادری و غیرہ کی کیا گنجائش باتی رہ جاتی ہے ؟ (خواہ یہ نکاح

والدین کی مرضی کے مطابق نہ ہو) ۔ حضور والا اگر پچھاس پر روشنی ڈالیں توجھے کم علم کی ابجھن

ج .... جنلب نے "اسلامی مساوات" کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بالکل درست اور بجابے۔ اسلام کسی کوکسی پر فخی اجازت نہیں دیتا۔ نہ رنگ ونسل، عقل وشکل اور براوری یا مل كو معيار فضيلت قرار ويتأب ليكن اس يرجمي غور فرمايية كد " فكاح" اس مقدس رشته كا نام ہے جونہ صرف زوجین کو ہلکہ ان کے تمام متعلقین کو بھی بہت سے حقوق و فرائض کا یابند كر با ہے۔ اور ان تمام حقوق و فرائض كى اوائيكى نه صرف ميل بيوى كى تمل يجتى اور ہم أَ اللَّي بر

موقوف ہے بلکہ وونوں طرف کے اہل تعلق کے درمیان باہمی انس و احرام کو بھی چاہتی

جاه و مال پر ـــ رشته از دواج چونکه محض ایک نظریاتی چیز نهیس، بلکه زندگی کی امتحان گاه میس برلحه اے عملی تجربوں سے گزرنا ہو اے اور اس رشتہ سے بوھ کر (اپنے عملی آثار و نتائج کے اعتبار

ے ) کوئی رشتہ اتا تازک، اتنا طویل اور ایسے وسیع تعلقات اور ذمہ داریوں کا حال نہیں۔ اس لئے اسلام نے جو سیح معنوں میں دین قطرت ہے، انسانی قطرت کی ان کروریوں کو بھی نظرانداز نمیں کیا۔ اور نہ وہ ایسا کر سکنا تھا۔ اس لئے اس نے اپنے "اصول مساوات" کے مطابق

جهل به فتوی دیا که لیک مسلمان خاتون کا نکاح، بلاتمیزرتک ونسل، عمل و شکل اور مال و وجابت ہرمسلمان کے ساتھ جائز ہے۔ وہاں اس نے انسانی فطرت کو محوظ رکھتے ہوئے سے

پابندی بھی عائد کی ہے کہ اس عقد سے متاثر ہونے والے اہم ترین افراد کی رضامندی کے بغیر ب جوڑ نکاح نہ کیاجائے۔ تاکہ اس عقد کے نتیجہ میں باخوشکواریوں ، تلخیوں اور لڑائی جھکڑوں کا

ابی فرشتہ سیرت اور حور شاکل صاحب زادی کاعقداس کی رضامندی سے، کسی نومسلم حبثی کے ساتھ کردنا ہے تواسلام نہ صرف اس کو جائز رکھتا ہے، بلکداسے داد عسین دیتا ہے۔ یہ تو ہوا

اس مخضر سى وضاحت كے بعد اب ين مسئله لكمتا مول - ايك اعلى ترين خاندان كافرد،

طوفان بریاند موجائے۔ بد حاصل بے اسلام میں مسئلہ کفوک اہمیت کا۔

اد هرانسانی نفسیات کی کمزوری کابیه عالم ہے کہ بہت ہی کم اور شاذو نادر ایسے حضرات

اور ان کی نظرنہ لڑے لئک کی عقل و شکل پر جائے ، نہ تعلیم و تہذیب پر ، نہ رنگ ونسب پر ، نہ

مول م حجومرف ( ان ا كرمكم عند الله اتفكم ) كالمول كورشة ازدواج من كافي سمجميل

اسلام كالصول مساوات.

اب لیج دوسری صورت ..... که لیک شریف اور اعلی خاندان کی لزی صرف این جوش عشق میں کسی ایسے لڑکے سے نکاح کرلتی ہے۔ جو حسب ونسب، عز وشرف، وین وتقوی ، علم و فضل، مل وجاہ کے لحاظ ہے تھی طرح بھی اس کے جوڑ کاشیں اور بیہ عقد والدین اور اقریاکی رائے کے علی الرغم ہو ماہے تو چونکہ رشتہ از دواج میل بیوی کو دو بکر بیوں کی طرح باندھ دینے کا نام نمیں، بلکداس کے کچھ حقوق و فرائض بھی ہیں۔ اور اسلام سے دیکماہے کہ ان حلات میں

اس مقدس رشتہ کے نازک ترین حقوق اپنی تمام وسعوں کے ساتھ ادانسیں ہوسکیس گے۔ اس

کئے والدین اور اولیائی رضامندی کے بغیر اسکام اس بے جوڑ عقد کو ناروا قرار دے کر ان تمام فتنول اور لڑائی جھڑوں کا وروازہ بند کر ویناچاہتاہے جواس بے جوڑ عقد کے منتج میں پیدا ہوسکتے ہیں۔ اگر جناب ان معروضات پر توجہ فرمائیں کے توجھے توقع ہے کہ اسلام کادین فطرت مونایمی

آپ بر کھل جائے گا۔

غیر کفومیں نکاح باطل ہے

س ..... اگر ایک لڑ کا اور ایک لڑی ایک دوسرے کوپند کرتے بی اور لڑی والوں کا یہ قانون یا رواج ہے کہ وہ خاندان سے یا برادری سے باہر اٹری شیس دینے اور جس اڑے کو اٹری پیند کرتی ہے وہ غیر براوری کاہاور تعلیم ، اخلاق اور مالی حیثیت میں انکی سے کم نمیں ہے اور وہ دونوں

گھر والوں سے جھپ کر شاوی کر لیتے ہیں تو کیامہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ ج ..... اگر از کا برطرح الیکی حیثیت کے برابر کا ہے کہ اٹری کے وار توں کواس تکاح سے کوئی

علر نہیں لاحق ہوتی تو نکاح میجے ہے۔

س ..... اگر باب دادا اور بھائیوں کی غیر موجودگی میں نکاح باطل ہے تو شریعت کے مطابق اس الكاح كى اليميت كياب جو والدين سے چھپ كر كرتے ہيں، يعنى كورث ميرج؟

ج ..... اگر كفويس مونو جائز باور غير كفويس مونو باطل ب-

غیر برادری میں شادی کرنا شرعاً منع نهیر

س ..... بعض مسلمان براور بال اسیخ سوا دوسری مسلمان براور بول میں شادی بیاه کرنا به منزله حرام كي محمق بير- براه مرباني تحرير فراسية كدان كايد فعل شرى لحاظ سد كيساب؟اس فتم

کے ایک نکاح کی ایک ایسے صاحب شدید مخالفت کررہے ہیں جن کے والد کے نکاح میں غیر برادری کی دو خواتین تھیں اور بیٹے کے گھریں بھی غیر برادری کی خاتون ہے۔ ان صاحب کی اس خالفت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

ج ..... برادری کے محدود دائرے میں شادی بیاہ کرنے پر بعض برادریوں کی طرف سے جو زور د یا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس پر ہرجانہ یا بائیکاٹ تک کی سزا دی جاتی ہے ، یہ تو شرعاً بالکل غلط ہے اور حرام ہے۔ لڑک اور اس کے والدین کی رضامندی سے دوسری اسلامی برادریوں میں بھی

نکاح ہوسکتا ہے اور اس میں شرعاً کوئی عیب کی بات شمیں اور آگر دوسری برادری کالڑ کانیک ہو ادر اپنی برادری میں ایبارشتہ نہ ہو تو غیر برادری کے ایسے نیک رشتے کو ترجیح دین چاہئے۔

غیر کفومیں نکاح والدین کی اجازت کے بغیر نہیں ہو تا

س ..... کیاکوئی مسلمان بالغ لڑی اپنے والدین کی مرضی کے بغیرانی پندکی شادی کر سکتی ہے یا ج ..... اثری کا تکاح تو والدین بی کو کرنا چاہئے اور ان کو اثری کی بہند کا لحاظ ضرور رکھنا چاہئے۔

لڑی کاوالدین سے بالابالا نکاح کرلینا حیا کے خلاف ہے اور آگر لڑکا کمتر حیثیت کا مالک ہو توالیا

نکاح سزے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔

لڑکی کاغیر گفو خاندان میں بغیر اجازت کے نکاح منعقد نہیں ہوا س ..... ایک اثری نے والدین کی رضامندی کے بغیر کورٹ سے مخدنامہ لے کر اینے سابقہ

ڈرائیورے شادی کرلی۔ ہمیں یہ معلوم کرناہے کہ یہ نکاح سیج ہے یا والد کو فنخ کرنے کاحق ہے، جبکہ اوکی میمن خاندان کی ہے، او کا پھان ہے۔ عادات واخلاق کے اعتبار سے اوک والے اور لاکے والوں میں بروافرق ہے۔ مالی اعتبار سے بھی اڑکے کی کھھ حیثیت نہیں ہے۔ لڑکی کواپنی حیثیت کے مطابق خرچہ بھی نمیں وے سکتا۔ والدین کاخیل ہے کہ موجودہ نکاح غیر قانونی اور

غیر شری ہے۔ اڑی والوں کے خاندان پر بدنما داغ ہے جبکد اڑ کے کی ایک بیوی پہلے سے موجود بھی ہے۔ اب کیاصورت ہوگی؟

ج ..... اگر لڑے اور لڑکی کے در میان نسب کے اعتبار سے ، مال کے اعتبار سے ، دین کے اعتبار

ے یا بیٹے کے اعتبار سے جوڑنہ ہو تو والدین کی رضامندی کے بغیر کیا گیا نکاح شرعامیح نہیں

ہے۔ اور ان دونوں کے در میان تفریق کر اوینا واجب ہے۔ مذکورہ سوال میں چونکہ پیشہ اور مال كانتبار ، ونول ك درميان ك الكارك معقد نسي بوا وونول ك درميان علیحد کی ضروری ہے۔ لئر کی اور لڑکا اگر علیحد کی پر رضامند نہیں تو لڑکی کے والدین کو شرعا قانونی و عدالتی کارروائی کرنے کاحق ہے۔ بسرحال اٹری کی رضامندی پر والدین کی مرضی کے خلاف غیر خاندان میں جو نکاح ہوا وہ صحیح نہ ہوا۔

### جاہت میں خفیہ شادی کرنا غلط ہے

س ..... ایک اثرے اثری نے جاہت میں شادی کری۔ دونوں کے والدین کو علم سیں بعد ازاں لڑی کے چیانے بولیس کے ذریعہ لڑی داپس منگوائی اور سے کمہ کر اس کا دوسرا نکاح کر دیا کہ پہلا تكل نابالغي مي مواتما۔ اب أكر الركا ثبوت بيش كرے كدجب ميں نے تكاح كيا تعا تو الى بالغ

تقى- توايى صورت ين كون سا نكاح صيح بوا؟ يهلا يا دوسرا؟ ح ..... لرکی اگر این اولیاکی اجازت کے بغیر غیر کفویس شادی کرنا چاہے توب نظاح نسیل ہوتا۔

والدین کے علم کے بغیر جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ عمواً ایس بی ہوتی ہیں۔ اس لئے صورت مسئولہ میں پہلا ٹکاح غلط تھا، دوسراضیح ہے۔

### سید کا نکاح غیر سیدے

س ..... ہمارے ملک پاکستان میں پھھ ایسے لوگ ہیں جو سید ہیں وہ دوسرے گھرانوں لینی المِسنّت والجماعت وغيره كے بال، ياجوابلسنّت بين سيدخاندان كے بال شادى كر ليتے بين \_ كيا یہ جائز ہے یا ناجائز؟اس کی تفصیل بیان کریں۔

ج ..... الركى اور اس ك والدين كى رضامندى سے برمسلمان كے ساتھ تكام صيح ہے۔ خواہ الذكى اعلى ترين شريف خاندان كى مواور لركافرض سيجة نومسلم مو- ليكن أكر والدين يد نكاح لركى كى

اجازت کے بغیر کرتے ہیں یالنک والدین کی اجازت کے بغیر کرلیتی ہے تو جائز نہیں۔

## سید کاغیر سیدے نکاح کرنے کاجواز

س ایک مسئلہ "سیدقوم کی خاتون کا فکال غیرسیدے ہوسکتاہے" بردھا۔ہارے یہاں برالک شاه صاحب بین وه کتے بین که خود حضور اسیدند سے بلکه سید آل حسن وحسین ممالل ہے۔ آپ ذراتھ سیل سے اس مسکدی وضاحت فرا دیں۔
جس طرح ان شاہ صاحب کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید نہیں تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سید نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ سیدہ تھیں ان سیدہ کا نکاح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر سید سے کیا، بلکہ آپ کی چاروں صاحب زادیاں سیدہ تھیں۔ ان کے نکاح غیر سیدوں سے ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادی صاحب زادیوں کے نکاح غیر سیدوں سے ہوئے۔ اگر شاہ صاحب کے نزدیک آج کی سید زادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی لولاد سے زادیا مقدس بیں تو میں ان کو مسلمان می تصور نہیں کرتا اور آج تک کی امام و فقیہ نے یہ نہیں کہ امام زین کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہوسکتا۔ شاہ صاحب کو شاید معلوم نہیں کہ امام زین العابدین نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اپنے لیک آزاد کر دہ غلام سے کیا تھا۔

# سید لڑکی کی غیر سید لڑے سے خفیہ شادی کالعدم ہے

س .... میں اور مشاق ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مشاق نے میرے گھر دشتہ بھیجا گر میرے گھر دشتہ بھیجا گر میرے گھر دانکار کر دیا کہ ہم سید ہیں، باہر شادی شیں کریں گے۔ ہم نے مایوس ہوکر علیحدگی ہیں پانچ آومیوں کی گوائی میں سارے کاغذات پر نکاح نامہ لکھ کر ایجاب و قبول کیا اور شیر ٹی تقسیم کی اور کورٹ میں جانے کو فرصت پر نال دیا۔ گراب صور تحل

ایجاب و قبول کیااور شیر بی تقلیم کی اور کورٹ میں جانے کو فرصت پر نال دیا۔ مگر اب صور شحل میں جانے کہ چند وجوہ کی بنا پر کورٹ نہ جاسکے تو ہمارا سابقہ نکاح کافی ہے یا نہیں؟ ج ..... سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی سید ہے اور لڑکے کا تعلق کسی غیر قریش خاندان سے

ح ..... سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑی سید ہے اور لڑکے کا تعلق کمی غیر قربی خاندان سے ہے۔ پس اگر لڑکا قربی نہیں تو وہ سید لڑی کا "کفو" نہیں، یعنی خاندانی اعتبار سے برابر نہیں۔ ایبارشتہ والدین کا اجازت سے تو ہوسکتا ہے لیکن جب والدین ناخوش ہوں تو تکاح صحح نہیں۔ چونکہ یہ تکاح سرے سے ہوائی نہیں، اس لئے آپ دونوں میل بیوی نہیں ہے اور آگر آپ کورٹ جاکر تکاح کرلیں کے والدین کی اطلاع واجازت کے بغیریہ تکاح جب بھی نہیں ہوگا۔

# (عقیدہ کے لحاظ سے) جن سے نکاح جائزنهين

مسلمان عورت کی غیر مسلم مرد سے شادی حرام ہے، فوراً الگ

س ..... کیاآیک مسلمان عورت کسی مجوری کی وجدسے یاب آسرا ہونے کی وجدسے کسی عیسائی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ جبکہ اس عورت کی پہلے کسی مسلمان آدمی سے شادی ہوئی بھی ، اور اس سے اس عورت کی ایک لڑکی بھی ہے اور اب عیسائی مرد سے بھی دو بیچے ہیں، کیا

مسلمان عورت عيسائي سيد شادي كرسكتي ہے؟ كياده اپنا غد بب تبديل كرسكتي ہے يعني مسلمان

ے عیسائی ہوسکتی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی کیا سزاہے؟ ج ..... کسی مسلمان عورت کی غیر مسلم سے شادی نہیں ہوسکتی۔ اس کو جائز سمجھنا کفرہے۔

اس عورت کو چاہے کہ اس مخص سے فورا الگ موجائے اور اپنے گناہ سے توبہ کرے اور جن لوگوں نے اس شادی کو جائز کماہے وہ بھی توبہ کریں اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کریں اور

سی مسلمان کاعیسائی بن جانے کالرادہ کرنامجی کفرے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں۔ سیٰ لڑکی کا نکاح شیعہ مرد سے نہیں ہوسکتا

س .... کیاسی لڑی کا نکل غیرسی لینی شیعه مرد کے ساتھ ہوسکتاہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

ج ..... جو هخص كفريه عقيده ركه ابو، مثلا قرآن كريم من كي بيشي كا قائل مو، يا حضرت عائشه رضى الله عنها يرتهت لكالمور ياحفرت على رضى الله عنه كومفلت الوجيت سے متصف التابور يا رید اعتقاد رکھتا ہوکہ حضرت جریل علیہ السلام غلطی سے اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے آئے تھے، یاکسی اور ضرورت دین کامکر ہو، ایسافخص تومسلمان ہی نہیں۔ اور اس سے کسی

سی عورت کا نکاح درست نمیں۔ شیعہ اٹنا عشریہ تحریف قر آن کے قائل ہیں۔ تین چار افراد کے سواباتی بوری جماعت محابہ رمنی الله عنم کو ( نعوذ باللہ ) کافرو منافق اور مرتد سیجھتے ہیں اور اب ائمه كوانبياء كرام عليهم السلام سے افضل و برتر سمجھتے ہیں اس لئے وہ مسلمان نہيں اور ان

ے سلمانوں کارشتہ نانا جائز نسی۔ شیعہ عقائد ونظریات کے لئے میری کتاب "شیعہ سی اختلافات اور صراط متقيم " ديكه لي جائـ

> قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے الیی شادی کی اولاد بھی ناجائز ہوگی

س .... کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے متعلق کہ کیاکسی قادیانی عورت سے نکاح جائز

ج ..... قادیانی زندیق اور مرتدی اور مرتده کا نکاح ند کسی مسلمان سے ہوسکتا ہے ند کسی کافر سے اور نہ سمی مرتد ہے۔

"ہرایہ" میں ہے:

اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاء والطلاق ..... وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له. (مداية ج٢، ص٥٨٠)

ترجمه .... " جانا چاہے کہ مرتد کے تصرفات کی چند قسمیں ہیں۔ ایک فتم بالاتقاق نافذ ب- جيسے استيلاد اور طلاق - دوسرى قتم بالانقاق باطل ے۔ جیے تکاح اور ذبیحہ، کیونکہ سے موقف ہے ملت پر اور مرتدی کوئی

در مختار میں ہے:

ولا يصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقا

وفي الشامية (قوله مطلقا) أي مسلما أو كافرا أو مرةدا. ( فتاوی شامی ص۲۰۰ ، ج۳)

ترجمه ..... "اور مرتد یا مرتده کا نکاح کسی انسان سے مطلقاً میح نہیں۔ لعنی نه مسلمان سے نه کافرسے اور نه مرتد سے۔ "

فاوی عالمگیری میں مرتد کے فکاح کو باطل قرار دیتے ہوئے لکھاہے:

فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا حرة ولا عملوكة . (نتاوى عالمگيري ج٣، ص٨٥٥)

ر ترجمه ..... "پس مرتد کواجازت نهیں که وه نکاح کرے کسی مسلمان

عورت سے ند کسی مرتدہ سے ند ذی عورت سے ند آزاد سے اور ند باندی سے۔"

فقہ شافعی کی متند کتاب "شرح مهذب" میں ہے،

لا يصح نكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الاستمتاع ولما كان دمهما مهدراً ووجب قتلهما فلا يتحقق الاستمتاع ولأن الرحمة تقتضى إبطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها. (شح مهذب ج١٦، ص١١٤)

ترجمد ..... "اور مرتد اور مرتده كا نكاح صحح نميں - كيونكه نكاح سے مقصود نكاح كے فوائد كا حصول ہے - چونكه ان كا خون مباح ہے اور انكافل واجب ہے، اس لئے ميال بيوى كا استمتاع مستعقق نميں ہوسكتا ۔ اور اس لئے بھى كه نقاضائے رحمت يہ ہے كه اس نكاح كو

نہیں ہوسکتا۔ اور اس لئے بھی کہ نقاضائے رحمت سے ہے کہ اس نکاح کو رخمتی سے پہلے بی باطل قرار ویا جائے۔ اس بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ "

فقه حنبلی کی مشمور کتاب "المغنی مع الشرح الكبير" مين ،

والمرتدة يحرم نكاحها على أى دين كانت لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذى انتقلت إليه فى إقرارها عليه فنى حلها أولى. (المننى مع الشرح الكبيرج ٧ من ٥٠٣) ترجمه..... "اور مرتد عورت سے ثکاح حرام ہے خواہ اس نے کوئی سا دین اختیار کیا ہو۔ کیونکہ جس دین کی طرف وہ نتقل ہوئی ہے اس کے تے اس دین کے لوگوں کا حکم ثابت نہیں ہوا۔ جس کی وجہ سے وہ اس دین پربرقرار کی جائے تواس سے نکاح کے حال ہونے کا حکم بدرجہ اولي ثابت نهيس مو گا۔ "

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ قادیانی مرقد کا نکاح صیح نہیں بلکہ باطل محض ہے۔

س ..... اولاد کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ ج ..... جب اوپر معلوم مواكه يه نكاح صحيح نسيل تو ظامر عبدكه قادياني مرتده سے پيدا مونے والى

اولاد بھی جائز اولاد نہیں ہوگی۔ البتداویر جو صورتیں اس فخص کے مسلمان ہونے کی ذکر کی گئیں اگروه صورتین بول توبه وشبه کا نکاح " بوگار اوراس کی اولاد جائز بوگی - اور به اولاد مسلمان باب کے مابع ہو تومسلمان ہوگی۔

س ..... اس مخص سے معاشرتی تعلق روا رکھنا جائز ہے یا نہیں جے علاقے کے لوگ مختلف ادارول میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، حالاتک وہ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی قادیانی ہے؟ لوگوں کاموقف یہ ہے کہ اس کا ندہب اس کے ساتھ ہے جمیں اس کے ذہب سے کیالیا، یہ ہمارے

مسائل حل كرانا ہے۔ توازروے شريعت اس كاكيا تھم ہے؟ ج ..... بي فخض جب تك قادياني عورت كو عليحده نه كردے اس وقت تك اس سے تعلقات

ر کھنا جائز نہیں۔ جو لوگ ندہب سے بے بروا ہو کر محض دنیوی مفادات کے لئے اس سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ سخت گنگار ہیں۔ اگر انہیں اپناایمان عزیز ہے اور اگر وہ قیامت کے دن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كے خواستگار بين توان كواس سے توب كرنى چاہے اور جب تک بد مخص اس قادیانی مرتده کو علیحده نهیں کر دیتااس سے تمام معاشرتی تعلقات منقطع

كر لينے چاہيس - حق تعالى شانه كاارشاد ب:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدًّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ آبَائَهُمْ أَوْ أَبْنَائُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

﴿ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيْمَانَ وَٱيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَلَّتِ تَجْرَىٰ مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . (المجادلة ..... ٢٢)

ترجمه ..... "جو لوگ الله بر اور قیامت کے دن بر (بورا بورا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کونہ ریکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی ر کھتے ہیں جواللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں۔ گووہ ان کے باب یا بیٹے یا بھائی یا کئے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے داول میں

الله تعالى فيايان ثبت كرويا باوران (قلوب) كواي فيض سے قوت دی ہے (فیض سے مراد نور ہے) اور ان کوالیے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نسریں جاری مول گی۔ جن میں وہ بیشہ رہیں

گے۔ اللہ تعللٰ ان سے راضی ہو گا اور وہ اللہ سے راضی ہول گے۔ یہ

لوگ الله كاكروه ہے۔ "

س ..... اور اگر کسی کو بی شبہ ہو کہ مرتد تو وہ ہو آ ہے جو دین اسلام سے پھر جائے، یعنی پہلے مسلمان تفا بعديس نعوذ بالله كافر موكيا- اس لئے جو فحض يلے مسلمان تفا بحراس ف مرزائی نه ب اختیار کرلیاوہ تو مرتد ہوا۔ لیکن جو مخص پیدائشی قادیانی ہووہ تو مرتد نہیں کیونکہ اس نے

اسلام کو چھوڑ کر قادیانی کفرانقتیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتدا ہی سے کافر ہے۔ وہ مرتد کیسے ہوا؟

ج ....اس شبه كاجواب يه ب كه برقادياني "زنديق" ب- اور "زنديق" وه فخص ب جو اسلام کے خلاف عقائد رکھتا ہو، اس کے باوجو اسلام کا دعویٰ کر آ ہواور آویلات باطلد کے

ذريعه اب عقائد كوعين اسلام قرار ويتاجو- اور "زنديق" كا عكم بعينه مرتد كاب البت

" زندین" اور "مرتد" میں یہ فرق ہے کہ مرتدی توبہ بالانقاق لائق قبول ہے اور زندین کی توبہ

کے قبول کئے جانے بانہ کئے جانے میں اختلاف ہے۔ اس کیک فرق کے علاوہ باتی تمام احکام میں

مرتداور زندیق برابر ہیں۔ اس لئے قادیانی مرزائی خواہ پیدائشی مرزائی ہوں یا اسلام کو چھوڑ کر

مرزائی ہے ہوں دونوں صورتوں میں ان کا حکم مرتد کا ہے۔ قادیانی لڑکے سے مسلمان لڑک کا نکاح جائز نہیں

س .....مسلمان لڑی ( جانتے ہوئے بھی ) اگر قادیانی لڑکے کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو کر اس

سے شادی کی خواہش ظاہر کرے ، اس صورت میں لڑکی اپنے ذہب پررہ اور لڑ کا اپنے ذہب یر، نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر لڑی شادی کر لیتی ہے تو آخرت میں کن لوگوں میں شال

ج ..... قادیانی مرتدیی۔ ان سے نکاح نسیں ہوگا۔ لئک سلری عمرزنا کے گناہ میں متلار ہے گ

جیے کسی سکھ کے عشق میں جتلا ہو کر اس سے شادی کر لے۔ س .... شادی کے لئے لڑی کی معاونت و حمایت کرنے والے کے لئے (جبکہ قادیانی لڑکا

ازخود شادی کرنے سے کئی بارا نکار کرچکاہو) اور اسے عاشق لڑکی کی سمیلی وغیرہ نے کسی طور پر رضامند کیا ہو، جس میں لڑکی کے ذہب تبدیل کرنے کے امکانات کورد نسیں کیا جاسکتا، اور خود لڑی کے لئے شریعت میں سزای حدکیاہے؟ کیالؤی جبکہ مسلم کھرانے کی ہے اور غیر مسلم لڑے

سے شادی کاارادہ کرنے کے شرعی جرم میں اور معاونت کرنے والے بھی واجب القتل نمیں سٍ؟

ج .... غیر مسلم کے ساتھ شادی کو جائز سمحصا کفرے۔ لڑکی کی معاونت و حمایت کرنے والوں

نے آگر اس شادی کو جائز سمجها تو ان کو اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔ س .... بات چیت طے ہونے یعنی مثلنی وغیرہ ہونے پر قادیانی لڑکے یامسلم لڑکی کی طرف سے

یا دونوں کی طرف سے مشتر کہ طور پر تقسیم کی گئی مٹھائی کھانا اور انسیں مبار کباو دینا جائز ہے یا نمیں؟ اگر منعائی کھاسکتے ہیں اور مبار کباد دے سکتے ہیں تو کیوں؟ جبکہ نکاح ہی جائز نہ ہواور ب

ایک ناجائز نعل کی ابتدا کے شکون میں تقسیم کی مٹی ہو؟

عج ..... متعلل کھانا اور مبار کباد دینا بھی رضاکی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی این اور

نگاح کی تجدید کرنی چاہئے۔

س ....اس سلسلے کی مصلل کو جائز قرار وینے کے لئے میرے ایک دوست نے دلیل دی کہ

بندوستان میں لوگ (مسلمان) اینے ہندو بروی کے یمال شادی وغیرہ کی تقریبات میں شرکت کرتے تھاور کھاتے تھے۔ میرانظریہ یہ ہے کہ وہ ہندووں کی آپس کی شادی ہوتی تھی،

ایک بی ندمب کا معللہ تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لاک بھی اب مرتد ہوگئ یا موجائے گی۔ الذاب ایک مرتداور زندیق میں اضافہ پر یا اٹری کے زبب تبدیل کرنے، اسلام سے پھر جانے کی خوشی میں مٹھائی ہوگ ۔ نیز ریہ بھی بتأمیں کہ جنہوں نے مٹھائی کھائی اور اس فعل

ر لئی لڑے کو (منگنی کے بندھن میں بندھنے پر) مبار کباد دی، اب وہ کیا کریں؟ اگر انموں نے انجانے میں ایساکیا، اگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز فعل ہے، ایساکیا، اب وہ کیا

ج ..... غیر مسلموں کی آپس کی شادی میں مبار کباد دینے کا تو معمول رہا ہے۔ لیکن کسی مسلمان لڑی کا عقد کسی غیر مسلم سے کرویا جائے یا نعوذ باللہ کسی مسلم لڑی کو مرتد کر کے غیر مسلم سے اس کی شادی کر دی جائے تواس صورت بیں کسی مسلمان کو بھی مبار کباد پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ بلکہ غیرت مند مسلمانوں میں ایسے خبیث جوڑے کو صفحہ ستی سے مثا دينے كى مثاليں موجود ہيں۔ بسرحال جولوگ اس ميں ملوث ہوئے ہيں ان كو توب كرنى جائے اور این ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔

## قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعوی غلط ہے

س ..... ہمارے علاقے میں ایک خاتون رہتی ہیں۔ جو بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں۔ نیز مخلی مستورات تعویر گندے اور ویل مسائل کے بارے میں موصوفہ سے رجوع کرتی ہیں۔ لیمن باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیانی ہے۔ موصوفہ سے دریافت کیا گیاتو اس نے رید موقف اختیار کیا کہ اگر میرا شوہر قادیانی ہے تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہول - میرا عقیدہ میرے ساتھ اور اس کاس کے ساتھ اس کے عقائد سے میری محت رکیااثر برا ہے؟ آپ سے یہ وریافت کرنا مطلوب ہے کہ:

سی مسلمان مرد یا عورت کاسی قادیانی کے ذہب کے حال افراد سے زن و شوہر کے تعلقات قائم ركمناكيها ب؟

ابل محلّہ کے شری معالمات میں ان خاتون سے رجوع کرنا نیز معاشرتی تعلقات قائم

ر کھنے کی شرع حیثیت کیاہے؟ ج .... سی مسلمان خاتون کاکسی غیرمسلم سے تکاح نہیں ہوسکا۔ نہ قادیانی سے نہ کسی

دوسرے غیرمسلم سے، اور نہ کوئی مسلمان خاتون کسی قادیانی کے محررہ سکتی ہے، نہ اس سے میں بیوی کا تعلق رکھ سکتی ہے۔ یہ خاتون جس کا سوال میں ذکر کیا گیا اگر اس کویہ مسئلہ معلوم نہیں تواس کو ریہ مسلد بنا دیا جائے۔ مسلہ معلوم ہونے کے بعد اسے جاہیے کہ وہ قادیانی مرتد

ے فرزا قطع تعلق کرلے اور اگر وہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی بدستور قادیانی کے ساتھ ربتی ہے توسمجد لینا چاہے کہ وہ در حقیقت خود بھی قادیانی ہے۔ محض بعوسلے بعالے مسلمانوں کو دھو کا دینے کے لئے وہ اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتی ہے۔ مطلے کے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ اس سے قطع تعلق کریں اور اس سے بھی وہی سلوک کریں جو قادیانی مرتدوں سے کیا جانا ہے۔ اس سے بچوں کو قرآن کریم پر حوانا، تعویز گنڈے لینا، دینی مسائل میں اس سے رجوع كرنا اوراس سے معاشرتى تعلقات ركمنا حرام بـ

مسلمان کا قادیانی لڑی سے نکاح جائز نہیں، شرکاء توبہ کریں

س ..... ہمارے علاقہ میں ایک زمیندار کی قادیانی کے گھر شادی ہوئی۔ ممر دواسامسلمان ہونے

کا وعویدار ہے۔ ان کا شرعاً نکاح ہوا ہے یا نہیں اور دعوت ولیمہ میں شریک او گوں کا نکاح

برقرار بے یانس یا منگریں۔ آئدہ شریک مول یانس

ج ..... قادیانیوں کا تھم مرتد کا ہے۔ ان کی تقریبات میں شریک ہونااور اپنی تقریبات میں ان کو شریک کرنا جائز نمیں۔ جو لوگ اس معالمہ میں چھم پوشی کرتے ہیں، قیامت کے دن خداے ذوالجلال کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اور سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی اور عماب کے مور د ہوں گے۔ قادیانیوں سے رشتہ ناما جائز نہیں۔ اگروہ لڑی مسلمان ہو گئی ہے تو نکاح صیح ہے اور اگر مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہے تو نکاح باطل ہے۔ جس طرح کسی سکھ اور ہندو

سے نکاح جائز نہیں، اس طرح سی قادیانی سے بھی جائز نمیں۔ اس مخص کو لازم ہے کہ

و قادیانی عورت کو الگ کروے جو لوگ ان کے فکاح میں شریک ہوئے وہ گشکار ہیں ان کو توب كرنى جاہئے۔ أئندہ ہر گزامیانه كريں۔

## ایک شبه کاجواب

س ..... حضرت زينب رمني الله عنها كا فكل ابوالعاص بن ابوالربيج سے مواجو كافر تھا۔ حضرت ام کاثوم رضی اللہ عنما کا پہلا فکاح عمید سے ہوا، جوایک کافرتما۔ حضرت رقید رضی الله عنما كايسلا فكاح عتبين الولهب سے مواجو كافر تقام برسه متذكره وختران رسالت مآب كا فكاح بہلے کافروں سے کیوں ہوا؟ ج .....اس وقت تک غیر مسلموں سے نکاح کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ بعد میں اس کی ممانعت ہوگئ۔ عتبہ نے اپنے باپ ابولہ کے کہنے پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنها کواور عتیب نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنها کو طلاق وے دی تھی۔ چنانچہ بعد میں ان دونوں کا عقد کے بعد دیگرے حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ سے ہوا اور حضرت ابوالعاص رمنی اللہ عنہ جنگ بدر ک بعداسلام لے آئے تھے۔

> اگر اولاد کے غیر مسلم ہونے کا ڈر ہو تو اہل کتاب سے نكاح جائز تهيس

س ..... يهال جرمني ميں اكثر مسلمان الركے غير مسلم الركيوں كے ساتھ شادى كرے كتے ہيں کہ ہم نے پیرمیرج کر رکھی ہے۔ قرآن وسنت کی روسے بتائیں کہ ان کا بدفعل جائز

ج ..... اگر وہ لڑکیل اہل کتاب میں توان سے فکاح جائز ہے۔ بشرطیکہ یہ اندیشہ نہ ہو کہ ان کی غیرمسلم بیویوں کی وجہ سے اولاد غیرمسلم بن جائے گی۔ اگر ایسااندیشہ ہو تو ہر گز نکاح نہ کیا

جائے ورنہ اپنی اولاد کو کفری گود میں دھکیل کر گنگار ہول گے۔

# کن عور تول سے نکاح جائز ہے

کیاایام مخصوص میں نکاح جائز ہے

س ..... بت سے اوگول سے سناہے کہ ایام مخصوص میں عورت کا نکاح نہیں ہو آباور اگر ہو بھی جائے توبعد میں دوبارہ فکاح برحاتا برتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیاایام مخصوص میں فکاح ہوسکتا

، ج..... نکاح ہوجاتا ہے مگر میاں ہوی کی یکجائی صیح نہیں۔ رخصتی ان ایام کے ختم ہونے کے بعد

کی جائے گی۔

ناجائز حمل والی عورت سے نکاح کرنا

س ..... ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیاجس سے حمل ٹھمر گیا۔ حمل ٹھمرنے کے فوراً بعد دونوں نے نکاح کر لیا۔ شرعی طور سے یہ بتائے کہ بچہ حلال کا ہوگا یا حرام کا؟ اور دونوں کا

نكاح قبول ہوگا كه نہيں، اگر ہو گاتو كس طرح؟

ج ..... یہ بچہ چونکہ نکاح سے پہلے کا ہے، اس لئے یہ توضیح النسب نہیں، مرید نکاح سیح ہے پرجس کاحمل تھااگر نکاح بھی اس سے ہوا تو محبت جائز ہے اور اگر نکاح کسی دوسرے سے ہوا

تواس کو وضع حمل تک صحبت نهیں کرنی چاہئے۔

ناجائز حمل کی صورت میں نکاح کاجواز

س .....ایک لڑی کے ناجائز تعلقات تھے اور عملاً ناجائز حمل ٹھسر گیا۔ اب ندکورہ آ دی اس لڑی

سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ حمل کی صورت میں نکاح جائز ہے؟

ج .... نکاح تواس سے بھی جائز ہے جس کا حمل ہے اور کسی دوسرے سے بھی۔ مگر جس کا

حمل ہے وہ نکاح کے بعد محبت بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے سے آگر نکاح ہو تواس کو وضع حمل

تک صحبت کرنے کی اجازت نہیں۔

## زنا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز

س ..... آب سے ایک عورت نے یہ سوال کیاتھا، "میرا نکاح ہوا تو غیر آدمی کاحمل پیٹ میں تھااس تکاح کے بعدے سال ہو چکے ہیں اور دو بچے بھی ہیں۔ خدا کے واسطے مولانا صاحب آپ بالليك كديس كيا كفاره اداكرول؟ "جواب من آپ فرماياتها، "آپ كا تكاح جو ناجائز حمل کی حالت میں ہوا، صحیح تھا....."

مولانا صاحب عرض ہے کہ آپ کامندرجہ بالاجواب کس فقہ کے مطابق ہے کسی ایک كتاب كاحواليه ويجيئ بيس ب مدمنون ومفكور بول كاركيونكه بعض علاء كرام ك مطابق غیر آدی سے حالمہ عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ صرف زانی مردسے ہوسکتاہ اور آگر حالمہ

عورت سے تکاح سی بوسکتا یا بوسکتا ب تو پحر بوہ یا مطلقہ عورت کا تکاح بھی حالمہ کی صورت

میں ہوسکتاہے یا سیں؟ ج ..... میں نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ فقہ حنفی کی تقریباً ساری بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ ورمختار

وُصّح نكاح حبلى من زنى ..... وإن حرم وطؤها حثى تضع لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا

(شامی ج۳، ص ٤٨ طبع جديد) اور فآویٰ عالمگیری میں ہے:

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يبجوز أن يتزوج امرأة حاملا من الزنا ولا يطؤها حتى تضع. وقال أبو

يوسف رحمه الله لايصح والفتوى على قولهما كذا في الهيط. (فتاوی عالمگیری ص۲۸۰، ج۱)

ان عبدات سے معلوم ہوا کہ مفتی بہ قول کے مطابق حالمہ کا نکاح زائی اور غیر زانی رونوں سے ہوجاتا ہے۔ فرق میہ ہے کہ وضع حمل سے پہلے زانی صحبت بھی کر سکتا ہے اور غیر زانی نبیں کرسکتا۔ جس خاتون نے مسئلہ پوچھاتھااس کا کیس کی سال پراناتھااس لئے اس کو صرف نکاح کے میچ ہونے کامسکد بناویا کیا۔ دوسراحمداس سے متعلق نسیں تھااس لئے اسے ر منیں کیا گیا۔ ہوہ یامطلقہ عورت کا نکاح حمل میں شیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ عدت میں ہے۔

اور عدت میں لکا جائز نہیں، بخلاف اس حمل کے جو زنا سے ہواس کی کوئی عدت نہیں۔ اس لئے کہ عدت حرمت نسب کے لئے مقرر کی مئی ہے اور حمل زناکی کوئی حرمت نہیں۔ تعجب ہے

که علماء کرام کواس مسئله میں کیوں اشکال پیش آیا۔ ناجائز تعلقات والے مرد و عورت کا آپس میں نکاح جائز ہے

مرد کے درمین نکاح ہوسکتا ہے یانسیں؟ اگر نکاح ہوسکتا ہے توکیا سابقہ تعلقات کی بنا پر مناہ اس کے مرربی مے یانسیں؟

ج ..... نکاح ہوسکتا ہے۔ سابقہ تعلقات کاوبال ان پر بدستور رہے گااور ان سے توبہ واستغفار

لازم ہے۔ لکان کے بعد ایک دوسرے کے لئے طال ہوں گے۔

ناجائز تعلقات کے بعد دبور بھالی کی اولاد کا آپس میں رشتہ

س ..... ديور اور بحاني من ناجائز تعلقات عقم عرديور ن بعايمي كي چوو في بس سے شادى كرلى- كرم مى ان دونول مين ناجائز تعلقات رب - اب جبكه بعايمي كالركابوا باور ديوركى

لڑی چھوٹی اور دونوں جوان میں تو شادی کے لئے کما جارہاہے کہ دونوں کی شادی جوجائے۔ اب مسلدیہ ہے کہ آیاس لحاظ سے یہ شادی ہوسکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ

بھائھی سے دبور کی کوئی اولاد ہے یا نہیں، لیکن دبور اور بھائھی میں تقریباً ۱۵ سال سے تعلقات

بد کار دبور بھاوج کی اولاد کا آپس میں نکاح

س ایک محض نے لیک مورت سے بد کاری کی۔ اس پر شرع گواہ موجود شیں۔ وہ اس کی معامی تھی۔ اس کے کی سل بعداس نے اپی بٹی کا فکاح اس کے بیٹے سے کردیا۔ اب اس کے بال بیٹائمی پیدا ہوگیا ہے۔ کیاب لکا معج ہے اور اولاد کا کیا تھم ہے؟ اور اس میں جن

او کوں کو علم تعااور اس میں شریک ہوئے کیافن او کوں کا تکات باتی رہے گا؟

ج .....ان دونوں کی بد کاری کاان کی اولاد کے آپس میں رشتوں کے جائز ہونے پر کوئی اثر شمیں

يراً- الناب فكل مج ب-

س .....کسی خورت کے ساتھ کسی مرو کے ناجائز تعلقات ہوجائیں تواس کے بعداس عورت اور

## بد کار چچی جیشیج کی اولاد کا آپس میں نکاح

س ..... چی اور سیتیج کے درمیان تقریباً دو سال ناجائز تعلقات رہے۔ اس عرصہ میں کوئی لڑ کا یا ائری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تعلقات منقطع ہو گئے۔ اب چی اور بھینے کے بیع ہیں کیاان دونول كى اولاد ميس رشية موسكة بس؟

ج .... ہوسکتے ہیں۔

#### ماں بٹی کا باب بیٹے سے نکاح

س ..... زید نے اپنے سیٹے کی شادی اپنی سال کی بٹی سے کر دی۔ کچھ عرصہ بعد زید کی ہوی فوت ہوگئی۔ اس کے بعد زیدنے اینے بیٹے کی ساس تین اپنی سالی سے نکاح کرلیا۔ اب مال اور بٹی ایک ہی گھر میں ساس اور بمواور ساتھ ساتھ مال اور پٹی کی حیثیت سے زندگی بسر کررہے ہیں۔

کیایہ جائز ہے؟

ج ..... جائز ہے، آپ کو ناجاز ہونے کاشبہ کیوں ہوا۔

## ہوی اور اس کی سوتیلی مال کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے

س ..... خسر کی بیوی جوانی زوجه کی حقیق مال نہیں ہے، خسر کے انقال کے بعد پہلی مکلوحه کی زندگی میں اس بیوہ سے نکاح کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

ح.....ایس دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرناجائز نہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کو اگر مرد فرض كرليا جائ تو وونول كا نكاح نه موسكه- مثلاً ووبهنين، خاله، بهانجي، پهوپهي اور بهينجي- اس اصول کو سامنے رکھ کر غور سیجے کہ ایک لڑکی اور اس کی سوتلی مال کے در میان رشتہ کیا ہے؟ ہم و پھتے ہیں کہ اگر لڑی کو مرد فرض کر لیاجائے تواس کا نکل سوتلی ماں کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ کیکن آگر سوتیلی مل کو مرد فرض کر لیا جائے (تواس صورت میں چونکہ وہ سوتیلی مال نہیں ہو سکتی

اس لنے ) لئی سے اس کا عقد جائز ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑی اور اس کی سوتلی والدہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ اس لئے خسری بیوہ سے جو بیوی کی سوتلی مال ہے، بیوی ک موجودگی میں نکاح جائز ہے۔

#### سو تیلیے چیا کی مطلقہ سے نکاح در ست ہے

س ..... میرے سوتیلے بھائی نے اپنی ہوی کو طلاق دی اور میرے بیٹے کے ساتھ الزام لگایا اور میرے بیٹے نے اس عورت سے شاوی کرلی ہے۔ کیاب تکاح جائز ہے؟

ج ..... سوتیلے چاکی مطلقہ سے نکل درست ہے جبکہ عدت ختم ہونے کے بعد کیا جائے۔

## سوتیکی والدہ کے شوہر کے پوتے سے رشتہ جائز ہے

س ..... ہم اپنی بس کی شادی اپنی سوتلی والدہ یعنی والد صاحب کی پہلی بیوی سے پہلے شوہر کے بوتے سے کر سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آپس میں ان کاکوئی رشتہ نہ ہوگا۔ ویے ونیا والے پو پھی بھی کتے ہیں۔ جنب کیایہ نکاح جائزے؟

## سوتیلی مال کی بیٹی سے شادی جائز ہے

س ..... زیدے والد دوسری شاوی کرتے ہیں۔ زیدی دوسری دالدہ اپنے ساتھ ایک اڑی لے كر الى ميں، جوان كے سلے شوہرے ہے۔ زيد من اور ائرى من كوئى خونى رشتہ نسي بے كيازيد اس لڑی سے شادی کر سکتاہے؟

ج .... ہی ہاں کرسکتا ہے۔

# سوتیلی مال کی سگی بهن سے نکاح جائز ہے

س .... مئلہ یہ ہے کہ میری شادی سوتل مال کی سکی بس سے ہور ہی ہے۔ (ایعن جو کہ ایک فتم کی میری خالہ گئی ہے) کیا یہ شادی جائز ہے؟

ج ..... جائز ہے۔ بشرطیکہ محرمیت کاکوئی اور رشتہ نہ ہو۔

سوتیلی ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے

س .... کیا اڑی ایک ایسے مخص سے شرعی طور سے نکاح کر سکتی ہے جواس اور کی سوتیلی ماں کا سگا بھائی ہو۔ ج ..... سوتلی مال کے بھائی سے نکاح جائز ہے۔ واللہ اعلم۔

پھائی کی سونتلی بٹی سے نکاح جائز ہے

س ..... منیر کا نکاح ایس بوہ عورت سے ہوا جو اپنے سابقہ مرحوم خاوند کی ایک لاک ساتھ لائی۔ کیا قرآن وسنت کی رو سے منیر کے سکے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑکی سے ہو سکتاہے؟

ج .... ہوسکتاہے۔

## بن کی سوتیلی لؤی سے نکاح کرنا

س ..... میرے ایک چا زاد بھائی ہیں۔ ان کی شادی تقریباً ۱۸ سال پہلے ایک خاتون سے ہوئی۔ ان سے ان کی دو بچیاں ہیں۔ تقریباً آٹھ سال بعد میرے چھازاد بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری بمن سے شادی کرلی۔ اس وقت ان کی بری لوکی کی عمر تقریباً ۱۳ سال تھی اور چھوٹی لوکی ۹ سال کی ۔ اب جبکہ ان کی بڑی لوکی کی عمر تقریباً ۱۹ سال ہے اور میں ان سے شادی کا خواہشمند ہوں گر چند رشتہ دار کہتے ہیں سے شادی حرام ہے جبکہ دونوں بچیا ں اپنی دادی کے پاس رہتی ہیں اور انہول نے میری بین کے ساتھ زیادہ تعلقات بھی شیں رکھے۔ میری عمر تقریباً ۲۲ سال ہے اور بورے

گھر والے اور میری بهن اور لژکی کے والد بھی رضامند ہیں اور لڑکی بھی۔

ج ....اس لؤکی کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے۔ سوتیلے والد کا بیٹے کی ساس سے نکاح جائز ہے

س ..... چندروز پہلے پنجاب کے ایک گاؤں سے میرے دوست کا خط آیا۔ جس میں اس نے بتایا ہے کہ گاؤں یں ایک نکاح اس طرح ہونے والا ہے کہ جے گاؤں کی اکثریت قبول کرنے

سے ا نکار کررہی ہے۔ زید کے والد کا انتقال ہوگیا تو اس کی والدہ نے دوسرا نکاح کرلیا۔ اس روران مال کے بطن سے ایک بی بھی بیدا ہوئی۔ کچھ دنوں بعد زید نے کسی بیوہ کی لڑکی سے شادى كرلى - عنقريب زيد كاسوتيلا والد فدكوره بيوه ليني زيدى ساس سے نكاح كرنے والا ب-آپ يہ بتائے كه كيايد فكاح شريعت من جائزے ياناجائز؟ عين مكن ے گؤل كايد فخص جوكد

زمیندار کملاتا ہے آپ کا جواب س کر استفادہ کر سکے اور اگر کسی گناہ کے سرز د ہونے کا امکان

ج ..... زید کے سوتیلے والد کا زید کی ساس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔

يتيم لؤ كے سے اپني لڑكى كا نكاح كرنے كے بعداس كى مال سے

خود اور اس کی بھن سے اپنے لڑکے کا نکاح جائز ہے س ..... ایک مخص نے ایک نوجوان میتم سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا پھراس لڑ کے کی

والده سے اپنا اور اڑ کے کی بس سے اپنے بیٹے کا نکاح پر حوالیایہ نکاح کیسارہا۔

ج ..... صحح ہے۔ اس میں آپ کو کیااشکال ہے۔

باپ بیٹے کا سگی بہنوں سے نکاح جائز ہے

کیکن ان کی اولاد کانہیں

س .... زیدنے ہندہ سے شادی کی۔ جس سے تین بچے سلیم، نسیمہ اور عابد پیدا ہوئے۔ بعد

میں ہندہ کا تقال ہوگیا تو زید نے سلمی سے دو سری شادی کرلی۔ اس عرصہ نیں زید کا بیٹا عابد بھی جوان ہوگیا۔ اس کے رشتے کی تلاش ہوئی توسلمی کی بس طاہرہ سے زید کے بیٹے عابد کی شادی کر دی گئی۔ اس طرح سلمٰی اور طاہرہ دونوں سگی بہنیں زیداور عابد سکے باپ بیٹے کے گھر میں بیویاں بن سکیں۔ اس صورت میں ان کی اولادوں کے درمیان رشتہ داری کی کیا نوعیت ہوگی۔ اور خود عابد کی اولاد شرعی حدود میں کیانوعیت رکھتی ہے اور ان سے شادی کرنے والے

کیا کہلائیں گے؟ کیا شرعی حدود میں میر شقے صحیح ہیں؟ ج .... باب اور بیٹے کا نکاح دو سکی بہنوں سے صحح ہے، مگر باب اور بیٹے کی اولادوں کے

درمیان رشته نهیس موسکتار

سرهی سے نکاح جائز ہے

س ..... اگر کوئی عورت سرهی سے شادی کرلے توازروئے شریعت بداقدام کیاہے؟ جائز ہے

یاباعث شرم؟ نیزایسے لوگوں سے ملنا جلنا چلہتے یا نہیں؟ آگاہ فرمائیں کہ شریعت کی روسے ہی

نكاح تُعيك موا يانهيس؟

ج .....سدهی اگر عورت کانامحرم ہے تواس سے نکاح کرلینا جائز اور صحح ہے۔ اور اس میں کوئی بات لائق شرم نہیں۔ ندان لوگوں سے میل ملاقات ترک کرنے کی کوئی وجہ ہے۔

بہنوئی کے سکے بھائی کی لڑی سے شادی جائز ہے س .... کیا میرے بعنوئی کے سکے بھائی کی لڑی سے میرے سکے بھائی کا رشتہ جائز ہے؟

ح .... جائز ہے۔

جیٹھ سے نکاح کب جائز ہے

س ..... کیا جیٹھ سے نکاح جائز ہے؟

ج .... شوہر نے طلاق دے وی مویاس کا انتقال مو کیامو توعدت کے بعداس کے بوے بھائی ہے تکاح جائز ہے۔

رو سکے بھائیوں کی دو سگی بہنوں سے اولاد کا آپس میں رشتہ

س ..... زیداور بمر دو بھائیوں کو دوستی مبنیں بیاہی تمئیں زید کالڑ کاہے، بمرکی لڑی ہے۔ بمر کے ذہن میں ہے کہ زیداس کی افزی کارشتہ مائلے گا۔ زید کا کمناہے کہ دوسکے بھائیوں کو دوسکی بہنیں بیابی تنیں ہوں توہم نے پڑھاہے اور بزرگوں سے ساہے کہ انسیں اپنے بچوں کی شادیاں

آپس میں جنیں کرنی چاہئیں کیونکہ ان کی اولاد ٹھیک ٹھاک پیدا جنیں ہوتی۔ (خدانہ کرے)

ہدا زہب اس سلطے میں کیا کہتاہے؟ ج .... شرى نقط سے يہ بات بالكل غلط ہـ

لے یالک کی شرعی حیثیت

س ..... زیدے بال اولاد نمیں ہے اس نے محمود سے بیٹی گود لے لی۔ زید کامحمود سے کوئی رشتہ

. نسي ہے۔ اب زيد كے بال وہ لاكى جوان موجاتى ہے آپ يہ بتأيس كه وہ لاكى زيد كے لئے محرم ب یا غیر محرم؟ وہ اس اول سے شادی کرسکاے یاشیں؟ ج ..... نمر بعت این " لے بالك" بنانے كى كوئى حقیت نسیں۔ وہ لڑكى اس كے لئے نامحرم ب

اور اس سے عقد بھی جائز ہے۔

بٹی کے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا

س ..... ہماری سمینی کے ایک ڈرائیور عبداللہ نے اپنی سکی بٹی کا نکاح ایک شخص سے کیا تھا اس شخص کی پہلے سے ایک بیٹی موجود تھی۔ اس طرح عبداللہ اس لڑی کا نانا ہوا اب عبدالله اس ارکی لیعن اپنی سوتیلی نواسی کی بیٹی سے شادی کرنا جاہتا ہے طالائکہ دونوں کی عمروں میں بھی کافی فرق ہے عبداللہ ایک صحت مند آ دمی ہے اور پیے والا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اور میری سگی نواس کی بیٹی نہیں ہے اس لئے میں اس سے شادی کر سکتا

ج ..... تکاح تو جائز ہے۔ لیکن مناسب ہے بھی یا نمیں اس کو دونوں فریق جائے ہوں

کے پالک لڑی کا نکاح حقیقی لڑکے سے جائز ہے

س ..... اگر کوئی مخص کسی اور لڑی کو لے کر بال لے تواس لڑی کی حیثیت اس مخص کے سکے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگی؟ اگر وہ نامحرم قرار پاتی ہے تواس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہونا چاہئے۔ اس طرح توایک گھر میں ساتھ ساتھ رہنا بھی مناسب نہیں؟

ج ..... یہ لڑی اس مخص کی اولاد کے لئے نامحرم ہے اور اس کے لڑکوں سے اس کا لکاح صح

ہے۔ الذاان كاب يرده ايك ساتھ رہنا بھي جائز ضيں۔

ہوی کے پہلے شوہر کی اولاد سے شوہر کی پہلی ہوی کی<sup>۔</sup>

اولاد کا نکاح جائز ہے

س ..... زید کے والدین زید کی شادی چھازاد بس سے کرنا چاہتے ہیں۔ صور تحال یہ ہے کہ چھا کے فوت ہونے کے بعد زید کے والد صاحب نے چچی سے نکاح کرلیا تھا۔ اب چچ بھی فوت موچکی ہیں۔ ان کی اکلوتی بٹی ہے۔ زید کے والد صاحب جاستے ہیں کہ اب وہ اپنے بیٹے (زید) کی شادی اس لڑی سے کریں۔ مولانا صاحب براہ کرم یہ بتائیں کہ کیا یہ شادی ہو سکتی ہے یا نهير)؟

ج ..... چھازاد بمن سے فکاح جائز ہے۔ اگرچہ لڑی کی والدہ لڑے کے والد کے فکاح میں ہو۔ ہوی کے پہلے شوہر کی اولاد سے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد کا نکاح جائز ہے۔

پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح دوسری بیوی کے بھائی سے جائز ہے

س ..... ایک مخض کی پہلی بیوی سے ایک لڑی ہے اور دوسری بیوی کا ایک بھائی ہے۔ اور وہ دونول بالغ میں کیاان دونوں کا نکاح جائز ہے؟

ج .... جائز ہے۔

سابقہ اولاد کی آپس میں شادی جائز ہے

س ..... زید، جس کی بیوی کا انتقال موچکا ہے اس کی ایک اولاد ہے ( لڑ کا یا لڑکی ) اس

طرح سے ایک ہوہ ہے اور اس کی بھی ایک اولاد ہے۔ (لڑ کا یالؤ کی) مید دونوں لینی زید

اور بیوہ شادی کر کیتے ہیں۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان دونوں کی جو مالقہ اولادیں ہیں، ان کی آپس میں بالغ ہونے پر شادی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جبکہ زید کے

بچے نے اس بیوہ کا دورہ بھی نہیں پیا۔

ج ..... سابقہ اولادوں کی شادی آپس میں جائز ہے۔

والدہ کی چپازار بھن سے شادی جائز ہے

س .... کیا کوئی شخص اپنی والدہ کے چاکی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک طرح سے لڑی لڑے کی خالد بن جاتی ہے۔ پچھ کھتے ہیں کہ

سیں یہ شادی ہو عق ہے کیونکہ لڑی خالہ سیں ہوتی۔

ج ..... اگر اور کوئی مانع نہ ہو تو والدہ کے چھاکی بٹی سے نکاح جائز ہے، وہ رشتہ کی خالہ

ہے، حقیقی خالہ نہیں۔

والدہ کی بھو پھی زاد اولاد سے شادی

س ..... اپنی والدہ کی سگل پھوپھی کی بیٹی یا بیٹالیعنی والدہ کے پھوپھی زاد کزن لیعنی اپنی خالیہ

یا ماموں سے کیا شادی جائز ہے یا نہیں۔

ج ..... والده کی چھو پھی کی لڑکی اور لڑ کے سے نکاح جائز ہے۔

#### رشتہ کی بھانجی سے شادی جائز ہے

س ..... میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جس لؤک سے شادی کررہے ہیں وہ لڑکی میرے آیا کی کر دہے ہیں وہ لڑکی کر شتے میں میری بھائمی لگتی ہے۔ کیا بید شاوی ہو سکتی ہے؟

سری بعدی میں ہے۔ سولیہ حادق ہو میں ہے : ج ..... جس طرح مایا کی لوک سے فکاح جائز ہے اس طرح اس لوک کی لوکی لیمن مایا کی

نوای سے بھی جائز ہے۔

#### خالہ کے نواسے سے نکاح جائز ہے

س ..... میری ایک سگی خالہ ہے۔ ان کاسگا نواسہ ہے۔ وہ میرا بھانجا ہوا۔ تو کیا خالہ اور میں انجا ہوا۔ تو کیا خالہ اور میں انجام کا دیا تا ہوں ہوں کا جانبا ہوں کا دیا تا ہوا تا ہوں کا دیا تا ہوں

بھا نجے کا نکاح جائز ہے؟ ج ..... خالہ کا نواسہ رشتہ کا بھانجا کملا ہا ہے، سگا بھانجا نہیں۔ اس کے ساتھ نکاح جائز

ے اپوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح خالہ کے لاکے سے نکاح ہوسکتا ہے اس طرح خالہ کے نواسے سے بھی ہوسکتا ہے۔ کے نواسے سے بھی ہوسکتا ہے۔

### خالہ زار بھائجی سے شادی

والد صاحب سے پچاڑا در بھائ ہیں۔ اور اس کی والدہ سیری سی حالہ زاد ہیں ہیں۔ کیا سے شادی ہو سکتی ہے؟ اور بیہ شادی جائز ہے یا نہیں؟ ج...... بلاشبہ جائز ہے۔

#### والدہ کی ماموں زار بھن سے نکاح جائز ہے۔

س ..... میرے گھر والے میری جس جگه شادی کی بات کررہے ہیں وہ میرے والد کی

ں ..... یوٹ سروت میں ہے۔ اس طرح وہ رشتہ میں میری خالہ ہوئیں۔ کیا ایسی خالہ سے میرا ماموں زاد بہن ہے۔ اس طرح وہ رشتہ میں میری خالہ ہوئیں۔ کیا ایسی خالہ سے میرا نکاح ہوسکتاہے؟

ج ..... صرف نتلی خالد یارضای خاله سے شادی نہیں ہو سکتی۔ باقی رشتوں کی اس طرح

کی خالہ ہے نکاح درست ہے۔

## جیتیج اور بھانج کی پیوہ ، مطلقہ سے نکاح جائز ہے

س جس طرح بعتیجا یا بھانجا آپنے چیااور ماموں کی بیوہ یا مطلقہ اپنی ( چچی اور ممانی ) کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک چیا یا ماموں بھی اپنے بطیعی یا بھانے کی بوہ یا مطلقہ عور توں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟

ج ..... جی باں کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ کوئی اور رشتہ محرمیت کا نہ ہو۔

## بھیج کی بیوہ سے نکاح جائز ہے گربیٹے کی بیوہ سے نہیں

س ..... زید کا چی ( چیا کی بیوی ) کے ساتھ نکاح تو چیا کے فوت ہونے کے بعد جائز ہے۔ کیازید کے مرنے کے بعد زید کا چچاس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتاہے؟ اگر ایسا ہے تو زید کا باپ اپنے بھائی کے فوت ہونے پر اس کی بیوہ سے نکاح کی صورت میں گویا

این بہوسے نکاح کامرتکب ہوجاتا ہے۔ ج .... بھینج کی بیوہ سے نکاح جائز ہے گر بیٹے کی بیوہ سے نکاح جائز نہیں چونکہ اس

صورت میں اس کے بھائی کی بیوی سیٹے کی بھی بیوہ ہے۔ اس لئے اس کا اس بھائی کی بیوہ سے نکاح ورست نہیں ہو گا۔

### ہوی کے مرنے کے بعد سالی سے جب چاہے شادی كرسكتاب

س .... کیا میر بات ورست ہے کہ سالی سے میشادی کرنے کے لئے میہ ضروری ہے کہ بیوی کے انقال کے ۳ ماہ ۲۰ دن بعد کی جائے ورنہ حرام ہوگی؟

ج ..... نهیں! شوہر پر ایسی کوئی پابندی نہیں، البتہ بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں جب تک اس کی عدت نمیں گزر جاتی اس کی بہن سے فکاح بنیں کر سکتا۔ بیوی کے انتقال سے

نکاح فورا ختم ہو جاتا ہے اس لئے بوی کی وفات کے بعد جب بھی چاہے سالی سے نکاح کر سكتاہے، اس كے لئے كسى رت كى يابندى شرط نہيں۔

## مرحومہ بیوی کی پھو چھی سے نکاح جائز ہے

س .... میرے دوست کی بیوی کا انقال ہو گیاہے اور میرے دوست کے خاندان والے اس کی شادی یوی کی چوپھی سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے کہ چوپھی ساس کے سائھ شادی کرے۔

ج ..... ہوی کے مرنے کے بعد ہوی کی چھوچی، اس کی خالہ اور اس کی بمن سے تکاح

## بھِائی کی بیوی کی پہلی اولاد سے شادی ہو سکتی ہے

س ..... میرے بھائی نے آیک بوہ خاتون سے لکاح کیا۔ ان خاتون سے آیک لڑی پہلے شوہرے تھی اب میرے بھائی ہے بھی ماشاء اللہ دو بیچے ہیں۔ طاہرہے کہ دونوں بیچے تو میرے سکے بیٹیج ہوئے اور ای رشتے سے پہلے شوہرسے جو لڑی ہے وہ میری بیٹیم ہوئی۔

مئلہ یہ یوچھنا ہے کہ آ یا میں لڑی سے (جو پہلے شوہرسے ہے) شادی کر سکتا ہوں۔

ج ..... آپ کے بھائی کی بیوی کی پہلی اولاد سے آپ کی شادی میں کوئی شرع ر کاوٹ

# دادی کی بھائجی سے شادی جائز ہے

س ..... کیا دادی کی چھوٹی بمن کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ ح .... جائز ہے۔

باپ کی پھوچھی زاد بمن سے نکاح جائز ہے

س .... میرے والد کی سکی پھو پھی کی اڑی کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ مجھے فوراً بتائیں مربانی ہوگی ۔ اور میرااس لڑی کے ساتھ کیارشتہ بنماہے؟

ج .... باپ کی چھو پھی زاد بمن سے نکاح جائز ہے۔

رشتہ کی کھو پھی سے نکاح جائز ہے

س ..... بشیراور نصیر دونوں بھائی ہیں۔ زید بشیرے بوتے کی شادی نصیر کی لڑکی ہندہ سے

كرنا چاہتے ميں جوكہ أيك رشتے سے زيدى مجو چى لكتى ہے۔ مارى براورى كے بست سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ شادی جائز نہیں۔ حالاتکہ رضاعت کا بھی کوئی رشتہ

ج ..... ایک بھائی کے بوتے کا دوسرے بھائی کی لڑی سے نکاح ہوسکتا ہے۔ یہ رشتہ شرعاً درست ہے۔ کوئی قباحت سیں۔ اور ، اوے کی سی پیوچی سی کہ اشکال ہو۔

پھو بھی کے انتقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائز ہے

س ..... جناب میری ہمشیرہ کا ۲ ہرس ہوئے انتقال ہو گیا وہ بے اولاد تھیں۔ کیا یہ جائز ہے کہ میں ابن لڑکی کا تکاح اسے بہنوئی سے کر دول؟

ج ..... جائز ہے۔

ہوہ میں سے نکاح جائز ہے

س ..... ایک مخص نے آیک غیرمسلم عورت کومسلمان کرے اس سے شادی کی ۔ اس عورت سے اس مخص کے چار نیچ ہوئے پھروہ مخص انتقال کر کیا۔ اس مخص کے مرف

كے دو سال بعد بچوں كے مستقبل كى خاطراس مخص كے سكے بيتي نے اس عورت سے شاوی کرلی ۔ کیااسلام کی روسے بہ شادی جائز ہے؟

ج ..... شوہر کا بعتیجا عورت کا محرم ضیں۔ اس سے نکاح جائز ہے۔ بشرطیکہ کوئی اور

رشتة محرميت كانه بور

تا یا زاد بھن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے

س .... کیا آیا زاد بمن کے لڑتے سے شادی موسکتی ہے؟ کیونکہ وہ لڑ کارشتے میں لڑک کا بمانجا ہوتا ہے۔ ان دونوں کارشتہ خالہ بھانج کا ہوا۔

ج ..... ما یا زاد بس کے لڑے سے نکاح جائز ہے وہ سگا بھانجانہیں۔

تایازاد بهن سے نکاح جائز ہے

س .... میرے والدین میری شادی میرے آیاکی لئری سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ ے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اسلام میں آیا زاد بس سے نکاح جازے یا نہیں؟

ج..... جائز ہے۔

تا یا زار بھائی کی لڑکی سے شادی جائز ہے س ..... کیا آبازاد بھائی کی لؤک سے شادی ہو سکتی ہے؟

چیا کی ہوتی سے نکاح جائز ہے

س ..... ایک داداکی اولاد، سات بھائیوں نے آپس میں لاکے لڑکیوں کا تکاح کیا۔ مستى مسلم كى الميه جيازاد بهن ہے۔ اب مسلم اپنے بعائى كى متكنى اپنے سالے كى لڑكى

مین چاکے او کے ک اوی سے کر نا چاہتا ہے جبکہ چاک بینی مسلم کی متکوحہ ہے۔ جس کاجمائی

مسلم کا سالا ہوا اس کی بیٹی ہے اپنے بھائی کا نکاح کرناکیسا ہے؟ جَبکہ یہ فروی رشتے ہے

پچا بھیجی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رشتہ حقیق نہیں تھن دوھیالی رشتہ ہے۔ آیاان کا آپس میں نکاح جائز ہے یاسیں؟

ح ..... چا زاد بھائی کی بٹی سے مسلم کے بھائی کا ٹکاح جائز ہے۔ (یعنی پچاک ہوتی سے نکاح درست ہے) مسلم کے چپازا د بھائی کی بیٹی مسلم کی حقیق بھینجی نہیں، ہلکہ رشتہ کی بھینجی

-- حقیق بھیجی سے تکاح منع برشتہ کی بھیجی سے تکاح منع نہیں ہے۔

والد کے ماموں زاد بھائی کی نواسی سے شادی جائز ہے

س ..... والد کے ماموں زاد بھائی کی لڑکی کی لڑکی سے شادی جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ رشتہ ے حساب سے بید میری بھانچی ہوئی۔

ج .... والد ك مامول زاد بهائى كى نواسى سے نكاح جائز ہے۔

رشتہ کے بھینچ سے شادی جائز ہے

س .... میرے خالہ زاد بھائی کے الرکے سے میرا نکاح جائز ہے کہ ناجائز؟ جبکہ مجھے اس

سے شادی کرتے ہوئے شرم می محسوس ہوتی ہے۔

ج .... خالہ زار بھائی کے لڑکے سے نکاح جائز ہے۔

والد کی چیازاد بھن سے نکاح جائز ہے س .... والدصاحب كى چازاد بن سے نكاح جائز بے يانسى؟

ح ..... اپنے والد کی پیچازاد بمن سے نکاح جائز ہے۔

والدكى مامول زاد بهن سے شادى جائز ہے س .... والد کے ماموں کی بٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟

ج ..... اگر کوئی اور رشته محرمیت کانمیں تو جائز ہے۔

ماموں کی لڑکی کے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑکی سے تکاح

س .... ایک صاحب کے بال این ماموں کی بیلے بی اس کی زوجیت میں ہے آیا وہ مہلی بیوی کی موجودگی میں ہو جہ مجبوری دوسری شادی اپنی خالہ کی لڑی سے کر سکتا ہے کہ

ج ..... ماموں کی اڑکی کی موجودگی میں خالہ کی اڑک سے فکاح ورست ہے۔

بیٹے کی سالی سے نکاح کرنا

س .... ہارے شریس ایک معزز آوی نے اپی شادی این لڑکے کی سالی کے ساتھ کی ہے۔ اور اس آ دی کے دومرے لڑکے کے گھر لڑکی کی پھوپھی ہے۔ لین شادی سے پہلے اپنے اڑے کی عورت کا ضر تھا اور جس سے شادی کی اس کا خالو تھا۔ کیا یہ نکاح

ورست ہے یانہیں؟

ج ..... اگر اڑ کا بہلی بیوی سے تھا تو دوسری بیوی کی بس سے اس کا نکاح جائز ہے۔ اور لڑکی کی پھوپھی کے ساتھ دو سرے لڑکے کا فکاح بھی جائز ہے۔

ممانی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے اگر چہ بعد میں اس نے دوسرے بھانجے سے نکاح کر لیا ہو

س ..... میری ایک بیوہ ممانی ہے اس کی کھ بیٹیاں ہیں۔ ان میں سے سی بیٹی سے شادی كرنامجه رجاز ب؟ أكر جائز ب و كريه بتاية اب جبكه ميري ممانى في مير عالى س شادی کرلی ہے تواس کے بارے میں قرآن اور سنت رسول کے مطابق مجھے بتا دیں کہ اب اس کی بٹی سے میری شادی جائز ہے یا ناجائز۔ کیونکہ اب میری ممانی کہتی ہے کہ اب میں آپ کی بھابھی بن گئی مول اس لئے میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نمیں کرتی

حالانکه وه لژی میری منگیترے؟ ج ..... آپ کی ممانی کی وہ لڑی جو آپ کے ماموں کی اولاد ہے اس کے ساتھ آپ کا نکار صحیح ہے، ممانی کے آپ کے بھائی کے نکاح میں آجانے سے کوئی فرق نہیں

ہیوہ ممانی سے نکارح کرنا جائز ہے اگر وہ محرم نہ ہو

س سے کیا سعیدائی ہوہ ممانی سے اکاح کر سکتاہے؟ ج .... ممانی اگر غیر محرم موتواس سے نکاح موسکتا ہے۔

ماموں کی سالی سے شادی کرنا

س ..... زید جابتا ہے کہ اس کی شادی فلال اڑک سے موجائے لیکن سب سے بڑی مشکل بیا ہے کہ وہ اور نرید کے مامول کی سالی ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں کہ آیا شریعت کی رو سے ان دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے کہ

نمیں؟ خاص طور براس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ لڑی زید کے ماموں کی سالی اور

زید کی ممانی کی ستگی (چھوٹی) بہن ہے۔ ج .... شادی توباب کی سالی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی اور مانع نہ ہو۔ ماموں کی سال

سے کیوں نہ ہوگی اور خود ماموں کی بوہ سے ہوسکتی ہے تو اس کی بس سے کیول نہ

منہ بولی بیٹی یابس شرعاً نامحرم ہے اس سے نکاح جائز ہے

س ..... اگر کسی کی کوئی بهن یا بیٹی ند ہواور وہ کسی کو مند یونی بهن یا بیٹی بنا لیے تو کیا شریعت

اس سے فاح کی اجازت دیں ہے؟ ج ..... منه بولی بهن یا بیٹی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ شرعاً وہ نامحرم ہے اور اس سے

تكاح جائز ہے۔

کسی لڑکی کو بہن کہہ دینے سے وہ حرام نہیں ہوجاتی

س ..... اگر ایک بالغ لڑکا کے کہ جب تک میرے والد صاحب میرے لئے نیا گھر نہ بنائیں اس وقت تک جھے پر بیوی بس ہے۔ اب اس اور کے نے شادی کی ہے تو یہ عورت اس کی بیوی ہو گئی یا نہیں؟

ج ..... نکاح سے پہلے کی لڑی کو بہن کہنے سے وہ اڑی حرام نہیں ہوجاتی۔ اس لئے تکار صح ہے۔ اور بیا لڑی اس کی بیوی بن عنی اور بیوی کو بمن کمہ دیے سے بھی بیوی حرام نہیں ہوجاتی۔

محض کہنے سے نامحرم ، بھائی بہن نہیں بن سکتے

س ..... میرے ماموں کی لڑکی جو کہ مجھے اپنا بھائی سجھتی ہے اور میں بھی اس کو اپنی بمن کا ورجہ دیتا ہوں ، پکھ ونوں سے ہمارے رشتہ کی بات چل گئی ہے۔ اس لئے قرآن مجید کی

روشی سے حوالہ و بیجے کہ یہ رشتہ قابل قبول ہے؟ جبکہ ہم دونوں اب تک بھائی بسن ہی

کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ج ..... ماموں زاد، خالہ زاد، پھوچھی زاد، پھازاد سے تکاح جائز ہے۔ اور نامحرم کو

بھائی بمن بنا لینے سے کچ کچ کے بھائی بمن سیس بن جاتے۔

پھو چھی یا بن کمہ دینے سے نکاح ناجائز نہیں ہو جاتا س .... میں حیدر آباد میں رہتی ہول ۔ ہمارے ہسائے میں ایک صاحب ہیں ان کی بیوی

سے دوستی کی بنا پر میں ان کے گھر آتی جاتی تھی ان کے بچے مجھے چو چو کہ کر پکارتے

تھے۔ اور میں ان کو بھائی کہتی تھی گر انہوں نے شاید ایک دو بار مجھے بمن کہا ہو ورند نسی ۔ چار سال قبل ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ میرے شوہر کا انتقال وس ماہ قبل ہوا ہے۔ میراکوئی بچہ نمیں، عدت ختم ہوتے ہی میرے جسائے کے نکاح کے لئے پیغام

آنے شروع ہو گئے۔ اگر میں نکاح کر لوں تو جائز ہو گایا نمیں؟ ج ..... بچوں کے آپ کو پھو پھی کئے سے یا آپ کے ان صاحب کو بھائی کہ دیے سے

نکاح ناجائز نہیں ہو گیااس لئے آپ عقد کر سکتی ہیں۔

## بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی سے نکاح

س .... ایک مخص نے ایک مورت سے لکاح کیالیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ (ایعنی ہم بسری سی بولی) اس سے پہلے وہ بوہ عورت فوت مو کی اب اس بوہ ک ایک لاک جوان ہے کیا وہ مخض جس کا ہوہ سے نکاح ہوا تھا، اس بوہ کی اثری سے نکاح کر سکتا

ع ..... جس مورت سے صرف فکاح ہوا ہو، محبت ندی ہواس کی طلاق یا موت کے بعد اس کی لڑکی سے تکاح درست ہے۔ لقولہ تعالی ( فان لم تکونوا دخلتم بھن فلا جناح عليكم)

en agreement of the control of the c

and the second of the second o

with the company of t

( سورة النساء : آيت ٢٣ )

# جن عور تول سے نکاح جائز نہیں

## باپ شریک بمن کے لڑکے سے نکاح جائز نہیں

س ..... میرے ابانے پہلے شادی کی ، چھ بچے پیدا ہوئے ، پھر پہلی یوی کو طلاق دے دی ،
پھر میرے ابائے اپی سگی خالہ کی لڑکی سے دو مری شادی کی ، اس سے بھی چھ بچے
ہوئے۔ پھر پہلی بیوی کی لڑکی کی شادی دو سری بیوی کے بھائی سے کردی۔ اب وہ
میرے ماموں اور ممانی بھی لگتے ہیں ، اور سوتیلی بمن بہنوئی بھی۔ ان کا ایک لڑکا ہے اب
ہم ایک دو سرے کو بہت چاہتے ہیں ہم ایک دو سرے کے ماموں پھوپھی زاد بمن بھائی
بھی ہیں اور خالہ بھانچ بھی ہیں۔ کیاہم دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے ؟
بھی ہیں اور خالہ بھانچ بھی ہیں۔ کیاہم دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے ؟
بی سا کے طرح سے کو بھا نہا کہ کو رشتہ میں آپ کی ممانی بھی لگتی ہیں اس کے لڑکے سے
بھی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ لڑکا آپ کا بھانجا ہے۔ اور خالہ بھانچ کا عقد نہیں
ہو سکتا۔

#### بھانجی سے نکاح باطل ہے علیحدگ کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں

س ..... میرالیک گرا دوست ہے، اس نے اپی حقیقی بھائی سے شادی کرئی ہے، یہ اس طرح کہ میرا دوست سلیم اور اس کی بہن شاہدہ ایک مال کی اولاد ہیں۔ شاہدہ کا باپ مر کیا تھا تو شاہدہ کی مال نے نکاح کرلیا۔ اس می سلیم پیدا ہوا۔ شاہدہ اور سلیم نے ایک بی مال کا دودھ پیا ہے، ایک مال سے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ باپ الگ الگ تھے۔ شاہدہ کی مثادی کے بعد نورال پیدا ہوئی اور جب وہ جوان ہوئی توسلیم کو پند کرنے گئی۔ سلیم بھی شادی کے ایم فرار دوست کتا ہے کہ یہ شادی

جائزے۔ کیونکہ ہم نے اکاح کیا ہے۔ اکاح کس سے بھی جائز ہے ہم نے حرام نہیں كيا۔ جبكه شرى لحاظ سے يد نكاح موائى نيس بے۔ نوران كاكنا ب كرسليم مجھے طلاق دے دے میں الگ موجاؤں گی۔ سلیم کتا ہے کہ جب نکاح نمیں موا تو طلاق کیسی؟ ب

الگ رہے اور نکاح کرلے میں زبروسی تموڑی رکھ رہا ہوں۔ آپ یہ جائیں کہ کیا جب تک وہ طلاق نہ لکھے نورال شادی نہیں کر عتی یا بغیرطلاق کے نورال کا نکاح جائز

ہوگا۔ وہ الگ ہوجائے یا وہ اس طرح زندگی بسر کریں۔ اور ان لوگوں کے یہاں کا کھانا بینا، ان سے ملنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام کی روسے کیا حکم ہے؟

ج ..... آپ کے دوست کا اپن بھائجی سے نکاح قرآن کریم کی نص قطعی سے باطل ہے۔ اور اس کو حلال اور جائز سمجھنے والا کافرو مرتد ہے۔ یہ نکاح نہیں ہوا نہ طلاق کی ضرورت ہے۔ کیونکہ طلاق کی ضرورت نکاح کے بعد ہوتی ہے جب نکاح ہی نہیں ہوا تو

طلاق کے کیامعنی؟ البتہ چونکہ یہ دونوں میاں بوی کی حیثیت سے ملاپ کر میکے ہیں، اس لئے آپ کے دوست پر لازم ہے کہ وہ اپن زبان سے بدالفاظ کمہ دے کہ میں نے اس كوالك كيا، اوريد كه كر دونول فورا الك موجائين اور اس فعل بدست توبه كرين اور دونوں اپنے ایمان کی بھی تجرید کریں۔ جب تک وہ توبہ کرکے الگ الگ نہیں ہوجاتے

ان سے مسلمانوں کا ساہر ماؤ جائز نہیں۔

س .... میرے ایک سکے مامول ہیں جو کہ عمر میں مجھ سے وا سال بدے ہیں۔ انہول نے مجھے ایک بزرگ کا وعو کا دیا اور کما کہ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماموں کی سگی بھانمی سے شادی ہو سکتی ہے۔ لہذا انہوں نے مجھ کو بے وقوف بناکر مجھ سے شادی کر لی۔ میں انٹر کی طالبہ ہوں مجھے ان کی دعو کا بازیوں کا بعد میں علم ہوا انہوں نے مجھ سے اپنا نکاح نامہ بھی لکھوا لیاہے۔ اب میں بے حد پریشان مول میری سجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ میرے محروالے یعنی ای، ابابمن بھائی اس بات سے بے خرویں۔ میں

سگی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفرہے نے کماکہ ماموں یہ تو گناہ ہے تو کئے گئے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اب جمعے ذرایہ بھی بنا دیں کہ اگریہ ناجائز ہے، کناہ ہے تواس کا کفارہ کیے ادا ہوگا؟ آپ

مجھے یہ بتادیں کہ کیا یہ شادی جائز ہے یا ناجائز ہے؟

ج ..... مامول بھانجی کا نکاح قرآن کریم کی نص قطعی سے حرام ہے۔ جو مخص اس کو جائز کے جیسا کہ آپ کے برقماش ماموں نے کما، وہ کافرو مرتد ہے اس کو جاہے کہ اہے ایمان کی تجدید کرے اور اس کفرے توبہ کرے۔ آپ کو لازم تھا کہ آپ ان مع الله الله الله الله علم كافتوى لاؤتب من اس شادى كے لئے تيار موسكوں گ، بسرحال بیہ نکاح نسیس ہوا، نہ ہوسکتا ہے۔ آپ اپنے والدین کو اس کی اطلاع کردیں۔

## بھانجے کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

س ..... کریم بخش کی بوی بمن کاایک ہی او کا ہے جس نے غیر خاندان میں شادی کی ہے جس سے اس کی ایک اوکی ریحانہ ہے۔ اس طرح یہ اوکی ریحانہ ، کریم بخش کے بھانج کی نرکی اور بڑی بسن کی بوتی ہے۔ مولانا صاحب کیا قانون خداوندی کے تحت اڑی ریحانہ اور كريم بخش كا نكاح موسكتاب يانسين؟

ج ..... بمانع کی اثری سے نکاح جائز نہیں۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح بن سے تکاح حرام ہے، اس طرح بس کی اولاد اور اولاد کی اولاد سے بھی تکاح حرام ہے۔

## سونیلی بہن کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

س ..... مسئلہ یہ ہے کہ سوتیلے بھائی کی شاوی سوتیلی بمن کی لڑی سے ہو سکتی ہے؟ یعنی سوتیلے ماموں اور مجتبی کا نکاح اسلام کی روے جائز ہے یا ناجائز؟ کچھ لوگ کتے ہیں کہ شادی موجاتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ نمیں موسکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں بوا پریشان موں خدارا جواب دے کر شکریہ کاموقع ویں۔

ج ..... سوتلی بن کی لڑی سے نکاح جائز نہیں۔ قرآن کریم میں اس کو محرمات میں شار کیاہے۔

سوتیلی خالہ سے شادی جائز نہیں

س ..... کیا زید کی شادی اس کی سوتلی خالہ سے اور زید کی بمن کی شادی اس کے سوتیلے

ماموں سے ہو سکتی ہے؟ جبکہ زید کے نانا تو سکے ہیں لیکن نانی سوتیلی ہیں۔ ج ..... سوتیلی خالہ اور سوتیلے ماموں سے بھی ٹکاح اس طرح حرام ہے جس طرح حقیقی خالہ اور حقیقی ماموں ہے۔

## سوتيلي والدست نكاح جائز نهيس

س .....رضیہ کی والدہ کی شادی پچیس سال پہلے ہوئی تھی۔ اور ایک سال بعدر ضیہ نے جنم الیا۔ لیکن جب رضیہ کی عمروس سال ہوئی تواس کے والدین میں پچھ ناچاتی پیدا ہوگئی۔ جس سے رضیہ کے والد نے رضیہ کی والدہ کو طلاق دے دی اور رضیہ کو ممرکی جگہ والدہ کو لکھ کر دے دیا۔ پچھ عرصہ گزرا تو رضیہ کی والدہ نے ساتھ رہتی رہی۔ لیکن خدا کو پچھ منظور لڑکے سے شادی کرلی۔ رضیہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی رہی۔ لیکن خدا کو پچھ منظور نہ تھااس لئے دوسری شادی بھی کامیاب نہ رہی اور طلاق ہوگئے۔ اس وقت رضیہ کی عمر ملاس سے دوسری شادی بھی کامیاب نہ رہی اور طلاق ہوگئے۔ اس وقت رضیہ کی عمر ملاس ہے۔ رضیہ کا خیال ہے کہ وہ اس آدی رضیہ کی سے شادی کرلے جبکہ پہلے رشتہ سے وہ رضیہ کا سوتیلا باپ لگنا تھا لیکن اب کوئی رشتہ نہیں کیونکہ اس نے رضیہ کی والدہ کو طلاق دے دی ہے اور نہ ہی ہی آدمی خاندان میں سے ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتاہیے کہ کیا رضیہ کا نکاح اس آدی سے ہوسکتاہے ؟

ج ..... سوتلا باپ بیشہ کے لئے باپ رہتا ہے خواہ لڑکی کی والدہ مرگئی ہو یا اسے طلاق دے وی ہو۔ رضیہ کا نکاح اس کے سوتیلے باپ سے نہیں ہوسکتا۔ سوتیلا باپ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سگاباپ حرام ہے۔

## سوتیلی پھو پھی سے شادی جائز نہیں

س ..... "ق" نے پہلی شادی کے کافی عرصے بعد دو سری شادی کی۔ مسکلہ یہ ہے کہ "ق" کی پہلی بیوی کی بیٹی سے جائز ہے کہ "ق" کی پہلی بیوی کے بیٹے کے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ رشتے میں نہیں اور کی سوتیل بھتیا۔ در اصل پریشانی میہ ہے کہ یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب کے خیال میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب کے خیال میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ

سب جائز نہیں۔ آپ جلد از جلد ہمیں اس کا جواب دیں تاکہ وونوں کو سمجھایا

ج .... جس طرح سگی پھو پھی سے نکاح جائز نہیں، ای طرح سوتیلی پھو پھی سے بھی جائز

دوسوتیلی بهنوں کوایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں

س ..... میرا دوست زیدا بی بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی بمن ( سالی ) ہے نکاح کا خواہشند ہے۔ ( دونوں بہنوں کی مال ایک ہی ہے مگر باپ سوتیلے ہیں ) کیا دو سوتیلی بہنیں ایک نکاح میں رہ سکتی ہیں؟ جبکہ حالات بھی ایسا کرنے پر مجور کرتے ہوں۔ ج ..... دو بهنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ خواہ دونوں سکی ہول یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک۔

## خالہ اور بھانجی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے

س ..... ہمارے والد محترم نے ہماری والدہ سے شادی کے کی سال بعد ہماری والدہ کی بوی بمن کی بیٹی سے خفیہ طور پر نکاح خوال سے رشتہ کی نوعیت کا اظمار کئے بغیر شادی کرلی ہے۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ آیا شریعت کی رو سے " خالہ " اور " بھائجی " سے بیک وقت اس طرح نکاح جائز ہے؟ اور آیا ہماری نئی والدہ جو رشتے کے اعتبار سے ماری خالہ کی بیٹی ہے ، مال کی حیثیت حاصل کر سکتی ہے؟

ج ..... آپ کی والدہ کی موجود گی میں سیہ نکاح جائز نہیں، بلکہ نص قرآن کی روسے حرام اور ممنوع ہے۔ آپ کے والد محترم نئی ولمن کو فورا الگ کر دیں بیہ نکاح نہیں زنا ہے۔ اور آپ کے والد کے حق میں اندیشہ کفرے اس لئے ایمان کی تجدید کرے آپ کی

والدہ ہے بھی دوبارہ نکاح کریں۔ ہیوی کی نواسی سے مجھی بھی نکاح جائز نہیں

س .....زیدایی منکوحه کی سگی نواس کو نکاح میں لانا چاہتا ہے۔ شریعت محدید کی روسے سے علال ہے یاشیں؟ زید کی زوجہ ماحال حیات ہے۔

ج ..... جس طرح اپنی بٹی اور بٹی کی بٹی حرام ہے اس طرح بیوی کی بٹی اور نواس بھی ہیشہ

كے لئے حرام ہے۔ الندا ذيد كے لئے جائز نسيس كه وہ اپنى بيوى كى سكى نواى سے فكاح کرے ، نہ بیوی کی زندگی میں اور نہ اس کے مرنے کے بعد۔

باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا خواہ رخصتی نہ ہوئی ہو

س ..... ایک شخص نے جو پہلے بھی شادی شدہ تھا، ایک لڑی سے لکاح کیالیکن رخصتی ہے پہلے فوت ہو گیا۔ اس کی اولاد جوان ہے اور وہ اس لڑک سے شادی کرنا چاہتی ہے ( ایٹن

اس محف کالز کاس لڑی ہے نکاح کرنا چاہتاہے) کیااس لڑی اور لڑکے کے ور میان نکاح ہوسکتاہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسلے کا حل فرمائیں۔

ج ..... جس الركى سے باب نے تكاح كيا ہو، خواہ رخصتى ند ہو، اس سے اولاد كا تكاح جائز. نہیں۔ کیونکہ باپ کی منکوحہ نص قر آن کی روسے حرام ہے۔

واماد پر ساس ، ماں کی طرح ، حرام ہے

س .... ایک آدمی کی بیوی مر گئی تو وہ اپنی بیوہ ساس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا

ج ..... جس عورت سے نکاح ہوجائے (خواہ وہ عورت اس مرد کے گھر آباد بھی نہ ہوئی ہو) نکاح ہوتے ہی اس کی مال اس مرد پر حرام ہوجاتی ہے، جس طرح اپی مال

حرام ہے۔ للذا بوی کی مال سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ ہاں! بیوی کی سوتیلی مال سے نکاح

پھو پھی اور مجھنٹجی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں س .... میں نے بوی کی اجازت سے اس کی جمیتی سے نکاح کر لیا۔ اس سے دو بچے بھی

ہو گئے۔ دونوں بیویاں اسمی رہتی ہیں ان میں کوئی اوائی جھاڑا نہیں۔ میرے علم میں نیں تھا کہ بوی کی موجودگ میں اس کی جھتی سے ایک حدیث کی رو سے نکاح نہیں

ہوسکتا۔ کیا یہ حدیث واقعی مصدقہ ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتاکیں کہ کیا کرنا چاہئے؟ ج ..... پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس پر

بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اور صحابہ "، آلجین" اور ائمہ بدی کااس پر اجماع ہے اس لئے آپ نے اپنی بیوی کی بھتجی سے جو نکاح کیاوہ نکاح باطل ہے۔ آپ اس سے توبہ کیجئے اور اپنی دو سری بیوی کو فور اُلگ کر دیجئے۔

بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح فاسد ہے

س ..... ایک فخص این سالی کو د هو کے سے عدالت کے میار عدالت میں جاکر جرا ایک باند (فارم) پر دستخط کرائے اور عدالت میں نکاح کرلیا۔ کیابیہ مکن ہے کہ بیک وقت

دوبین ایک بی مخص کے نکاح میں رہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

ج .... یوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح فاسد ہے۔ کیونکہ دو بہنوں کو آیک شخص بیک وفت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں اس کی ممانعت

آئی ہے۔ اور باجماع امت وو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ الذا اس

مخض کو لازم ہے کہ سالی کو علیحدہ کر دے ، اور بد مخص جب تک سانی سے علیحد گی اختیار

نہ کر لے تب تک ہوی سے از دواجی تعلق حرام ہے۔

بیوی کی موجو د گی میں اس کی سوتیلی ہھیتجی سے بھی نکاح جائز نہیں

س ..... زید کی بیوی کا ایک مادر زاد سوتیلا بھائی ہے۔ لیتن زید کا سوتیلا سالا ہوا۔ اب سوال سے ہے کہ اس سوتیلے سالے کی لڑکی زید کے نکاح میں شری طور پر آ سکتی ہے؟ جبکہ

زید کی بیوی بھی موجود ہے۔ ج ..... بیوی کی موجود گی میں اس کی جھتجی سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ خواہ سکے بھائی کی بیٹی ہو

ياسوتيلے بھائی کی۔

س ..... اگر زید کی موجودہ بیوی فوت ہوجائے یا طلاق ہوجائے تو پھر زید کا سالا جس کا

ذكر اورك سوال من كيا كيا ہے، اس كى لؤكى زيد كے تكاح ميں آ كتى ہے يانسيں؟ ج..... ہیوی کو طلاق ہوجائے اور اسٰ کی عدت بھی ختم ہوجائے یا بیوی مرجائے تو اس کی

مجیتبی سے نکاح جائز ہے۔

## ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی حرام ہے

س ..... ایک مخض نے اپنی بیوی کی بمن سے نکاح کیا تو کیا شرعاً بیک وقت دو سگی بهنول ے نکاح جائز ہے؟ کیا دوسری بس سے نکاح کرنے کے بعد پہلی بس کا نکاح رہے گایا روسری بمن کا نکاح نہ ہوگا؟ ایسے ناجائز نکاح میں شرکت کرنے والوں اور حصہ لینے

والوں يركوكى يا بندى عائد موتى ہے ياشيں؟

ج ..... بیک وقت وو بهنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً ناجائز وحرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا " تم پر حرام کر و یا گیا دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا۔ " دوسری بس کا

تکاح ہوا ہی شیس اس لئے پہلی ہوی کا تکاح باتی ہے۔ جو لوگ دیدہ و دانستہ اس ناجائز نکاح میں شریک ہوئے وہ سخت گنگار ہوں گے ان کو چاہنے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و

استغفار كريس البنة جولوگ لاعلمي كى بناير شريك بوسة ان يركوني كناه نهيس-

#### بیوی کی بمن سے شادی نہیں ہوئی اگر مرد جائز سمجھتا ہے تو كفر كيااور يهلا نكاح كالعدم مو گما

س .... مسئلہ یہ ہے کہ بمارے ایک عزیز جنہوں نے عرصہ سات سال عبل شادی کی تھی، اور جس اڑی سے انہوں نے شادی کی تھی اس کی ایک بڑی بمن تھی۔ وہ بھی شادی شدہ اور سات بچوں کی مال تھی۔ پچھ عرصے بعد سے انکشافات ہونے گلے کہ وہ حضرت اس بدی بمن کو پیند کرنے گے اور اس عورت نے اپنے پہلے شوہرے اس وجہ سے علیحد گی افتیار کرلی۔ اب دونوں آزادی سے ملئے بھی کی اور اب معلوم ہوا ہے کہ ان وونول نے تکار بھی کرلیا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیاان کا یہ تکاح جائز ہے یا ناجائز؟

کونکہ میں نے کسی سے ساتھا کہ دوسرے نکاح کے بعدان کی پہلی ہوی بھی نکاح سے خارج ہومی ۔ شرعی طور سے کیا ہے جے جے؟ کیا وو سکی بہنوں سے ایک وقت میں فکاح

جائزے یا دونول سے حرام ہور ہاہے؟ ج ..... ایک بسن کی موجودگی میں دوسری بسن سے نکاح نمیں ہوتا۔ اس لئے دوسری

بن سے جو ان صاحب نے نکاح رچایا یہ نکاح فاسد ہے۔ اس کی پہلی یوی اس کے نکاح میں ہے لیکن اگر اس نے دو بعنوں کا ایک تکاح میں جع کرنا جائز اور حدال سمجما تماتو

بد مخض اسلام سے خارج ہو گیااور اس کا پہلا نکاح بھی کالعدم ہو گیا۔ دو بہنوں سے شادی کرنے والے کی دو سری بیوی کی اولاد کا تھکم

س ..... كيا ايك مسلمان مرد كے لئے بيك وقت دوسكى (حقيق) بهنول سے نكاح جائز ہے؟ اور اگر سمی صاحب نے اپنی پہلی ہوی کی زندگی میں اپنی سکی سالی سے نکاح کر لیا ہو

توكيان دونوں كے بطن سے پيدا ہونے والى اولاد جائز ہوگى؟

ج ..... بیک وقت دو بسول کو فکاح یس جمع کرنا شرعاً ناجائز و حرام ہے آگر کس نے فکاح كر كيا اور اولاد بهي موهمي تو وونول بهنول كي اولاد جائز اور ثابت النسب موكى ، يهلي بهن کی اولاد تو نکاح میح میں پیدا ہوئی اس لئے اس کا نسب طبت ہے اور دوسری بس کے ساتھ جو فکاح ہوا ہے یہ فکاح فاسد ہے اس کا تھم یہ ہے کہ اس فکاح فاسد کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے، لیکن دونوں کے در میان تغریق ضروری اور لاتری ہے، تفریق کے بعد عورت کے ذمہ عدت واجب ہے اور مرد کے ذمہ بورا مردینا

# نکاح پر نکاح کرنا

تحسی کی منکوحہ سے نکاح، نکاح نہیں بد کاری ہے

س ..... میرے دو بیج میں۔ ۱۲ سال قبل شادی موئی متی مجھ سے پہلے میری یوی کی شادی ایک دوسرے مخص سے بوئی تھی اس مخص کوایک مقدمہ میں ۱۲ سال سزائے قید ہوگئی تھی۔

دوسال کے بعد میں نے اس کی بوی سے عدالت میں نکاح کرلیا، جبکد پہلے شوہر نے ابھی تک

طلاق سیں دی۔ اس سے بھی میری ہوی کے چار سے ہیں۔ اب اس نے عدالت میں مقدمہ

دائر کر دیاہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ خدا کے لئے قرآن کی روشن میں بتائے کہ سے میری ہوی ہے یا پہلے شوہری یااب ہم کیا کریں؟

ج .... بد توظاہرے کہ جب بد عورت پہلے ایک مخص کی منکوحہ ہے اور اس نے طلاق نہیں

دی تو یہ عورت اس کی بیوی ہے، اور یہ مسئلہ ہرعام و خاص کو معلوم ہے کہ جو عورت کس کے نکاح میں ہواس سے دوسرے کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس لئے یہ عورت آپ کی بیوی نہیں،

بلکہ پہلے شوہری بوی ہے، آپ اس کو علیحدہ کر دیں، اور وہ عدت گزار کر پہلے شوہر کے یاس چلی جائے یا پہلے شوہرے طلاق لے لی جائے۔ اور عدت مزرنے کے بعد آپ اس

ہے دوبارہ صحیح نکاح کریں۔ نکاح پر نکاح کو جائز سمجھنا کفریے

س .... ایک عورت جس کے شوہر عرصہ پندرہ سال سے انڈیا میں رہیجے ہیں، اس عورت نے پاکستان میں کسی دو سرے مخص سے نکاح کرلیا ہے۔ جبکہ پہلے شوہر مکمنے طلاق سیس دی ہے اس میں بھی کئی اشخاص شامل تھے جبکہ دوسری مرتبہ نکاح پڑھوایا اور ان لوگوں کو علم بھی ہے کہ پہلے شوہر نے طلاق نمیں دی ہے اس کے متعلق بھی یمی سنا ہے کہ نکاح میں شامل ہونے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ کیا یہ شادی ورست ہے؟ کیا ان لوگوں کا نکاح فنخ ہوگیا اور اگر شوہرلایۃ ہوجائے تو کتنے عرصے کے بعد عورت نکاح کرے یا علم بھی ہواور شوہرطلاق نہ ویتا ہو تو بھی عورت کتنے عرصے کے بعد نکاح کر سکتی ہے؟

ج .... جو عورت کس کے نکاح میں ہو جب تک وہ اسے طلاق نہ دے اور اس کی عدت نہ گزر جائے دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس کو جائز سمجھ کر دوسرے نکاح میں شریک ہونے والے اسلام سے خارج ہو گئے۔ ان کو لازم ہے کہ توبہ کریں اور اپنے ایمان و

نکاح کی تجدید کریں۔

جس عورت كاشوبرلاية بوعميا بواس كو چاہئے كه عدالت سے رجوع كرے-عدالت میں اسینے نکاح کا ثبوت اور شوہ ک گمشدگی کا ثبوت پیش کرے۔ اس ثبوت کے بعد عدالت اس عورت كو مزيد چار سال انظار كرف كا تحم دے ، اور اس دوران اس ك لا پيد شوہر کا پید چلانے کی کوشش کرے ، اگر اس عرصہ میں شوہر کا سراغ نہ ال سکے تو عدالت اس كى موت كافيمله كردب اس فيمله كے بعد عورت اپ شوہركى موت كى عدت (چارمين وس ون) بوری کرے۔ عدت بوری ہونے کے بعد بد عورت دوسری جگه نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن جب تک عدالت سے اس کے لاپت شوہر کی موت کا فیصلہ نہ کرالیا جائے عورت دوسری جگه نکاح شیس کر سکتی۔

جو شوہرنہ توایی بیوی کو آباد کر آبونہ اے طلاق ریتا ہودہ عورت عدالت سے رجوع كرے اور عدالت تحقيق وتفتيش كے بعد شوہر كو تھم دے كدوہ يا تو دستور كے مطابق بيوى كو آباد كرب، يااسه طلاق ويدب- أكروه كسي بات يرجعي آماده نه بو توعدالت شوهريا اس ے وکیل کی موجودگی میں "فنخ نکاح" کاخود فیمله کر دے۔ اس فصلے کے بعد عورت

عدت گزارے، عدت کے بعد عورت دوسری جگه نکاح کرسکے گی۔

نکاح پر نکاح کرنے والا زنا کا مرتکب ہے

س ..... ہمارے محلے میں ایک اٹری ہے جس کا نکاح والدین نے اپنے کسی رشتہ دار سے تقریباً ٨ سال كى عمر ميس كيا تھا۔ اب اس الركى كے والدين نے كسى اور رشتہ دار سے دوبارہ كاح كرايا ب (دہرا ثكار ب) نكاح ك اور ثكاح كرايا كيا ب بتاكيں كد كيا يہ ثكاح درست

ہ؟ اگر نہیں تو پھر یہ زنا ہے اگر زنا ہے تواس کی شریعت محدید سے مطابق سزاد بی چاہے۔ یااس میں کچھ معانی بھی ہے؟ ج ..... لڑکی کاجو نکاح آٹھ سال کی عمر میں کیا گیا تھاوہ صحیح تھا، اب اگر اس لڑکی کو پہلے شوہر

ے طلاق نہیں ہوئی تو دوسرے نکاح کے غلط اور باطل ہونے میں کیا شک ہے۔ اور اگریہ الوكاور الرك جنسي تعلق قائم كريس مع تواس كے زنااور خالص زنامونے ميس كيا شبہ ہے؟ باقى شرعی سزا تو تمام حالات کی محقیق کر کے جرم کی نوعیت کے مطابق شرعی عدالت ہی جاری

#### کسی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں س .... میرا نکاح مساة فلال بنت فلال سے بروا اور تقریباً لیک سال رہا۔ اور اس سے ایک

الركايمي موا- مر الركى كا معلوم مواكه وه يسل سے شادى شده عقى اور اس كا آدى انديا من زندہ ہے اور اس نے اسے اب تک طلاق نہیں وی۔ لہذا مجھ کو جب پا چلا تو میں نے اسے طلاق وے دی۔ اب میں ووبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر وہ پہلے شوہر سے طلاق

کے کے کیاوہ مجھ پر جائز ہوگی؟

ج ..... يمل شوہر سے طلاق ہوجائے اور اس كى عدت بھى گزر كا محمق آپ سے نكاح ہوسكتا

ہے۔ آپ کو تو معلوم نمیں تھا کہ اس کا پہلے سے فکاح موجود ہے۔ اس لئے آپ تو گناہ گر شیں ہوئے۔ محراس اڑی کو تو معلوم تھا کہ اس کا پہلا شوہر زندہ موجود ہے اس لئے وہ

كناه كار مونى اس كواس سے توبه كرنى چاہے۔ لڑکی کی لاعلمی میں نکاح کا تھم

س ..... ایک انک جس کاوالد تقریباً وس سال پہلے وفات یا چکا ہے اور اس کی والدہ نے اس کا رشته این رشته دارول میں کیا، منگنی وغیرہ کی رسم ہوئی، الچھے عرصه بعد والدہ کسی لالح کی وجہ

ے متنی توڑ کر رشتہ دوسری جگہ کرنا چاہتی تھی تو اڑی نے انکار کرویا کہ میں اپنی عزت سرعام نیلام نمیں کروں گی۔ اسے دھمکیل دی گئیں، مدا پیابھی محر اڑی برابر انکار ہی کرتی رای- اور آخر کار ایک دن زبروسی نکاح نامه پر دستخط کے بجائے (نشان) انگوٹھالگوالیاجس كالزك كوكوئي علم بي نه تعالى الزكى براهي لكهي تقي، رخفتي وغيره نهيل مولى تقي اب جبكه

عيدالا منىٰ كے بعدر دعمتى كرا چاہتے تھے تولئى اپنے بملے والے رشتہ دارول كے پاس المي اور وبال آکر کورٹ بیں صلف نامہ لکھوا کر نکاح کرلیا ہے۔ کیونکہ پہلے والے نکاح کا تو الرکی كوكوئى علم بى نه تھانه بى اس نے قبول كيا تھااس مسئلے پر تفسيل سے روشنى داليس كه كيا بہلے والا نكاح تفا يانسين؟

ج ..... اگر ازی بردهی لکھی تھی تو نکاح نامہ پر اس کا آگوٹھا کیسے لگوالیا گیااور اس کو علم کیسے نسیں ہوا؟ یہ بات تحقیق طلب ہے۔ اگر تحقیق سے طبت ہوجائے کہ اڑی کو واقعی نکاح کئے جانے کاعلم نیس تھانہ اس نے نکاح کو قبول کیا تو وہ نکاح نیس ہوا۔ اور اگر مارپیٹ کر صرف وستخط کرائے گئے، یا آگو تھالگوالیا گیا، جبکہ لڑی اس نکاح پر رضامند نہیں تھی، تب بھی نکاح نسیں ہوا۔ للذالوکی کاوہ نکاح، جواس نے پہلی منگنی کی جگہ کیا، سیجے ہے۔

جھوٹ بول کر طلاق کا فتویٰ کینے والی عورت

دوسری جگه شادی نهیں کر سکتی س ..... میرے دوست "ف" ی شاوی ایک سال قبل اس کی چیازاد بمن "ن" ہے ہوئی جو کہ اعلی تعلیم یافتہ اور ایک اچھے اوارے میں اعلی پوسٹ پر کام کرتی ہے جبکہ "ف" ایک کارک کی حیثیت سے کام کر آ ہے۔ یہ شاوی "ف" اور "ن" کی باہمی رضامندی اور پند کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد پیدر روبید اور اعلی معیلہ کامسکد "ن" اور "ن" کے گھر والوں کی طرف سے شروع ہوا۔ "ف" کی آمذنی محدود تھی اس لئے وہ لڑی اور ان کے گھر والوں کی خواہش کے مطابق سلان آرائش و زیبائش فراہم نہ کرسکا۔ اس پر "ن" ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ جب "ف" في "ف" سے رجوع كياتو "ن" في كماكه آپ ايمي افي تعليم كمل كريں اور اسے اعلیٰ معیار کو برھائیں۔ اور کماکہ آپ امتحان سے فارغ بوجائیں تو پھریس آپ کے یاس آؤل گی۔ "ف" اپنی روحائی میں معروف ہوگیا ای دوران "ن" نے ایک خط وارااا فناء کے نام ارسال کیاجس کامتن آیہ ہے کہ "میرے شوہرنے مجھے مار بیٹ کر گھر سے الكال ويا اور تكالت وقت بي الفاظ بار بار كم "جاؤين في مانات ساحب نے فتوی دیا کہ آگر آپ کے شوہر نے سے الفاظ بار بار کے تو طلاق ہوگئ۔ اور آپ ايك دوسرے كے لئے حرام ہو محت " يد فوى حاصل كرنے كے بعد "ن" نے علاقے

کے چیز مین پنچاہت ممینی کو در خواء ت دی کہ جھے اس فتویٰ کی روسے طلاق موچکی ہے۔ النوا مجھ مر دلوان جائے اور ساتھ ہی عدت کے افراجات بھی۔ پنچایت کمیٹی کے سمن پر "ف" نے ماضری وی توچیزین نے "ف" سے حقیقت وریافت کی تو"ف" نے حلفیہ بیان ویا ك ميں نے نہ تو "ن" كو گھر سے نكالا اور نہ بى ايسے الفاظ كے۔ اس برطے يا ياك "ك" کو پنچایت سمین کے سامنے حاضر کیا جائے اور دونوں کے بیان قلمبند جول مے۔ گر "ن" چیزین بنیایت سمین کے سامنے حاضرنہ ہوئی۔ جناب والا میرا دوست اس مسللہ کی وجہ سے

الريس-

كيالزك كي غلط بياني سے ليا ہوا فتوى قاتل قبول ہے؟ الف

قرآن وسنت کی روشن میں غلط بیانی سے فتوی حاصل کرنے والے کی کیا حیثیت -3-

ج؟

کیالٹک اس فتوئی کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے؟

میں واقعات صیح بیان کئے مکتے ہیں یا غلط؟ بہتحقیق کرنا عدالت کا کام ہے۔ آپ نے جو کمانی

لکھی ہے اس کاخلاصہ یہ ہے کہ عورت طلاق دینے کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہراس سے انکار

كريا ہے۔ ميل بيوى كے درميان جب بيد اختلاف ہو تو بيوى أكر دو ثقد اور قابل انتبار كواہ پیش کر دے جو حافا شادت دیں کہ ان کے سامنے شوہر نے طلاق وی ہے تو عورت کا وعویٰ

درست تسليم كيا جائے گا۔ اور اگر طلاق پر دو كواہ پیش نه كر سكے تو شوہر سے حافا بوچھا جائے

كه اس نے طلاق دى ہے ياشيں؟ أكر وہ حلفا كے كه اس نے طلاق سيس دى تو عورت كا

وعوى جھوٹا ہوگا اور شوہرى يہ بات صحح ہوگى كداس نے طلاق سيس دى۔ آپ كے مسلے ميس

چونکہ بیوی کے پاس مواہ نہیں، للذااس کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں۔ وہ بدستور اینے شوہرے نکاح میں ہے، دوسری جگه نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح پر نکاح کرنااور اس سے متعلق دوسرے مسائل

س ..... میری عمر ۳۲ سرال ہے اور میں ایک بردھی لکھی خاتون ہوں۔ میں گور نمنٹ اسکول

ج ..... مفتی کا جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔ مفتی کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ سوال

بت پیشان ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی کیااس فول کی روسے طلاق ہوگئی؟ ب. یں بحیثیت معلّمہ کے فرائف انجام دے رہی تھی کہ میری ذندگی میں بہت بوا سانحہ پیش آیا۔
میں بحیثیت معلّمہ کے فرائف انجام دے رہی تھی کہ میری ذندگی میں بہت بوا سانحہ پیش آیا۔
میں سے آج تک اپنی زندگی کے متعلق بھی سوچانہیں تھا۔ دوسری میں ہوں۔ میری بابی عمر
میں ۱۲ سال بوی ہیں۔ اور تینوں بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں توعرض کر رہی تھی کہ میں نے
میں ۱۲ سال بوی ہیں۔ اور تینوں بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں توعرض کر رہی تھی کہ میں نے
میں بھی بھی زندگی کے متعلق سوچا تک نہ تھا کہ کیا ہوگا، کیے گزرے گی؟ طلائکہ تعریف اپنی
میں کرنی چاہنے توبہ توبہ کرکے عرض کرتی ہوں کہ خدانے شکل وصورت ایس دی ہے کہ
آج تک دیکھنے والے رشک کرتے ہیں اور سیرت بھی ایس تھی کہ اس پورے علاقے میں
اوگ میری مثالیں دیا کرتے تھے۔ گریماں مسئلہ میرانہیں اس معاشرے کا تھا کہ میرے مل
باپ کے پاس جیزے نام پر وینے کے لئے اتنا بچھ نہیں تھا کہ کوئی وحدک کارشتہ آیا۔ ایسے
رشتے آتے جو معیل پر پورے نہ اترتے یا جن کے مطالے پورے نہ ہوسکتے تھے۔

کھر ایکا کے میری زندگی ہیں ایسا موڑ آیا کہ میرے بھائی تنیوں بوان ہو گئے ہیں تنیوں کا نظر میں کا نابن گئی۔ صاف صاف الفاظ سند ہیں آنے گئے کہ اس منحوس کی وجہ سے ہماری شادیاں نہیں ہورہی ہیں مال کے منہ سے بھی ہی الفاظ نگلتے کہ میر سے بیٹوں کا گھر نہیں بسانا چاہتی۔ پھر میں نے اپنے دل پر پھر رکھ لیا اور تسہ کرلیا کہ بھائیوں کی شادی جلد اور اپنے ہاتھوں سے کرکے پھر خود بھی شادی کروں گی۔ لیکن اپنی ذات پر اپنے بھائیوں یا والدین کا اور وہ بیٹ شادی کروں گی۔ لیکن اپنی ذات پر اپنے بھائیوں یا والدین کا اور وہ بھائیوں کی شادی باتر تیب کا فردری ۱۹۸۳ء اور ۱۸ فروری ۱۹۸۳ء کو کر دی اور پھر اور وہ بھائیوں کی شادی باتر تیب کا فردری ۱۹۸۳ء اور ۱۹۸۸ فروری ۱۹۸۳ء کو کر دی اور پھر واقعات کا علم والدین کو کر دیا اور راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کے بعد میں نے اپنا حق شری اور قافونی استعمال کیا۔ والدین کی بر ممکن کوشش کے بعد میں نے اپنا حق شری اور قافونی استعمال کیا۔ والدین کسی صورت میں راضی نہیں ہوئے اور اپنی بے انتما کو رف نے بیٹری کرنی پڑی۔ ۲۵ فروری کو کورٹ سے باقاعدہ چار گواہوں کی کورٹ سے باقاعدہ وہر ڈو مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ شری طریقے سے اور باقاعدہ موجودگی میں باقاعدہ وہر ڈو مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ شری طریقے سے اور باقاعدہ موجودگی میں باقاعدہ وہر ڈورک کا میں نے نکاح نامہ کے جو کاغذات سے ان پر میرے اور میرے شوہر اور چار اور جار گواہوں کی گواہوں نے دستخط کئے اور کاغذات باقاعدہ وہر گوہوئے۔

تھیک چوتھے دن لیمن کم مارچ ۱۹۸۳ء کو میرے گھر وااول کو علم بوگیا میں نوکری كرتى تقى ليكن ميرك كر والول في زبروس مجص الرابيا، كرون ير چمري ركه كر ١٦ مارچ ۱۹۸۴ء کو میرا استعفیٰ لکھوا کر میرے دستخط کرا کر میری نوکری ختم کرائی پھر میرے شوہرے ۵ مارچ ۱۹۸۳ء کو طلاق نامہ براس کے گھر والوں سے زبروستی دباؤ ڈاواکر طلاق نامہ پر دستخط كرائ مجه معلوم نيس كيي كرائ كئ مين اس دن سے گھر ير بول، نوكرى ختم بوگى

ہے۔ ہمارا نکاح صرف ۸ دن رہا۔ میں ان دنول سے حکم خدادندی کے تحت عدت کے دن گھر بر مرار رہی ہوں۔ میرے والدین اور بھائیوں کا کمناہے کہ کورث سے نکاح کوئی نکاح

نیں ہوا۔ علائکہ میں نے بید نکاح بخوشی اور اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اس میں کسی قتم کا جریا تشدو نمیں تھا۔ والدصاحب کا کمناہے کہ میں نے ایک مولوی سے یوچھاہے تو انہوں نے کما

ہے کہ کورث میرج کوئی شادی سیس ہوتی اس لئے اس کا نکاح فوری کمیں بھی ہوسکتا ہے لنيس من في يد دليل وے كر كھر والوں كو قائل كياكه اگري شادى شادى نه تھى تو آپ

لوگول کو طلاق کی ضرورت کیول پیش آئی؟ بھائی نے طلاق کی نقل باتاعدہ کورث میں نکاح

نامہ کے ساتھ منسلک تک کرائی ہے اور ایک نقل کونسلر صاحب کے دفتر میں جمع کرائی ہے۔ میں دن رات روتی رہتی ہوں اور میرا دل یقین ہی نہیں کر تاکہ مجھے طلاق ہوئی ہے۔ جو کچھ

میرے ساتھ ہوا ہے خدا کسی دخمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ (آمین) میرے ذہن میں مندرجہ ذیل سوالات اجمررہے ہیں۔ امیدہے کہ آپ نمبروار سوااول کا جواب دے کر مجھے مطمئن ضرور كريس سے اور ان سوالوں كا جواب جلد تحرير كريں سے كيونكه ميں پھر دوبارہ نو کری کی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔

س ..... کیا کورٹ میرج کے طریقہ پر نکاح جائزہ جس میں تمام شری تقاضے پورے کئے گئے ہوں؟ ج ..... اگر لڑ کا اور لڑی جوڑ کے ہوں تو سے لکاح صحے ہے ورند نہیں۔

س ..... كيا صرف زبروسى طلاق نامه ير وستخط كرا لينے سے طلاق موجاتى ہے، يا زبان سے

طلاق كالفظ تين بار نكالنے سے موتى ہے؟

ج ..... أكر طلاق نامه كسي اور نے لكھا ہواور ذہروستي اس پر دستخط كرائے جائيں تواس سے

طلاق نمیں ہوتی۔ اور آگر طلاق تامہ خود شوہر نے لکھا ہو یا زبان سے طلاق کے الفاظ اوا کئے ہوں تو طلاق ہو جاتی ہے۔

س ..... ہوسکتا ہے کہ زبان سے بیہ الفاظ نہ کھے ہوں اور طلاق نامہ پر دوسروں کے کہنے پر و ستخط كر ديئ بول اليي صور تحل پيش آئي مو تو كيا طلاق مو گئ يا نهيں؟

ج .....اگرانی خوشی سے دستخط کئے ہوں توطلاق ہوجائے گی۔ زیروستی دستخط لینے سے طلاق

نہیں ہوتی۔

س ..... میرے گھر والے عدت کے دنوں کے اندر دوسری جگد نکاح کرنا چاہتے ہیں کیا وہ

ج ..... اپ کے مسئلہ کی تین صور تیں ہیں۔

جو نکاح آپ نے والدین کی اجازت کے بغیر کیا تھا آگروہ غیر کفو میں تھا تو وہ نکاح نہیں ہوا

مرجونکہ نکاح کے شبہ میں محبت ہو چی ہے اس لئے عدت لازم ہے چنانچہ عدت سے

يلے دوسرانكاح برگز جائز نتيس-(۲) اور اگر پہلا نکاح کفو میں ہوا تھا اور طلاق نامے پر زبروسی دستخط کئے ستھے تو چونکہ

طلاق نہیں ہوئی اس لئے ببلا نکاح باقی ہے، للذا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔

(٣) اور آگر پهلا نکاح كفويس مواتها۔ اور طلاق بهي صحيح طريقه سے لي سي تقي تو طلاق كي عدت گزار نالازم ہے۔ عدت بوری ہونے سے پہلے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔

س ..... میرے گھر والے دوسری جگہ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو پہلے نکاح کا

ہر گز نمیں بتارہ ہیں، کیایہ جائز ہے؟ پلی اور تیسری صورت میں عورت پر عدت لازم ہے اور عدت سے

سلے دو مرا نکاح ہر گر جائز سیس بسرحال آپ کے والدین جمال آپ کاعقد کرنا جائے ہیں

ان کو اس تمام صور تحال سے آگاہ کرنا ضروری ہے ناکہ وہ ناوانستہ اس حرام میں جملانہ ہوں اور دوسری صورت میں چو تکہ پہلا نکاح بدستور باتی ہے اس کئے عدت کایا دوسرے نكاح كاسوال بى غلط ہے۔

س .....عدت كى مدت كتناعرصه ب، سناب ١٠ ماه ١٠ون ب كيابيد درست ب؟ ج .... طلاق کی عدت تین حیض ہے۔ تین بارایام سے پاک ہونے سے عدت بوری ہوجاتی

ہے۔ تین ماہ وس ون عدت شیں۔

## جبرواکراہ سے نکاح

## نکاح میں لڑکے لڑکی پر زبر دستی نہ کی جائے

س ..... زید کا نکاح الیی جگه کیا جار ہاہے کہ نہ تو زید اس سے رضامند ہے اور نہ بی زید کا والد راضی ہے۔ صرف والدہ زید اس پر اصرار کررہی ہے۔ ایسی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

. ج ..... جب زیدرشته پر راضی نمیں ہے تواس پر جبرو اکراہ صحیح نمیں۔ ورنہ آج اس نے اگر نکاح کا ایجلب و قبول کر بھی لیا توکل جب موافقت نمیں ہوگی تو طلاق دے دے گا۔

## بچین کی منگنی کی بنیاد پر زبردستی نکاح جائز نهیں

س ..... ایک لڑی جس کی عمر تقریباً چھ سال تھی، اس کی مثلی کی گئی۔ اب وہ جوان ہے اور میٹرک پاس ہے۔ اب وہ شادی سے انکار کرتی ہے شادی سے اس کے مال باپ نے لڑکے والوں کو منع کر دیا کہ لڑکی رضامند شیں ہے لڑکے والے راضی شیں ہورہ ہیں اور عدالت تک پنچنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیں۔ مشکور ہوں گا۔

ج ..... اگر لڑی وہاں رضامند نمیں تواس کی رضا کے بغیر نکاح نمیں ہوسکتا۔ یہ رشتہ ختم کر دینا چلہے۔ اور لڑکے والوں کو بھی اس پر اصرار نمیں کرنا چلہے۔ عدالت میں پینچ کر کیا کریں گے۔

کیا والدین بالغه لژکی کی شادی زبر دستی کر سکتے ہیں

س ..... والدین نے لڑی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کردی۔ او کے نے لڑکی کو خوش رکھنے کی کوشش کی لیکن لڑکی کے ول میں لڑکے کی جگہ نہ بن سکی تو اس سلسلے میں لوکے کو کیا

کرنا چاہنے؟ براہ مهربانی اس کاجواب شریعت کی رو سے ارسال فرمائیں۔ ج ....عاقله، بالغدائر كا تكاح اس كى مرضى كے بغير كرنا جائز شيں۔ أكر ائرى نے والدين كے کنے کی وجہ سے نکاح مظور کرایا تھا تو نکاح تو ہو گیالیکن چونکہ دونوں میال یوی کے در میان الفت بیدانمیں ہوسکی اس لئے لڑے کو چاہنے کہ آگر لڑی خوش نمیں تواسے طلاق دے کر

قبلہ کے رسم ورواج کے تحت زبردسی نکاح

س سے عورت کا نکاح قبلے کے رسم ورواج کاسلوالے کر زیروتی کرانے سے نکاح

ج .... اگر عورت نے قبول کر لیا تو نکاح ہوجائے گا ورنہ نہیں۔

بادل نخواستہ زبان سے اقرار کرنے سے نکاح

س ار الركوك كسي شخص عد فاح كرنانسين جابتي والدين كي عزت اور اي عزت كاخيل كرك بعرى محفل ميں اقرار كر لے، جبك وہ دل سے نه جاہتى ہو توكيا يد تكاح درست

ج ..... أكراس في زبان سے اقرار كراياتو نكاح ميح بـ

رضامندنه ہونے والی لڑی کا بہوس ہونے بر انگوٹھا لگوانا

س .....ایک لئی جس کی عمر تقریباً ۱۹ سال ہوگی اس کی شادی لیک ۳۵ سال سے زیادہ عمر کے مخض سے ہوئی۔ اس مخض کی پہلی بوی سے بھی اولاد مقی جو اس لئری سے بھی زیادہ عمر کی متمی۔ نکاح کے وقت جب لڑی سے اجازت نامہ پر دستخط کروانے مکئے تواس نے انکار کر دیا کیونکه لژگی اس شادی بر تیار نه متنی وه مسلسل رو رو کر ا تکار کرری تنی ۔ اور روتے روتے بیوش ہوگی اور بیوشی کی حالت میں اجازت نامہ پر اگو تھا لگوا یا گیا یعنی کواہوں نے ہاتھ پکر کر لگایا۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بتائیں کہ کیاب نکاح ہوگیا؟ اگر نہیں توان کو کیا کرنا

ج ..... نکاح کے لئے لڑی کا اجازت دینا شرط ہے۔ آپ نے جو واقعات کھے ہیں اگر وہ سمج

میں تواس اوکی کی طرف سے فکاح کی اجازت ہی نہیں ہوئی۔ اس کئے فکاح نہیں ہوا۔

## بالغه لڑی نے نکاح قبول نہیں کیاتو نکاح نہیں ہوا

س ..... ہمارے ندہب اسلام میں ہر بافغہ لڑی کو پیند کی شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر مان باب بالغد لڑی کا نکاح کسی لڑے سے زبروستی اس کی مرضی کے خلاف کردیں توب نکاح جائز

ہے یاسیں؟

ج ..... اگر بلغہ لڑی نے نکاح قبول نہیں کیا بلکہ نکاح کاس کر اس نے ا نکار کردیا تو نکاح نہیں ہوا۔ اور اگر والدین کی عرت و آبرو کا خیال کرے اس نے ا نکار نہیں کیا بلکہ خاموش ربی، نکاح قبول کر لیاتو نکاح صحیح ہو گیا۔

## مار پیٹ کر بیہوشی کی حالت میں انگوٹھا لگوانے

## ہے نکاح نہیں ہوا

س ..... آیک لوکی جس کی عمر ۱۵ سال ہے اس کے والد کو الگ کمرہ میں بند کر کے اور لوکی کو دوسرے کرے میں بند کر کے اڑی سے اجازت نامد پر وستخط کروانے گے تواس نے افکار کردیا۔ کیونکہ وہ دیی طور پر رضامند نہ تھی۔ لڑی کو مارا بیٹا گیا جس سے لڑی بیوش ہوگئی اور بيوشي كى حالت مين الكو تعالكوا ياكيا- كياب تكاح موكيا؟ أكر نسين توكياكرنا حاسية؟

ج .... بلغه لڑی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا۔ اور بیوشی کی حالت میں انگوشا لگوانے کو اجازت نمیں کتے۔ اس لئے یہ نکاح نمیں ہوا۔

## بالغ اولاد کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرنا

س ..... کیا بالغ اولاو کی شادی اس کی بغیر رضامندی کے والدین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ زندگی اولاد نے گزارنی ہے ند کہ والدین نے۔

ج اس بالغ اولاد كى رضامندى أكاح ك لئ شرط ب- اس لئے والدين ك لئے يہ جائز شیں کہ بالغ اولاد کو اس کی مرضی کے خلاف پر مجبور کرے۔ لیکن اگر بالغ لڑ کے اور اڑی نے ابن خواہش کے خلاف والدین کی تجویز کو قبول کرلیا اور اس کی منظوری دے دی تو فکل موجائے گا۔ اور اگر اور کر ایالی نے نکاح کو قبول سیس کیا تو نکاح سیس موگا۔

## وهوکے کا نکاح صحیح نہیں

س ..... میرے ایک دوست کی بمن کا نکاح میرے دوست نے زیر دست دباؤی وجہ سے
ایک ایے مخص سے کر دیا جو کہ کسی طور پر بھی موزوں نہیں تھا۔ نکاح کے وقت لڑکی کی عمر
گیارہ سال تھی اور اسے یہ کہ کر کہ یہ زمین کے کاغذات ہیں نکاح نامہ پر دستخط کرائے
گئے۔ (ان دنوں میں لڑکی کے والد کا انقال ہوا تھا اور زمین کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا) پوچھنا یہ
ہے کہ آگر یہ نکاح ہوگیا تو اب اس لڑکی کو کیا کرنا چاہئے ؟ کیونکہ وہ اس شادی کے لئے قطعی
طور پر تیار نہیں ہے۔

ج .... یه نکاح نمیں ہوا۔ لڑی اپنا عقد جمال جاہے کر سکتی ہے۔

# یوہ کا نکاح اس کی حرضی کے خلاف جائز نہیں

س .....کیا شرعاً عدت وفات کے اندر بیوہ کا نکاح یا نکاح کا پیغام و یا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا عدت کے بعد بیوہ کی مرضی کے خلاف نکاح کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ عورت کی مرضی نہ

ج .....عدت کے اندر نکاح نہیں ہوسکتا، بلکہ عدت کے دوران نکاح کا پیفام دینا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ عدت کے بعد عورت بھی ممنوع ہے۔ عدت کے بعد عورت بھی راضی ہو۔ اس کی مرضی کے خلاف اس کے شوہر والوں کو یا کسی اور کو بیہ حق نہیں پہنچتا کہ زبر دستی اس بیوہ کا نکاح کرائے۔

#### نابالغہ کا نکاح بالغ ہونے کے بعد دوبارہ کرنا

س میرے عزیز دوست کا نکاح تقریباً چار سال قبل ہوا۔ چار سال بعد جب شادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو لئے کہ اس وقت لئی تاریخ مقرر ہوئی تو لئے والوں نے دوبارہ نکاح پر اصرار کیااور دلائل ہے دیئے کہ اس وقت لئی نابالغہ تھی اور یہ کہ اس کے پاس وو گواہ و سخط لینے نمیں گئے تنے حالانکہ اصل وجہ حق مریس اضافہ کرنا تھا۔ لڑکے والوں نے لڑکی والوں کے دباؤیس آکر دوبارہ نکاح کروایا اور ممرکی رقم چھ ہزار کے بجائے ہیں ہزار تکھوائی اور پہلے مولوی صاحب نے بی دوبارہ نکاح پڑھوایا۔ مجلس میں ایک بڑے مولوی صاحب نے کوئی مخالفت منہیں کی۔ مسکلہ یہ ہے میں ایک بڑے مولوی صاحب کوئی مخالفت منہیں کی۔ مسکلہ یہ ہے

کہ پہلی مرتبہ جب مولانا نے مجمع کی موجود کی میں ولیوں سے ایجاب و قبول کے ساتھ تکاح ررموایا تھا تو اٹری کے نابائغ ہونے کی بنا پر یا گواہوں کا باقاعدہ رسی طریقہ سے جاکر اٹری سے و معظم ند کینے کی وجہ سے فکاح ہوا یا نہیں؟ اگر پہلا فکاح (غیر محریری) ہو گیا تو دوبارہ فکاح ج ..... پسلا تکاح اگر گوابول کی موجودگی بیل بوا تفاتو وه صحیح تفا۔ اور دوسرا غیر ضروری اور لنو۔ پہلا تکاح رجشرڈ نہیں ہوسکا تھا شایداس وجہ سے دوبارہ کرایا گیا ہوگا، لیکن ان کو مر

(تحریری) مونے بر سلا درست سجما جائے گا یا دومرا؟ میں اضافیہ کا حق نہیں تھا۔ n de la companya de l

alexandra de la compania de la comp

# ر ضاعت یعنی بچوں کو دودھ بلانا

## رضاعت كالثبوت

الل ك ساته فكاح جائز بيانس؟

ج ..... رضاعت کا جبوت وہ عادل مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شاوت سے ہوتا ہے۔ بس جب آپ کی والدہ کو بھی نقین جب میں اور دودھ پلانے کے گواہ بھی نمین جب رضاعت ثابت ند ہوئی اس لئے نکاح ہو سکتا ہے البتہ اس نکاح سے پر ہیز کیاجائے تو بمتر ہے۔

## عورت کے دودھ کی حرمت کا حکم کب تک ہو تا ہے

س ..... ایک میال یوی جو خوشگوار از دواجی زندگی گزار رہے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ فی میں ہیں ہور جن کو اللہ تعالیٰ فی جی تین بچول سے نوازا ہے ، سب سے چھوٹی شیر خوار بچی جس کی عمر تقریباً ڈیڑھ سال ہور مال کا دودھ بیتی ہے۔ ایک روزرات کے وقت بچی نے دودھ نہیں پیا جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ بہت چڑھ آیا۔ تکلیف کی وجہ سے مجبوراً اس عورت کو اپنا دودھ نود نکال کر کسی بر تن بیل اس غرض سے رکھا کہ بعد میں کسی صاف جگہ یہ دودھ ڈال دیں گی یا ڈلوا دیں گی کیونکہ اس عورت نے کسی سے میں کسی صاف جگہ یہ دودھ ڈال دیں گی یا ڈلوا دیں گی کیونکہ اس عورت نے کسی سے میں رکھا تھا کہ ویسے بی عام جگہ یا گندی جگہ پر اس قتم کا دودھ پیکنا گناہ ہے۔ حسب معمول وہ صبح کی چائے کے لئے بھی رات بی کو دودھ متکوا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ لین معمول وہ صبح کی چائے کے لئے بھی رات بی کو دودھ متکوا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ لین اس کا شوہر چائے کے لئے دودھ لا کر رکھ دیا کر تا تھا۔ صبح اس کے شوہر نے اٹھ کر چائے بنائی اور غلطی سے چائے والا دودھ چائے بیل ڈالنے کے بجائے اپنی یوی کا وہ جائے بنائی اور غلطی سے چائے والا دودھ چائے بیل ڈالنے کے بجائے اپنی یوی کا وہ

نکالا ہوا دورہ چائے میں ڈال کر چائے بنائی اور وہ چائے دونوں میاں بیوی اور بچوں نے پی لی۔ چائے پینے کے بچھ دیر بعد جب اس کی بیوی نے وہ اپنا نکالا ہوا دودھ کسی صاف جگہ ڈلوانے کے لئے اپنے شوہر کو دینا چاہا تو دیکھا کہ اس برتن میں دودھ نہیں۔ اس بارے میں اس نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس برتن والا دودھ تو میں چائے میں ڈال چکا ہوں اور جب اس نے دیکھا تو چائے والا دودھ ویلے کا ویبا بی پڑا تھا۔ بیوی بید دیکھ کر جیران اور پریشان ہوئی تو شوہر نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بیوی نے بتایا کہ اس برتن میں تو میں نے اپنا دودھ رات کے وقت تمہارے سامنے نکال کر رکھا تھا جو تم نے چائے میں ڈال دیا اور وہ چائے ہم سب نے پی لی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی تخت پریشان ہوئے تو انہوں نے ایک عالم صاحب سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا۔ تمام واقعات سننے کے بعد اس عالم صاحب سے اس مسئلے کے بارے میں نکاح ٹوٹ چکا ہے اور اب تم دونوں میاں بیوی کا حقیت سے کی صورت میں ہمی نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ تمہاری بیوی اب تمہاری رضاعی ماں بن چکی ہے۔ اب یہ بیوی تم پر حام ہے۔

للذااب آپ اس مسئلہ پر قرآن و سنت کے مطابق روشنی ڈالیس کہ کیا داقعی الن دونوں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا؟ کیا ان دونوں میاں بیوی کے مابین طلاق ہو گئی؟ کیا اب سے عورت اپنے میاں پر حرام ہے؟ کیا رجوع کرنے سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتاہے؟

ج ..... عورت کے دودھ سے حرمت جب ثابت ہوتی ہے جبکہ بیج نے دو سال کی عمر کے اندر اس کا دودھ پیا ہو، بردی عمر کے آدی کے لئے دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ نہ عورت رضائی مال بنی ہے۔ لنذا ان دونوں میاں بیوی کا نکاح قائم ہے۔ اس عالم صاحب نے مسئلہ قطعاً غلط بتایا ان دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ اس لئے نہ طلالہ کی مرورت ہے نہ دوبارہ نکاح کرنے کی، اور نہ کسی کفارے کی۔ اطمینان رکھیں۔

مرورت ہے نہ دوبارہ نکاح کرنے کی، اور نہ کمی کفارے کی۔ اطمینان رحمیں۔ رضاعت کے بارے میں عورت کا قول ، نا قابل اعتبار ہے س ..... میرے چا زاو دو بھائیوں کے لڑ کا اور لڑکی (جو آپس میں رضای بس بھائی

س ..... میرے چھا زاو دو بھائیوں کے لڑ کا اور لڑی (جو آپس میں رضاعی بمن بھائی تائے جاتے ہیں) نے تکاح کیا۔ جس مولوی صاحب نے تکاح پردھوایا۔ اس کو بعد میں

بتایا گیا کہ معاملہ تو ایہا ہے۔ مولوی صاحب نے جوا با کھا کہ تین آ دمیوں کی شمادت پیش كروكه بدووده پاكيا ہے۔ لڑكاور لڑكى كے والدين كاكمناہے كه بدبات جھوث ہے۔ لڑکے نے لڑکی کی سوتیلی مال کا وووج نہیں ہیا ہے۔ میں اور خاندان کے چند اور بھائیوں نے ای ووران اس بات پر لڑکا اور لڑکی کے والدین کے ساتھ فتویٰ لے کر قطع تعلق كيا۔ چونكه تين شادتيں جارے پاس نبيس تھيں۔ البتہ جس عورت كا دودھ پيا كيا تھا۔ چونکہ لڑی کے والد نے دوسری شادی کی اور پہلی عورت سے ناچاتی ہوگئی ہے اس لئے وہ اپنے والدین کے ہاں رہائش پذیر ہے۔ ہم تین آومی اس عورت کے پاس چلے گئے

اور اس کے حالات معلوم کئے تواس عورت نے کلمہ پڑھااور کما کہ میں نے اس لڑ کے کو وووھ پلایا ہے اور اس کے خاوند کا کمنا ہے کہ چونکہ میرے اس عورت کے ساتھ تعلقات دوسری شادی کی وجہ سے اچھے نہیں۔ اس کئے وہ مجھ سے انقام لینا چاہتی ہے اور جھوٹ الزام لگاتی ہے۔ اب چونکہ یہ بات مشکوک ہو گئی ہے کہ عورت سے بولتی ہے یا جھوٹ اور تین

گواہ بھی جارے پاس نہیں ہیں۔ اس لئے گزارش ہے کہ ہمیں اس بات کا فتویٰ صاور فرما یا جائے کہ آیا میں نے جو قطع تعلق کیا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز؟

ج ..... رضاعت کے ثبوت کے لئے دو گواہوں کی چیٹم وید شاوت ضروری ہے، صرف دودھ پلانے والی کا یہ کمنا کہ میں نے دودھ پلایا کافی نمیں۔ اس لئے صورت مسئولہ میں نکاح صیح ہے اور اس عورت کا قول نا قابل اعتبار ہے۔

# لڑکے اور لڑکی کو کتنے سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے

س ..... بیج کو دود رہ بلانے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں لڑی کو بونے دو سال اور لڑکے کو دو سال کی عمر تک دودھ پلانے کا تھم ہے۔کیا دونوں کو دو

مال تک دورہ بلانے کا حکم ہے۔ یا دونوں کی مت کے ور میان فرق ہے؟ ج .... دونوں کے لئے بورے دو سال دودھ پلانے کا تھم ہے۔ دونوں کا دودھ پہلے

چھڑا دینا بھی جائز ہے۔ آگر اس کی ضرورت و مصلحت ہو۔ بسر حال دونوں کی مت ر ضاعت کے ور میان کوئی فرق نہیں۔ نے کے کان میں دودھ ڈالنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی

س ..... بجد کے کان میں دودھ ڈالنے سے رضاعت ثابت ہوگی یانسیں؟

ج ....اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

اگر رضاعت کاشبہ ہو تواحتیاط بهترہے

س ..... ایک عورت نے اپنی ہی ایک خواہر زادی کو دودھ پلایا اس کا اس عورت نے خود اقرار بھی کیا اور وو سال تک بحربور انداز میں اس کو تسلیم بھی کیا۔ خاندان کے بقید افراد نے بھی اس کو تشلیم کیا۔ لیکن اچاتک اس بچی کے رشتہ کے لئے بیان کو حلفا تبدیل

كيا- اس عورت في اقرار اس انداز من كياكه "بيد بي مجمع بهت پند بي مي ايخ يج

ے اس کا رشتہ کر دی محراس نے میرا دودھ پیا ہے۔ " بعدازاں اس کے شوہر کے

بھائی کے لئے اس رشتہ کی بات چلی تواس عورت نے اپنا میان تبدیل کر لیا کہ اس نے میرا

دوده نبین پیا۔ "میرے علم میں نبیں۔" جواب طلب مسلدیہ ہے کہ کیااس عورت كارشتك حسول كے لئے بيان تبديل كرنا جائز ہے؟ ج ..... دوسرے معاملات کی طرح دورہ پلانے کا ثبوت بھی دو گواہوں کی شماوت سے

ہوتا ہے۔ محض دودھ بلانے والی کے کہنے سے نمیں ہوتا، تاہم جب کہ ایک عرصہ تک دودھ پلانے والی کے قول ہر اعماد کر کے یہ یقین کیا جاما رہاکہ فلاں سیجے نے فلال عورت کا دودھ پیا ہے، اس کے بعد اس عورت کا بینے اقرار سے انحراف شک وشید کا موجب ہے۔ اس کے اس بچی کا نکاح اس عورت کے دلور سے کرنا طاف احتیاط ہے، الدا

نہیں کرنا چاہے جیے کہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کار شادہے کہ "جس چزتے بارے میں حمیں شک ہواں کو ترک کر دو۔ " مدت رضاعت کے بعد اگر دودھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی

س ..... سلنی اور عقیله دوستی بهنین بین - سلنی کالژ کاصغیر حسین جب چهر سال کی عمر کا تھااس

وقت عقیلہ کے لڑکے كبيرى عمر ٩ ماو تھى كەعقىلد نے ايك چېچانيادودھ دوا ميں ملاكر صغير حسين كو بلایا تھا۔ اس کے بعد عقیلہ کے چار اڑکے لڑکیاں اور پیدا ہوئیں عقیلہ کا چوتھا لڑ کا کر او حسین جوان ہو گیا جبکہ صغیر حسین کی لڑکی جمیلہ جوان ہو گئی۔ اور انڈیا میں دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ فتوئی دیجئے کہ صغیر حسین کی لڑکی جمیلہ اور عقیلہ کے لڑکے کر ار حسین کا آپس میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟

ج.... چھ سال کے بچے کو دورہ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لئے صغیر حسین کی اور کے سے معللہ کے لؤکے کا فکاح صحیح ہے۔

## شیرخوارگی کی مدت کے بعد دودھ پینا جائز نہیں

س ..... کیاکوئی بالغ مخص کسی عورت کا دود دی پینے پر اس عورت کا بیٹا شار ہو گا یا نہیں؟ لینی رضاعت کا اعتبار زمانہ شیر خوارگی پر کیا جائے گا یا کہ دود دی پر۔ کیونکہ ہمارے محلے میں آیک گھر الیاہے جہاں وولوگ اپنے جس نوکر کو گھر میں آنے کی اجازت دیتا جاہے

یں آیک گر ایسا ہے جمال وہ لوگ اپنے جس نوکر کو گھر میں آنے کی اجازت دینا چاہتے میں تواسے عورت کا دود مد کچھ مقدار میں بلادیا جاتا ہے۔ مزید بر آل اگر بالغ فض کو

ہیں تواسے عورت کا دودھ کچھ مقدار میں پلا دیا جاتا ہے۔ مزید بر آل اگر بالع حص لو دودھ پلانے پر رضاعت کا مسئلہ پیدا نہیں ہو تا تو پھر شوہر کا اپنی بیوی کا دودھ پینے کے متعلق قرآن وسنت کا کیا تھم ہے؟

متعلق قرآن وسنت کاکیا تھم ہے؟
ج ..... رضاعت صرف شیر خوارگی کے زبانہ میں ثابت ہوتی ہے، جس کی مدت میج قبل کے مطابق اڑھائی سال ہے۔ شیر خوارگی کی فد کورہ کے مطابق اڑھائی سال ہے۔ شیر خوارگی کی فد کورہ بالا مدت کے بعد دورہ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، نہ اس پر حرمت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ شیر خوارگی کی مدت کے بعد اپنے بچے کو بھی دورہ پلانا حرام ہے۔ اس لئے آپ اس طرح کسی عورت کا دورہ کسی بڑی عمر کے لڑکے کو بلانا حرام ہے۔ اس لئے آپ نے اپنے ملے کے جس گھر کا ذکر کیا ہے ان کا فعل ناجائز ہے۔ بیوی کا دورہ بینا بھی حرام ہے۔ عمر اس سے نکاح نہیں ٹونا۔

#### ے۔ ۸ سال کی عمر میں دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی

س ..... میری والدہ نے میری خالہ کا وہ دورہ جو کہ وہ چھینکنے کے لئے دیا کرتی تھی، تقریباً 2 ما ۸ سال کی عمر میں پی لیا تھا جس کا میری خالہ کو قطعی علم نہیں تھا۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ آیا میرا خالہ زاد بھائی میری والدہ کا دودھ شریک بھائی ہے یا نہیں اور یہ کہ میری بمن کی شادی میرے خالہ زاد بھائی سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟

ج ..... رضاعت کی مدت دو سال (اور آیک قول کے مطابق اڑھائی سال) ہے۔ اس مدت کے بعد رضاعت کے احکام جاری نہیں ہوتے، للذا ک۔ ۸ سال کی عمر میں دودھ پینے سے رضاعت ثابت نمیں ہوتی اس لئے آپ کی بمن کا عقد خالہ زاد سے ہو سکتا ہ۔

بری بو را هی عورت کا بیچ کو چیپ کروانے

کے گئے بیتان منہ میں دینا

س ..... ہمارے وطن میں رواج ہے کہ جب گھر کی عورتیں کام کاج میں لگ جاتی ہیں اور چھوٹے بچے جب رونا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو خاموش کرنے کے لئے گھر کی معمر ترین خاتون دودھ بلانا شروع کر دیتی ہے جبکہ اس عورت کا دودھ نہیں ہوتا۔ کیا اس ہے یہ بچہ اس کی اولاد بن جاتا ہے؟ یہ صورت مجھی یوں بھی پیش آ جاتی ہے کہ پڑوس کی کوئی عورت کسی کام کو جاتی ہے تو اپنا شیر خوار بچہ معمر عورت کے سپرد کر دیتی ہے کہ

سنبعال کر رکھیں، ایس صورت میں بچے کے رونے پر معمر خاتون وودھ بلا دیتی ہے

علائکہ دودھ ہو تانسیں ہے۔ کیااس طرح یہ بچہ اس عورت کابچہ بن جاتا ہے ؟ ج ..... جن عور توں کو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے دودھ نہیں آ تا صرف بچوں کو خاموش

كرانے كى غرض سے بچوں كو كور ميں ليتى جي تواس سے وہ بي ان كى اولاد نهيں بنتے

کیونکہ اولاد بننے کے لئے شرط ہے کہ دودھ پیا جائے اور ان عورتوں کے دودھ کا

دس سال بعد دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہونے کامطلب

امکان ہی شیں۔

س ..... آپ نے بیہ فرمایا تھا کہ کسی بچے نے شیرخوارگی کی مدت میں کسی عورت کا دودھ یا ہو تو وہ اس عورت کا رضاعی بیٹا ہوا۔ اور اس عورت کے بیجے اس کے دودھ شریک ۔ بھائی بمن ہوئے۔ اگر اس مدت کے بعد دودھ پیا ہو تو وہ رضاعت کے تھم میں نہیں آیا۔ گرایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ نہیں چاہے ودوھ مجھی مجھی کیول نہ پیا ہو،

وہ دورھ پینے والا یا والی نے جس عورت کا رورھ پیا ہے اس کے رضاعی بیٹا یا بین ہوگئے۔ میں نے انہیں بہتی زیور از مولانا اشرف علی تقانوی کا حوالہ ویا اور آپ کے فطے سے آگاہ کیا توانوں نے اس کے سئلہ نمبر ۱۳ چوتھا حصہ صفحہ نمبر ۲۱۱ کا حوالہ دیا۔ ۔ اس کے مطابق ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی۔ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پا ہے توان میں نکاح نہیں ہوسکتاً، خواہ ایک ہی زمانہ میں بیا ہو یا ایک نے پہلے، دوسرے نے کئی برس کے بعد، دونوں کاایک ہی تھم ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسی میں یہ بھی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت امام اعظم کے فتویٰ کے بموجب زیارہ سے زیادہ ڈھائی سال ہے اگر اس کے بعد دودھ یا ہو تو اس عورت کی لڑی سے نکاح درست ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہشتی زیور کے اس مسکلہ نمبر ۱۳ ای وضاحت فرما دیجئے۔ ج .... بمثق زبور کے اس مسئلہ کا مطلب سے سے کہ اور کاری دونوں نے مت رضاعت کے اندر دودھ پا ہو، خواہ لڑکے نے دس سال پہلے پاتھا (جبکہ وہ شیرخوارگ

کی حالت میں تھا ) اور لڑکی نے وس سال بعدیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرمت تواسی وقت ثابت ہوگی جبکہ لڑکے اور لڑی دونوں نے اپنی آبی شیرخوار کی کی مت میں دودھ پا ہو۔ البتدية شرط نسيس كه دونوں نے ايك بى وقت ميں دودھ يا ہو۔ اور اگر دونوں نے يا ان میں سے ایک نے مدت رضاعت ( وُھائی سال ) کے بعد دودھ یا تواس سے حرمت ثابت نه ہوگی۔ بلکہ دونوں کا نکاح جائز ہوگا۔

اگر دوائی میں دودھ ڈال کریلایا تواس کا تھم

س ..... آیک عورت نے ایک بچہ کو دوائی میں اپنا دودھ ڈال کر پلا دیا۔ اب اس کا رشتہ اس عورت کی اولاد کے ساتھ جائز ہے یا شیں؟ اس صورت میں کہ دودھ غالب

ہو۔ ج ..... جائز نہیں۔

س .....اس صورت میں کہ دوائی دودھ پر غالب ہو؟

ج .... جائزے۔

س ..... اس صورت میں کہ دوائی اور دودھ دونوں برابر ہوں؟

ج ..... جائز نہیں۔

## دودھ بلانے والی عورت کی تمام اولاد دودھ چینے والے کے لئے حرام ہوجاتی ہے

س ..... میرے چھوٹے بھائی نے بچین میں ہماری ممانی کا دودھ پیا ہے۔ اب ان کی دونول الركيول سے ہم دونول بھائيول كى شادى كى بات چيت طے بائى ہے۔ يس نے

بعائی کے سلسلے میں ان سے اختلاف کیا جمال تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے وہ بد

كدكس عورت كا دوده في لينے كے بعد اس كى لؤكيوں سے دودھ پينے والے لڑكے كا نکاح جائز سیں ہے۔ لیکن ان کا (میرے بزرگوں کا) استدلال یہ ہے کہ دودھ پیتے

ہوئ جس کے حصے کا دورہ بیا ہو، وہی اس کے لئے جائز نہیں بعدی یا پہلے کی اولاد سے نکاح ہوسکتاہے۔ ہماری رہنمائی کر کے ہم پر احسان کریں۔ عین نوازش ہوگی۔

ج .... جس بچے نے شرخوار کی کے زمانے میں کسی عورت کا دودھ یا ہو وہ اس کی رضائ مال بن جاتی ہے۔ اور اس عورت کی اولاد ، خواد پہلے کی ہو یا بعد کی ، اس بیج کے

بن بمائی بن جاتے ہیں۔ اس لئے آپ کی رائے سمج ہے۔ آپ کے بمائی کا تکاح آپ کی ممانی کی لڑی سے جائز نسیں۔ آپ کے بزرگوں کا خیال فلط ہے۔

# شادی کے بعد ساس کا دورھ پلانے کا دعویٰ

س ..... میرے شوہر نے میری مال کا دودھ پیا تھا اور میری شادی کو تقریباً ١٦ سال ہورہے ہیں۔ اور ۱۷ سال سے بید مسئلہ میرے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔ میری مال مہتی ہیں کہ تیرے شوہرنے میرا دورہ تیرے اور نہیں ہا تھا بلکہ بڑے بھائی کے ساتھ ہا تھا اور

تمجمی کہتی ہیں کہ دورہ نہیں بیا تھابلکہ میں اس کو بسلانے کے لئے دے ویا کرتی تھی دورہ نہیں ہو آتھا۔ یاد رہے کہ جب میری مال نے میرے شوہر کو دودھ ملایا تھااس وقت ان

کی گور میں بھی بچہ تھا جو کہ دوورہ پیتا تھا اور وہ میرے بوے بھائی تھے۔ ج ..... صرف آپ کی والده کا وعوی تو قابل قبول نمیں، بلکه رضاعت کا ثبوت وو لقد مردول یا لیک مرد اور دو مورتول کی شادت سے ہوتا ہے، پس اگر دودھ یائے کے گواه موجود ہیں تو آپ دونوں میاں بیون نہیں بھن بھائی ہیں۔ اور اگر گواہ نہیں تو رودھ پلانے کا وعویٰ غلط ہے اور تکار میج ہے۔

جس نے خالہ کا دودھ پیا فقط اس کے لئے خالہ زاد اولاد محرم ہیں، باقی کے لئے نہیں

س .... ایک عورت نے اپنی بمشیرہ کے بوے نیج کو دور مد پلایا ہے اب وہ خواہشمند ہے کہ اپنے چھوٹے لڑکے کی شادی اپنی بمن کی چھوٹی بچی سے کر دے لیکن بعض علاء

صاحبان نے منوع فرمایا ہے کیا آپ کی نظر میں ان کاب رشتہ ہوسکتا ہے؟

ج ..... جس اڑکے نے اپی خالہ کا دورہ بیا ہے اس کا نکاح اس خالہ کی کسی اڑکی سے نہیں ہوسکتااس کے علاوہ دونوں بہنوں کی اولاد کے رشتے آلیں میں ہوسکتے ہیں۔

## ر ضاعی بھائی کی سگی بہن اور رضاعی بھانجی ہے عقد

س .....ایک مورت جس کا دودھ "ت" نے پاہے اور اس مورت کا دودھ "ج" بے بھی پا ہے "ت" کی عمر تقریباً ۳۸ سال ہے، جب کہ "ج "کی عمر تقریباً ۳۵ سال ب، متلدیہ ب که "ت" کی بٹی کارشت "ج" کے لئے امک رہے ہیں۔ جبدج اور ت دونوں رضای بمن بھائی ہو گئے ہیں۔ دودھ کے بینے سے کیا یہ رشتہ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط؟ رشتہ ہوا یا نہیں۔

س ..... دومرامتله :ایک مورت جس کا دوده می نیاب اورای مورت کا دوده ج نے مجی پاہے، اب متلدیہ ہے کہ ص کے لئے ج کی چموٹی میں کارشتہ انگ رہے

ہیں، اڑی والے کہتے ہیں کہ بدرشتہ حیں موسکا کو کدائی کا بعائی ج اور اڑ کا م نے ایک ع مورت کادودہ باہے۔

ج .... تى بنى جى رضاى بعالى سے ان دونوں كا مقد نتيں ہوسكا۔ ج .....رضای مائی کی سکی بن سے نکاح جائز ہے اس لئے می کا نکاح ج کی بن سے مو

بھائی کی رضاعی بن سے نکاح جائز ہے

س ..... رضای بهن میرے اوپر تکاح میں لینا شریعت کی روسے جائز نہیں ہے۔ لیکن میرا ا جو بمائی ہے اس پر کیا ہے؟ بمائی میرے سے یا تو پہلے پیدا ہوئے ہوں یا میرے بعد جو

بمائی پدا ہوجائے اس پر نکاح میں لینا کیا ہے؟

ح ..... رضاعی بهن بننے کی تین صور تیں ہیں۔

اس لڑی نے آپ کی والدہ کا دودھ یا ہو۔ اس صورت میں وہ آپ کی والدہ كى رضاعى بني اور آپكى اور آپ كے سب بھائى بىنوں كى رضاى بين بوئى۔ اس كئے

آپ کے کسی بھائی کارشتہ بھی اس سے جائز نہیں۔

٢ - آپ نے اس اور کی کی مال کا دودھ پیا ہو، اس صورت میں اس کی مال آپ کی رضای ماں ہوئی اور اس کی اولاد آپ کے رضای بس بھائی ہوئے۔ اس لئے آپ کا نکاح اس کی کسی لڑی سے جائز شیں۔ لیکن آپ کے حقیق بھائیوں کا نکاح اس کی لؤكيول (آپكى رضاعي بهنول) سے جائز ہے۔

آب اور اس لڑی نے کسی تبسری عورت کا دودھ پیاہے اس صورت میں وہ عورت آپ دونوں کی رضای ماں ہوئی۔ آپ دونوں رضای بمن بھائی ہوئے۔ آپ کے حقیق بھائیوں کا فکاح اس لڑی سے جائز ہے۔

## رضاعی باپ کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

س .... سعودی عرب میں پیش آنے والا ایک واقعہ (۲۱ برس تک بمن بوی رہی، سعودی علاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا) اس بیان کے مطابق زیدنے اپی چچی کا دودھ پیا اور اس کی وہ چی وفات یا گئ اس کے بچانے دوسری شادی کی دوسری چی کی اوی سے زید نے شادی کی چونکہ سعودی علاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا۔ حفیہ عقیدے میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

ج ..... بيد دوسري لؤي بھي اس كے چيا سے تقى ۔ اس كا چيا "رضاعى باب" تقااور باپ کی اولاد بھائی بمن ہوتے ہیں اس لئے یہ لؤکی اس کی رضاعی بمن تھی۔ سعودی علاء نے جو فتویٰ ویاہے وہ سیج ہے اور چاروں نداہب کے علاء اس پر متفق ہیں۔

#### رضاعی بہن سے شادی

س ..... میری اہلیہ کے بھائی کے گھر ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ بچی کی ولادت کے چند عفتے بعد میری المیہ نے اس بچی کو اپنا دورھ پلایا۔ بچی نے مشکل سے ایک یا دو قطرے دودھ پیا ہوگا اور صرف ایک دفعہ ہی ایہا ہوا۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ میں اپنے بدے بیٹے کی شادی این المیہ کے بھائی کی لڑی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حدیث اور شریعت کی رو کے مطابق بتائیں کہ یہ نکاح جائز ہے یانمیں؟

ج ..... آپ کی المیہ نے اپنے بھائی کی جس بچی کو دودھ پلایا ہے وہ اس بچی کی رضاعی والدہ بن گئیں اور بید لؤکی آپ کے لڑکے کی رضاعی بمن ہے اور رضاعی بمن بھائی کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے۔ لندا آپ اینے اڑکے کی شادی اس لڑکی سے نہیں

رضاعی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا

س ..... أكركس يكى كو دوده يلا ويا جائ بعد مين ددوه يلان والى عورت مرجائ تو مرنے والی عورت کا خاوند وورہ یینے والی الزکی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ ج ..... یه لژی اس عورت کے شوہر کی رضاعی بیٹی ہے۔ اس سے نکاح جائز نہیں۔

رضاعی بمن کی حقیقی بهن سے نکاح جائز ہے

س ..... میری معلق میرے چاک اڑی سے میرے والدین کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جو ارکی میرے نکاح میں لانا چاہتے ہیں اس کی بدی بس نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری

ماں کا وودھ بہا مگر نہ تو میں نے اور نہ میرے کسی بمن بھائی نے میری چچی کا دودھ پیا۔ کیامیری شاوی جائز ہوگی یا ناجائز؟ میری تسلی فرمایئے۔

ج .... جس لڑی نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے اس کا نکاح تم بھاکیوں میں سے کی کے ساتھ جائز نہیں۔ وہ آپ کی رضاعی بین ہے محر جس اڑی سے آپ کارشتہ تجویز کیا میاہ وورضای بمن کی حقیق بمن ہے۔ اس سے آپ کا نکاح جائز ہے۔

## حقیقی بھائی کارضامی بھانجی سے نکاح جائز ہے

س ..... زید نے ٹریا کا دودھ پیا ہے۔ زید کا ایک بھائی جس کا نام ثاقب ہے، ٹریا کی ایک بٹی جس کا نام عندلیب ہے۔ عندلیب کی بٹی کو ٹر کے ساتھ زید کے بھائی ثاقب کا نکاح ، شرعاً جائز ہے؟

ج ..... آپ کے سوال میں زید ہاقب کا حقیق بھائی ہے اور کوٹر زید کی رضاعی بھانجی ہے۔ اور حقیق بھائی کی رضاعی بھانجی سے نکاح جائز ہے۔

## رضای بھیتجی سے نکاح جائز نہیں

س ..... ہندہ و شاہدہ دو سکی بنیں ہیں۔ ہندہ بڑی اور شاہدہ چھوئی۔ ہندہ نے شاہدہ لی الرکی زینب کا لائی زینب کا لائی زینب کا این مضاعت میں دودھ پلایا۔ اب ہندہ اپنی بمن شاہدہ کی لائی زینب کا نکاح اپنے حقیق دیور لینی شوہر کے حقیق بھائی کر سے کرنا چاہتی ہے۔ کیا سے شرعاً جائز ہے؟

ج ..... شاہدہ کی لؤکی زینب کا نکاح ہندہ کے حقیقی دیور بکر سے جائز نہیں۔ کیونکہ زینب ہندہ کے شوہر کی رضاعی لڑکی اور شوہر کے بھائی بکر کی بھیتی ہوئی۔ تو ازروئے شرع جس طرح نہی بھیتی سے نکاح حرام اور ناجائز ہے اسی طرح رضاعی بھیتی سے بھی ناجائز ہے۔

دودھ شریک بھن کی بیٹی سے نکاح

س ..... کیا دودھ شریک بمن کی بٹی سے نکاح جائز ہے؟ ج ..... جائز نہیں ، وہ حقیقی بھائجی کی مثل ہے۔

ر ضاعی والدہ کی بھن ہے نکاح جائز نہیں

س .....ایک نوجوان نے اپی بھابھی کا بھین میں دودھ پیا۔ اب جوان ہے ادر اپی بھابھی کی نوجوان بن کے ماتھ شادی کرنا چاہتاہے۔ کیا شرع کھاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ج ..... بھابھی اس کی رضاعی ماں اور اس کی بہن اس کی رضاعی خالہ ہے۔ ادر جس طرح نہیں خالہ سے دار جس طرح نہیں خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اس لئے نہیں خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اس لئے اس نوجوان کی شادی اس بھابھی کی بہن سے نہیں ہو سکتی۔ رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

س ..... میری بیوی نے میری چھوٹی بمن کو دودھ بلایا۔ اب مسلہ یہ ہے کہ کیا میری

چھوٹی بمن کی شادی میری بیوی کے بھائی (میرے سالے) سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ج .....اس دودھ پلانے کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کی چھوٹی بمن کی رضائ مال بن

گئی اور آپ کے سالے آپ کی چھوٹی بہن کے رضاعی ماموں بن گئے۔ جس طرح نسبی رشتہ کے ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح جائز شیں، اس طرح رضای رشتہ کے

ماموں اور بھانجی کے در میان نکاح جائز نہیں۔

دودھ شریک بہن کی بیٹی کے ساتھ

دودھ شریک کے بھائی کا نکاح جائز ہے

س ..... ہندہ (لڑکی) کے ساتھ زیدنے ہندہ کی ماں کا دودھ زمانہ رضاعت میں پیا ہو

اور اب مندہ کی بیٹی کے ساتھ زید کے چھوٹے بھائی کا نکاح موسکتا ہے؟ بوجہ رضاعت کے ہندہ حرمت میں تونہیں۔

ج ..... ہندہ زید کی رضاعی بمن اور اس کی بیٹی زید کی رضاعی بھاٹجی ہے۔ اور رضاعی بھاٹجی سے رضاعی ماموں کے حقیقی بھائی کا نکاح جائز ہے۔

دورھ پینے والی لڑکی کا نکاح دورھ بلانے والی

کے دبور اور بھائی سے جائز نہیں

س ..... زید کی بیوی کا ایک لڑکی نے بھین میں دورھ فی لیا تھا۔ کیا اب اس لڑک کا نکاح

اس مخص کے چھوٹے بھائی بعن وووھ پلانے والی کے دبور سے یا زید کی بیوی کے بھائی

سے جائز ہے یا نہیں؟ نیزان سے اس بی کاکیار شتہ بنتاہے؟ ج ..... وودھ پلانے والی کا بھائی اس لڑی کا ماموں ہے اور اس کا دیور لڑی کا چیاہے۔

اس لئے ان دونوں ہے اس کا نکاح جائز نہیں۔

## دودھ شریک بہن کی دودھ شریک بہن سے نکاح جائز ہے

س ..... میری ایک چیا زاد بهن ہے اور وہ میری دودھ شریک بهن بھی ہے۔ ہمارے محلّہ کی ایک دوسری لڑکی ہے وہ میری پچازاد بہن کی دودھ شریک بہن ہے۔ آپ بتائیں کہ کیامیرا چیازاد بمن کی دودھ شریک بمن سے نکاح جائز ہے؟

ج ..... دودھ شریک بس کی دودھ شریک بس سے نکاح جائز ہے۔ اگر وہ آپ کی

دودھ تریک بهن نہیں۔ واوی کا دودھ پینے والے کا نکاح چچاکی بیٹی سے جائز نہیں

س ..... بین این دادی کا دوده مجمی مجمی بی لیا کر تا تھا۔ (پیٹ بھر کر نہیں ویسے ہی) جس کی کہ میرے واوانے بھی اجازت وے دی تھی۔ اب میری متنی میرے چاکی بٹی سے ہو گئی ہے تو کیااس سے میرا نکاح جائز ہو گااور یہ شادی ہو عتی ہے؟

ج .... یه نکاح جائز نہیں۔ آپ اس لڑی کے رضای چھاہیں۔

داری کا دودھ پینے سے چیااور پھو پھی

کی اولاد سے نکاح نہیں ہوسکتا

س ..... میرا بچه جس کی عمر تقریباً ۳ سال ہے۔ اپنی دادی تعنی میری والدہ کا دودھ پتیا ہے۔ کیونکہ اس کی امی نے دوسرا بچہ ہونے پر دودھ چھڑا دیا تھا۔ اس لئے اس کی وادی نے صرف بملاوے کیلیے اس کو اسے سینے سے چمٹالیا اور اب جبکہ وہ ماشاء الله تین

سال کا ہے اس کی سے عادت پختہ ہو چک ہے اور وہ بیشہ دادی سے چٹ کر ہی سوتا ہے۔ اس کئے آپ برائے مرمانی مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کااپیا کرنائس مدتک جائز ہے اور کیا اس بیج کا بید فعل میرے اور اس کے رشتوں کے درمیان حائل تونہ ہوگا؟ امید ہے

جلداز جلد میری پریشانی وور فرمائیں گے۔ ج ..... جس نيچ نے وو سال (اور ايك قول كے مطابق دھائي سال) كے اندر اندر كسى

عورت كا دوده با مووه اس عورت كارضاى بينابن جانا بهد اور اسكا نكاح دوده

پلانے والی کی اولاد یا اولاد کی اولاد سے نہیں ہوسکتا۔ پس اگر آپ کے بچے نے اپی

دادی کا دورہ ڈھائی سال کے اندر پیا ہے تو اس کا نکاح اس کے پچاؤں اور

چھو پھیوں کی اولاد سے جائز نہیں۔ اور اگر چھاتیوں میں دورھ نہیں تھامحض بہلانے کیلئے ایساکیا گیا تواس ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

کیا دادی کا دودھ پینے والی لڑکی کا نکاح پچاؤں اور پھو پھیوں کی اولاد سے جائز ہے

س .... میں نے بھین میں ایک دفعہ اپنی دادی کا دودھ پیا تھا، میری دادی کی سب سے

چھوٹی اولاد بینی میرے سب سے چھوٹے بچابھی مجھ سے تقریباً چار پانچ سال بوے ہیں، ان کے بعد میری دادی کے کوئی اور اثر کا یا اثری نہیں ہوئی ، میں نے بہت سے علماء سے سا ہے کہ کسی عورت کی اولاد ہونے کے بعد اگر دو سال کے اندر اس عورت کا دودھ پیا

جائے تواس کے بچوں سے رضای بھائی بمن کارشتہ ہوتا ہے دوسال کے بعد پینے سے ر مناعی بھائی بمن کارشتہ نہیں ہوتا اس لئے میں پوچھنا جاہتی ہوں کہ کیونکہ میری دادی کی سب سے چھوٹی اولاد بھی مجھ سے تقریباً چار پانچ سال بوی ہے تو آپ یہ جائیں کہ میں

اینے چیاؤں اور پھوپھیوں کی رضاعی بمن ہوں یا نہیں اور میرا ان کے لڑکوں سے رشتہ

ہوسکتاہے یاشیں؟ ج ..... اگر اس وقت آپ کی وادی کی جھاتیوں میں دودھ تھا تو آپ اپنی دادی کی رضای بنی اور پچاؤل اور پھوپھیوں کی رضای بمن بن منتی اور اگر جھاتیوں میں دودھ

نہیں تھا یوننی بچی کو بسلانے کے لئے واوی نے ایسا کیا تھا تو حرمت ثابت نہیں ہوئی۔

نواسے کو دورھ بلانے والی کی یوتی کا نکاح اس تواہے سے جائز نہیں

س ..... میری المبید نے اپنے نواسے کو بھین میں دودھ بلایا ہے لیکن اب اس کی شادی

این بوتی سے کرانا چاہتی ہے۔ توکیا یہ نکاح جائز ہو گا یا نہیں؟

ج ..... آپ کی المبیہ نے جس نواسے کو دووھ ملایا ہے وہ اس کارضاعی بیٹا بن گیا۔ اور

اس کی اولاد کا بھائی بن گیا۔ اس کے لڑکوں کی اولاد کا رضاعی چیا اور لڑ کیوں کی اولاد کا رضاعی ماموں بن گیااور جس طرح حقیق بھیجی یا بھانجی سے نکاح نہیں ہوسکتا اس طرح رضای بھیتی یارضای بھانجی سے بھی نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آپ کی اہلیہ کا اپنی بوتی

#### کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کرنامیجے نہیں۔

چھوٹی بھن کو دودھ ملا دیا توان کی اولاد کا نکاح

آپس میں جائز نہیں

س ..... دوستی بهنیس بین ایک شادی شده ہے اور ایک چھ ماہ کی ۔ سسی مجبوری کی بناپر بری بمن چھوٹی بمن کو اپنا وودھ بلا دیتی ہے۔ چھوٹی بمن بھی اب بال بیجے وار ہے اب وہ اپنی بوئی بمن کے لڑے سے اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا وہ شریعت کی رو سے

الیا کر سکتی ہے؟ جبکہ دونوں خاندان راضی ہیں۔

ج .... جب برى بهن نے چھوٹی بهن كو دودھ بلايا تو چھوٹى بهن رضاعى بيٹى بن على۔ اور بوی بمن کی اولاد اس کے رضاعی بمن بھائی بن مھئے۔ جس طرح سکے بہن بھائیوں سے

اس کی اولاد کارشتہ نہیں ہوسکتا ہی طرح رضاعی بمن بھائیوں سے بھی نہیں ہوسکتا۔

## نانی کا دو دھ پینے والے لڑکے کا نکاح

ماموں زا دبہن ہے جائز نہیں

س ..... میری ماں نے میرے بھانج کو وودھ بلایا اور میں اپنی لڑکی کی شادی اپنے بھانج ے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ رشتہ جائز ہے؟

ج ..... جس الركے نے آپ كى والدہ كا وودھ يا ہے وہ آپ كارضاعى بحائى ہے اس

سے آپ کی لڑکی کا نکاح جائز سیں۔

رضاعی خالہ کی دوسرے شوہرسے اولاد

## بھی رضاعی بھائی بہن ہیں

س ..... میری خالہ جان نے وو شاویاں کیں۔ وہ ابھی پہلے شوہر کے گھر میں آباد تھیں جب بجصے وووھ بلایا اور پھر میری اس خالہ کا وہ شوہر وفات یا گیا۔ اور پھر خالہ جان نے حالات سے تک آکر دوسری شادی کرلی اور اس شوہر سے بیٹی پیدا ہوئی۔ اب

میرے والدین اور میری خالہ جان آپس میں رشتہ کرنا جاہتے ہیں بعنی خالہ اپنی بٹی کے ساتھ میری شاوی کرنا جائتی ہیں تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟

ج ..... جس خالہ نے آپ کو دودھ بلایا ہے اس کی لڑک سے آپ کا نکام جائز

ایسی لڑکی ہے نکاح جس کا دودھ شوہر کے بھائی نے پیا ہو س ..... میں نے پچھلے سال اپنی بٹی کا نکاح ایک ایسے لڑکے سے کرویا جس کے بوے

بھائی نے میری لڑکی کا رووھ پیا ہے۔ اب مجھے پریشانی ہے کہ آیا میہ نکاح صحیح ہوا یا

ج ..... یہ نکاح صحیح ہے۔ پریشانی کی ضرورت نہیں۔

نانی کا دودھ پینے والے بھائی کا نکاح خالہ زاد بس سے جائز ہے

س ..... میری منتنی میرے خالہ زاد سے ہوئی۔ اور میرے جیٹھ نے میری نانی کا دودھ با ہے جس کی وجہ سے وہ میرے مامول بھی ہوئے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آیا

میری شادی میرے خالہ زاد سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جس سے میری شادی ہوگ انہوں نے میری نانی کا دورہ نہیں بیا بلکدان سے بڑے بھائی نے دورہ بیا ہے۔

ج ..... جس الركے نے آپ كى نانى كا دودھ نسيں بيا اس سے تكاح جائز ہے۔ اس كا برا بھائی آپ کا رضای ماموں ہے اور رضای ماموں کے حقیقی بھائی سے تکاح

> مرد و عورت کی بد کاری سے ان کی اولاد بھائی بہن نهيں بن جاتی

س ..... میرے بھین کے دوست "خ" کی کھے عرصہ پہلے اپنے مرحوم والد کے دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ چند روز پہلے مجھ پر ایک علین اکشاف ہوا ہے۔ ایک مخض نے جو "خ" کے والد کے ساتھ لوہے کا کاروبار کر ماتھا، مجھے بتایا

ہے کہ " خ" کے والد نے اپنی جوانی میں اپنے اس دوست کی بوی سے بد کاری کی

تھی۔ جس کی بٹی سے اب "خ" نے شادی کی ہے۔ اس بد کاری کا علم صرف ان دونوں کو تھا۔ اس کا کمنا تھا کہ "خ" کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے دوست کی بٹی دراصل اس کی مواور پھراہے منع بھی کردیا تھا کہ اس بات کا علم كى كوند ہونے دے۔ ورنہ وہ اسے نہيں چھوڑے گا۔ اس عورت كا پكھ عرصہ كے بعد انقال ہو گیا۔ "خ" کے والد کے انقال کے بعد اس بیوپاری کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اور " خ" کی شاوی کا بھی اسے کوئی علم نہ تھا۔ وہ آوی "خ" كويه بات بتا دينا جابتا تحاليكن بين في الى الحال ايماكرن سے منع كرديا

ے۔ اب آپ براہ کرم ذہبی نقطہ نظرے بتائے کہ کیا کیا جائے؟ ح .... ان دونوں کا نکاح شرمامیح ہے۔ اول تواس بیوپاری کے میان سے اس کمانی پر اعتاد کرنا ہی محناہ ہے۔ دوم مرد و عورت کی بد کاری سے ان کی اولاد بھائی بس

نسیں بن جاتی۔ اولاد کا نکاح آپس میں جائز رہتا ہے۔

# خون دینے سے حرمت کے مسائل

#### اپنے لڑکے کا نکاح ایسی عورت سے کرنا جس کریں

کواس نے خون دیا تھا

س ..... زیدنے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بٹی کو جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی، اس کے بیار ہونے پر اس کو اپنا خون ویا تھا۔ اب زید سے چاہتا ہے کہ اس کے لڑکے کی شادی اس ادی

لڑی سے ہوجائے۔ کیا یہ جائز ہے؟ ج ..... خون دینے سے حرمت طابت نہیں ہوتی اس لئے اس لڑی سے نکاح جائز

ے۔

جس عورت کو خون دیا ہو اس کے لڑکے سے نکاح جائز ہے

س ..... ایک لڑکی نے ایک بوڑھی عورت کو خون دیا ہے۔ اب اس عورت کا لڑکا اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟

ج ..... ہوسکتی ہے۔ خون دینے سے حرمت البت نمیں ہوتی۔

بہنوئی کو خون دینے سے بہن کے نکاح پر پچھ اثر نہیں پر تا

س ..... زید نے اپنی سکی بمن کے شوہر یعنی اپنے بہنوئی بکر کو بیاری میں اپنا خون دیا۔ یعنی اب بکر کے جہم میں اس کے سکے سالے کا خون داخل ہو گیا۔ کیا اس سے بکر کا اپنی بیوی سے نکاح باطل ہوجائے گا؟

ج ....اس سے نکاح پر کوئی اثر شیں برایا۔

### شوہر کااپی ہیوی کو خون دینا

س ..... میرے ایک عزیز کی بیوی سخت بار موئی۔ اس کو خون کی ضرورت تھی۔ کسی رشتہ دار بسن بھائی کا خون اس کے خون سے نہ ملا۔ محر خادید کا خون اس محروب کا لكا جولكاد ياكيا۔ اب لوگ كتے بين كه ميان بيوى كارشتہ قائم نيس رہا۔

ج ..... لوگ غلط کہتے ہیں۔ وہ بد ستور میاں بیوی ہیں۔

## موجوده دورين جيزكي لعنت

س ..... ٹی وی پروگرام "تفیم دین" میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مقرر نے غیر مشروط طور پر جیز کو کافرانه رسم اور رسم بد قرار دیا ہے۔

کیا قرآن وسنت کی رو سے جمیز کو کافرانہ رسم اور رسم بد کمناصیح ہے؟

كياحضور صلى الله عليه وسلم في الى بينيون كوجيز دياتها؟ ج ..... " جیز" ان تحائف اور سامان کا نام ہے جو والدین اپی چی کو رخصت کرتے

ہوئے دیتے ہیں۔ یہ رحمت و محبت کی علامت متی بشرطیکہ تمود و نمائش سے پاک ہواور

والدين كيلي كي بريثاني واذيت كاباعث نه بنما مو، ليكن مسلمانوں كى شامت اعمال نے اس رحمت کو زحمت بنا دیا ہے۔ اب لؤے والے بدی وطائی سے یہ دیکھتے ہی میں

بلکہ پوچھتے بھی ہیں کہ جمیز کتنا ملے گا؟ ورنہ ہم رشتہ شیں لیں گے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا

تتجه بے کہ غریب والدین کیلئے بچو س کا عقد کرنا وبال جان بن محمیا ہے۔ فرمایئے کیا اس جیزی لعنت کو "کافرانه رسم" اور "رسم بد" سے بھی زیادہ سخت الفاظ کے

ماتھ یاد نہ کیا جائے؟

اپ نے الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فرمایا ہے کہ کیا

آپ نے اپنی صاحب زاویوں کو جیز ویا تھا؟ جی ہاں! ویا تھا۔ لیکن کسی سیرت کی كتاب مين برره ليج كه آپ نايي چيتي بني خاتون جنت حضرت فاطمع الزبره كوكيا

جیز دیا تھا؟ وو چکیاں ، پانی کے لئے دو مکلیزے ، چڑے کا گدا جس میں مجور کی

چھال بھری ہوئی تھی اور ایک چاور۔ کیا آپ کے یمان بھی بیٹیوں کو یمی جیزو یا جاتا

ہے؟ كاش جم سيرت نبوى صلى الله عليه وسلم ك آكينه بين الى سيرت كا چره سنوار في کی کوشش کریں۔

اس کاشوہرؤمہ دار نہیں

شوہر بورے نقصان کی تلافی کرے یا صرف ایے حصہ کی ؟ ج ..... جیز کی جو چیزیں جس حالت میں ہیں وہ عورت کا حق ہے۔ لیکن استعال ہے جو

نقصان ہو، وہ شوہر سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بد استعال عورت کی اجازت

ہے ہوا ہے۔

جیزی نمائش کرنا جاہلانہ رسم ہے

س ..... ہمارے قبیلے کا بیہ رواج ہے کہ مال باپ لڑی کو جو جیز دیتے ہیں اسے سرعام

د کھاتے ہیں جس میں عورت کے کپڑے بھی و کھائے جاتے ہیں۔ اور یہاں بہت سے

مرد بھی جیز دیکھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا عورت کے کپڑے اور زیور

نامحرموں کو سرعام و کھانا وین اسلام میں جائز ہے؟

ج ..... ارکی کو ویئے جانے والے جیز کا سرعام دکھانا جابلی رسم ہے۔ جس کا منتامحض نمود و نمائش ہے۔ اور مستورات کے زیور اور کیڑے غیر مردوں کو و کھانا بھی بری

رسم ہے۔ شرفاکواس سے غیرت آتی ہے۔

اڑی کو ملنے والے تخفے تحائف اس کی ملکیت ہیں یا شوہر کی س ..... اور کی کوجو مال باپ نے مخفے شخانف دیئے تھے وہ کس کی ملکیت ہیں؟ ان کی حق

وار لڑکی ہے یا شوہر؟ ج ..... ہروہ چیز جو اثری کو والدین اور شوہر والوں کی طرف سے ملی ہے وہ اس کی ملیت

ہے۔ شوہر کااس میں کوئی حق نہیں ہے۔

جیز کا جو سامان استعال سے خراب ہو جائے س ..... جیز کی مسری اور گدا میاں ہوی کے مشترکہ استعال میں ٹوٹ بھوٹ گئے۔

## عورت کی وفات کے بعد جہیز کس کو ملے گا

اجازت اس نے خود دی۔ کیلی بیوی کا حال ہی میں زندگی اور موت کی کشکش میں رہنے کے بعد انقال ہوگیا۔ جس سے اس کے س میچ دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں۔

س ..... میرے دوست نے اپنی ہوی کی معذوری کے باعث دوسری شادی کی جس کی

میرے دوست کی پہلی (مرحومہ) یوی کے والدین اپنی بٹی کے جیزی اشیاء کی والیس کا تقاضا کررہے ہیں جبکہ جیز میں کوئی فیتی چیز نہیں تھی۔ شریعت کی رو سے جواب عنایت

فرائیں کہ یہ حضرات اپنے مطالبے میں کمال تک حق بجانب ہیں؟ اور میرے دوست

کوایسی صورت میں کیا کرنا جاہئے ؟ ج ..... والدين كاجيزى والهي كامطالبه غلط ہے۔ مرحومه كي مكيت مين جو چيزين خيس

ان کو شری وارثول پر تقتیم کیا جائے گا۔ چنانچہ مرحومہ کا ترکہ ۷۲ حصول پر تقتیم ہوگا۔ ان میں سے ١٢ ـ ١٢ حص مرحومہ كے والدين كے بيں۔ اٹھارہ حصے شوہر كے،

وس وس مصے دونوں لڑکوں اور یانچ یانچ دونوں لڑکیوں کے۔ نقشہ حسب وال

22- والدام، والده ١١، شوبر١٨، بينام، بينام، بيني٥، بيني٥

الرك دونوں اسے والد كے ياس رہيں گے۔ اور لؤكياں جوان ہونے تك ائي نانى اور نانی نہ ہو تو خالہ کے باس رہیں گی۔ جوان ہونے کے بعد والد کے سرو کردی

جائیں۔

# عورت شوہر کے انتقال بر کس سامان کی حقدار ہے

## س ..... میرا ایک لرکا تما جس کی شادی موئی اور وه اب انقال کر گیا۔ بدوایی مرضی ے میکے چلی مئی اور جو سامان ساتھ لائی تھی وہ لے مئی اب وہ اس سامان کا مطالبہ

كررى ہے جو ہم نے ديا تھا جبكه وہ سامان ہم نے اس لئے ركھا ہوا ہے كه ميرى ايك

ہوتی ہمی ہے جو میرے یاس بی ہے بعد میں وہ اس کے کام آجائے گا۔ علاوہ ازیں جمال میں نے لڑے کی شادی کی تھی وہاں بدلے میں آئی ایک لڑی بھی وی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ اس سامان کے بارے میں علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے؟ اس کے علاوہ

میری زمین اور مکان بھی ہے اسے میں کس طرح تقتیم کروں؟ نیز میری بوتی کی عمر سات سال ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا والدہ کے حوالے کر دیں؟ جواب

ج ..... جو سلمان آپ نے شاوی کے موقع پر بہو کو دیا تھا اگر اس کی ملکیت کر دیا تھا تو وہ سامان اسی کا ہے۔ اور آپ کو اس کا رکھنا جائز شیں۔ اور اگر اس کی ملکیت شیں کیا تھا بلکہ اس کو صرف استعال کی اجازت دی تھی تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک

مید کہ وہ سامان آپ کے مرحوم بیٹے کی ملکیت تھااس صورت میں اس کا آٹھوال حصہ اس کی بیوہ کا ہے۔ نصف اس کی بین کا اور باقی آپ کا۔ اور اگر مرحوم کی والدہ جمی

زندہ ہے تو چھٹا حصہ اس کا۔ محویا کل ۲۴ جھے کئے جائیں گے ان میں تین ہوہ کے، ۱۲

لڑکی کے ، مم مال کے اور ۵ والد کے۔

اور اگر سامان خود آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ کا بیٹا بھی اس کا مالک نہیں تھا تو بیوہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ اس کا جو چاہیں کریں آپ کی جائداو آپ کے انقال کے بعد دو تمائی آپ کی تیوں لڑکیوں کو سطے گی (آپ کی اہلیہ زندہ ہیں تو آ محوال حصہ ان کو ملے گا) اور باقی آپ کے جدی وار ثول کو دی جائے گی۔ آپ

ہیں۔ ایک سے کہ آپ اپی ذعد میں مناسب حصہ اس کے نام کرویں۔ دوسری سے کہ آپ وصیت کر جائیں کہ آپ کی ہوتی کو اتنا حصہ ویا جائے۔ (تمائی مال کے اندر اندر وصیت کرسکتے ہیں) اور اس پر گواہ بھی مقرر کرلیں۔ اگر آپ نے اسی وصیت کردی تو جائیداد کی تقیم سے پہلے آپ کی پوتی کو وہ حصہ ویا جائے گا وار توں کو بعد میں

یکی کے لئے تھم تو یہ ہے کہ بالغ ہونے تک اپنی والدہ کے پاس رہے لیکن اگر

والده كا مطالبه نه مو يا اس في كسى " غير جكه" فكاح كراميا مو تو آب ركه كت س-

کی ہوتی کو پچھ نہیں طے گا۔ اگر آپ ہوتی کو بھی پچھ دینا چاہیں تواس کی دو صورتیں

## دوسری شادی

دوسری شادی حتی الوسع نه کی جائے، کرے تو عدل کرے

س ..... کیا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ آیا اس میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے بیاکہ شرعاً ضرورت نہیں؟ اس بارے میں جواب تفصیل سے

ج ..... دو سمری شادی کے لئے پہلی ہوی کی رضامندی شرعاً شرط نس ۔ لیکن دونوں ہویوں کے درمیان عدل و مساوات رکھنا ضروری ہے۔ چونکہ عورتوں کی طبیعت کرور ہوتی ہے اور گھریلو جھڑا فساد سے آوی کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ اس لئے عافیت اس میں ہے کہ دوسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے اور اگر کی جائے تو دونوں کو الگ الگ مکان میں رکھے اور دونوں کے حقوق برابر ادا کرتا رہے۔ ایک طرف جھکاؤ اور ترجیحی سلوک کا وبال بروا ہی سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

"جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے در میان برابری نہ کرے تو وہ قیامت کے دن الیم حالت میں آئے گاکہ اس کا آوھا دھر ساقط اور مفلوج ہوگا۔"

(مفلوج ہوگا۔"

دوسری شادی کر کے پہلی ہیوی سے قطع تعلق کرنا جرم ہے س .... ایک مخص شادی شدہ جس کے تین نیچ ہیں دوسری شادی کا خواہشمند ہے۔ پہلی بیوی سے شروع ہی سے ذہنی ہم آہمگی نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر میں سکون نیں ہے۔ دنیای نظریں دونوں ساتھ رہے ہیں گر تین سال سے دونوں میں علیمدگی ہوچکی ہے اس عرصے میں اس شخص کو ایک الیم لؤی ملی ہے جس میں ایک اچھی اور گریلو ہیوی کی تمام خوبیاں موجود ہیں اور دہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ باتی زندگی سکون سے گزار سکے۔ (اس شخص کی شادی ۲۰ برس کی عمر میں خاندانی دباؤ کے تحت ہوئی تھی) ہے شخص صاحب حیثیت ہے اور دونوں بیویوں کی ذمہ داری اشا سکتا ہے اور خونوں بیویوں کی ذمہ داری اشا سکتا ہے اور خوبوں بیویوں کی ذمہ داری دبوبات کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ مربانی فرما کر آپ بتائے کہ کیا دوسری بیوی جو (عام طور پر لوگوں کی نظر میں بری تصور کی جاتی ہے) اللہ تعالی کے دوسری بیوی جو (عام طور پر لوگوں کی نظر میں بری تصور کی جاتی ہے) اللہ تعالی کے نزویک بھی پہلی بیوی کا "حق مارٹ شادی کی اجازت دیتا ہے؟

روبیت میں ہیں بیوی ہو میں مرح میں وجہ سے برم سوری بات ہے ، بیابرہ بیسب ایس صورت میں دوسری شاوی کی اجازت وہ استہ ؟

میسب ایس صورت میں شرعاً گوئی میب نمیں ، لیکن پہلی بیوی سے برابر کے حقوق اوا کرنا شوہر کے ذمہ فرض ہے اگر دوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے قطع تعلق رکھے گاتو شرعاً مجرم ہوگا۔ البت بیہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ پہلی بیوی سے فیصلہ کر لے کہ میں تمارے حقوق اوا کرنے سے قامر ہوں۔ اگر تماری خواہش ہو تو میں تمہیں طلاق تماری حقوق معاف کردو۔ اگر پہلی بیوی اس پر آبادہ ہو کہ اسے طلاق شیس لینا چاہتی ہو تو حقوق معاف کردو۔ اگر پہلی بیوی اس پر آبادہ ہو کہ اسے طلاق نہ دی جائے وہ اپنے شب باشی کے حقوق چھوڑنے پر آبادہ ہو کہ اسے طلاق نہ دی جائے وہ اپنے شب باشی کے حقوق چھوڑنے پر آبادہ ہو کہ اسے طلاق نہ دی جائے وہ اپنے شب باشی کے پاس نہ کرے ..... اس صورت میں گنگار نہیں ہوگا۔ بھر بھی جمال تک ممکن ہو دونوں بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کابر آؤکر نالازم ہے۔

اسلام میں جار سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں یں ..... جھے کی نے بتایا ہے کہ شریعت اسلام میں جارے زیادہ ش

س ..... بچھ کی نے بتایا ہے کہ شریعت اسلام میں چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے؟

ے؟ ..... جن صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام میں چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت

ی ..... بن صاحب کے آپ تو یہ بتایا کہ اسلام میں چار سے زیادہ سادیوں ی آجازت ہے، اس نے بالکل غلط کما ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شادیاں بلاشبہ جار سے زائد تھیں مگر یہ صرف آپ صلی الله علیه وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ نمن صحابی، تابعی، امام، محدث اور بزرگ کو چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں اور نہ کسی نے کی ہیں۔ ان صاحب نے بیہ بات بالکل غلط اور

عورت کتنی شادیاں کر سکتی ہے

س ..... اسلام میں مرد تو چار شادیاں کر سکتا ہے اور عور تیں کتنی کر سکتی ہیں؟ ج ..... شرعاً وعقلاً عورت ایک بی شوہر کی بیوی رہ سکتی ہے، زیادہ کی نہیں۔

# لابيته شوہر كائحكم

## کیا کمشدہ شوہر کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے

س ..... میری ایک رشته دار ہیں، بست عرصه پہلے ان کی شادی ہوئی۔ اولاد میں چار يچے ہیں۔ كوئى دس سال يہلے ان كے شوہر گھر سے علے سئے اور جاكر دوسرى شادى رجال ۔ آہم وہ ایک سال تک اپنی اس پہلی بیوی کے پاس بھی آتے رہے لیکن پھروہ اچاتک ابی دوسری ہوی کے ساتھ کمیں غائب ہوگئے۔ جس وفتر میں وہ ملازمت کرتے تھے، وہاں سے ملازمت بھی چھوڑ دی۔ انہیں غائب ہوئے نو سال سے اوبر ہو گئے ہیں اب وہ کمال غائب ہیں، کسی کو کچھ پتانہیں۔ یہ تک معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اب ہم چاہتے ہیں ہیہ محترمہ دو سری شادی کرلیں۔ کیا شرعا ایسا جائز

ج .....اس مئله میں ماکلی مسلک پر فتولی دیا جاتا ہے۔ اور وہ بد ہے کہ عورت عدالت میں دعویٰ کرے۔ اولا شاوت سے ثابت کرے کہ اس کا نکاح فلال مخص سے

ہے۔ پھر شمادت سے بی فابت کرے کہ وہ استے عرصے سے مفقود الخبر ہے۔ اور

اس نے اس عورت کے نان و نفقہ کا کوئی انظام نہیں گیا۔ عدالت اس کی شاد توں کی ساعت کے بعد اس چار سال انظار کرنے کا تھم دے اور اپنے ذرائع ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور چار سال کے عرصہ میں اگر شوہر نہ آئے تو عدالت اس کے فنح نکاح کا فیصلہ کرے۔ اس فیصلہ کے بعد عورت عدت گزارے۔ عدت کے بعد وہ دو سری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر عدالت محسوس کرے کہ مزید چار سال کے انظار کی ضرورت نہیں تو عورت کی شاد توں کے بعد وہ فوری طور پر فنخ نکاح کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تاہم عدالت کے سامنے شاد تیں پیش کرنا اور عدالت کے فیصلہ کے بعد عدت گزارنا شرط لازم ہے۔ اس کے بغیر دو سری جگہ عقد نہیں فیصلہ کے بعد عدت گزارنا شرط لازم ہے۔ اس کے بغیر دو سری جگہ عقد نہیں فیصلہ کے بعد عدت گزارنا شرط لازم ہے۔ اس کے بغیر دو سری جگہ عقد نہیں

#### گشدہ شوہر اگر مدت کے بعد گھر آجائے تو نکاح کا شرعی حکم

سال کے عرصہ میں اس نے نئی شادی کی اب ۱۳ سال کے بعد مجھ سے ملئے آیا ہے۔ آیا اس طویل جدائی کی وجہ سے میرا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں؟ مجھے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے یا وہ ہی پرانا نکاح کانی ہے؟ واضح رہے کہ شوہر نے مجھے کوئی طلاق وغیرہ نہیں دی۔

س ..... میرا شوہر مجھ سے تقریباً ۱۳ سال تک بالکل غائب اور لاینة رہا۔ اور اس ۱۳

ج ..... وہی پرانا نکاح ہاتی ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ .

جس عورت کا شوہر غائب ہوجائے وہ کیا کرے
س سیری شادی دو سال پہلے ہوئی تھی۔ میرا شوہر باری کی دجہ سے ایک رات بھی
میرے ساتھ نہیں گزار سکا۔ اور دو مینے بعد باری کی حالت میں نہ جانے کہاں چلا
گیا۔ جس کا آج تک کوئی پانہیں چلا۔ میں دو سال سے والدین کے گھر رہ رہی ہوں
اور اب وہ میری شادی کہیں دوسری جگہ کررہے ہیں۔ تو آپ برائے کرم میری
اس دوسری شادی کے بارے میں تھیں، یعنی کیا طریقہ کار ہونا چاہئے؟
دیسے تو ظاہرے کہ جب تک پہلے شوہرسے طلاق نہ ہو یا عدالت پہلے نکاح کے فنح

ہونے کا فیصلہ نہ کرے دوسری جگد منکوحہ کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ آپ کے مسللہ کا حل یہ ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں۔ اپنا نکاح گواہوں کے ذریعہ ثابت کریں اور پھریہ ظابت کریں کہ آپ کا شوہر لاپت ہے۔ عدالت جار سال تک اینے ذرائع سے اس کی تلاش کرائے۔ نہ ملنے کی صورت میں فنخ نکاح کا فیصلہ دے دے (اور اگر عدالت حالات کے پیش نظر اس سے کم مدت کا تعین کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے) فنخ نکاح کے فیطے کے بعد آپ شوہر کی وفات کی عدت (چار مینے دس ون) گزاریں ، عدت سے فارغ ہونے کے بعد دوسری جگہ عقد کر سکتی ہیں۔

شوہر کی شہادت کی خبر پر عورت کا دوسرا نکاح سیجے ہے

س ..... ہمارے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ١٩٦٥ء کی جنگ میں ایک بھائی لڑائی پر گیا۔ اور اس کی بیوی دو سرے بھائی کے پاس رہ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اس کے

بھائی کا کوئی بتانہ لگا اور حکومت پاکستان نے اس کے گھر کے نیج پر اس کی شاوت کی اطلاع وے وی۔ کچھ عرصہ کے بعد دوسرے بھائی نے اپنی بھابھی لیعنی بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی رچائی۔ اس طرح دونوں زندگی گزار نے گلے۔ ١٩٢١ء کی جنگ کے بعد روسرا بھائی جس کا حکومت نے شادت کا تار دیا تھا واپس گاؤں کو آیا لیکن گداگری کے لباس میں کیونکہ اسے معلوم ہوگیا تھا کہ بھائی صاحب نے میری ہوی کے

ساتھ شادی کی ہے۔ وہ گداگری کے لباس میں گاؤں میں پھر کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس كا پتا نميں چلا۔ بھائى نے بہت الناش كيا كميں نميں ملا۔ اور ابھى پتا چلا ہے كه وہ كراجي شرميں ہے تواليے ميں شرعي تھم كياہے كه اس كى بيوى جوكه اس كے دوسرے

بھائی کے نکاح میں ہے، اور اسکی اولاد جو دوسرے بھائی سے ہوئی ہے کیاصیح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو یچ حرامی ہیں یا حلانی ؟ کیونکہ یقین کے

ساتھ کما جا آہے کہ دو سرا بھائی ابھی زندہ ہے اور کراچی میں ہے۔ ج ..... جب اس بھائی کے شہید ہونے کی اطلاع حکومت کی طرف سے آگئ تو عدت کے

بعداس کی بوی دوبارہ نکاح کرنے کی مجاز تھی۔ اس لئے وہ نکاح سیح ہے۔ اور اولاد بھی جائز ہے۔ رہا یہ کہ بھائی گداگری کے لباس میں آیا تھا یہ محض افواہی بات ہے جس

كايفين نهيس كما جاسكنا۔ جب تك كسى قطعى ذريعہ سے ميہ معلوم نہ ہوجائے كه وہ شهيد .

نہیں ہوا، ابھی تک زندہ ہے اس وقت تک اس کی بیوی کا دوسرا نکاح صحیح قرار دیا جائے گا۔ اور آگر قطعی طور پر بیہ ثابت ہوجائے کہ پہلا شوہر زندہ ہے تب بھی ووسرے نکاح سے جو بچے ہیں وہ طلالی ہیں۔ پہلے شوہر کو حق ہوگا کہ وہ اپنی بیوی واپس لے لے۔ یا اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے۔ اس صورت میں عدت کے بعد دو سرے شوہرے ووباره نكاح كرديا جائے۔

#### لا پنة شوہر کی بیوی کا دوسرا نکاح غلط اور ناجائز ہے

س ..... میرے ایک دوست نے شادی کی اور شادی کے بعد وہ بیرون ملک حلے محے، تقریباً چار سال سے نہ ان کا کوئی خط آیا ہے اور نہ بی ان کا کوئی مال احوال کچھ پند چلا ہے کہ زندہ بیں یا کہ نہیں۔ اوھراس کی بیوی کے مال اور بھائیوں نے اس کی ووسری شادی کرادی اور اس دوران اس کے دو بچ بھی ہیں۔ پہلے والے شوہر کے مال باپ نے بھی بیٹے کو مروہ سمجھ کر اس کے ایسال تواب کے لئے قرآن خوانی کی اور سے بھی یاد رے کہ اوکا بیرون ملک فوج میں ہے تاہم آج کک نہ اس کا کوئی خط آیا اور نہ ہی كومت كى طرف سے كوئى الى چيز آئى جس سے اس كى موت كاپد چل سكے ـ

ا۔ قرآن و حدیث کی روشن میں بتائیں کہ میہ شادی ہو سکتی ہے؟

ع .... خسس-

٢ - الرك كايسلا خاوند آجائے تو الرك كوكون سے شوہركے ياس رہنا جائے ؟

ج .... وہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہے۔ ووسرا فکاح اس کا مواہی نہیں۔

٣- كياس طرح كرف سے بلا فكاح ثوث جانا ہے؟

ج .... پسلا نکاح باتی ہے، وہ سیس ٹوٹا۔

٣ \_ أكر أوث جاما ب توعدت كتف ون بينه جانا جائب ؟

ج .... جب نکاح باق ب توعدت کا کیا سوال؟

مسله: جو مخف لا پیتہ ہواس کی موت کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے، محض عورت کا یا مورت کے گھر والوں کا مدسوج ایما کہ وہ مرکمیا ہوگاس سے اس محص کی موت ثابت نسیں ہوگی، اس لئے یہ عورت برستور اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، اس کا دوسرا نکاح فلا اور ناجائز ہے۔ ان دونوں کو فوراً علیحدگی اختیار کر لینی چاہئے، عورت کو لازم ہے کہ عدالت میں پہلے شوہر سے اپنا نکاح ثابت کرے، اور پھر یہ ثابت کرے کہ اشخ عرصہ سے اس کا شوہر لاپ ہ ہے، اس کے بعد عدالت اس کو چار سال انظار کرنے کی تلقین کرے اور اس عرصہ میں عدالت سرکاری ذرائع سے اس کے شوہر کو تلاش کرائے، اگر اس عرصہ میں شوہر مل جائے تو ٹھیک ورنہ عدالت اس کی موت کا فیصلہ کر کے شوہر کی موت کی موت کی فیصلہ کے دن سے عورت چار مینے دس دن (۱۳۰ دن) شوہر کی موت کی عدت کر اسکا ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد عورت دو مرا لکاح کر سکتی ہے۔

موجل ۔ " براہ کرم دونوں کی تعریف اور ان کافرق واضح فرمائیں ۔

ج ..... " مرموجل" اس كوكت بين جس كى اوائيكى كے لئے كوئى خاص ميعاد مقرركى مخى

ہو اور جس کی اوائیگی فورایا عورت کے مطالبہ پر واجب ہووہ مر مغل ہے۔ مر معبّل کامطالبہ

عورت جب جائے کرسکتی ہے الیکن مرموجل کامطالبہ مقررہ میعادے پہلے کرنے کی مجاز

مهر فاظمی کی وضاحت اور ا دائیگی مهر میں کو تاہیاں

س ..... اگر کوئی اعتدال کے ساتھ مہری رقم مقرر کرنا چاہے تو آپ کی رائے میں کتنی رقم

ہونی چاہنے ؟ بعض لوگ "مرفاطی" یا "مرمحری" رکھتے ہیں، ان کی کیا تعریف ہے؟ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بوی زندہ مو یا مرجائے اس کے مرک ادائیگی کا کوئی

تذكره شيس موتا ہے۔ اس كوتابي كاذمه وار كون ہے؟

ج ..... مرے متعلق می کریم صلی الله علیہ وسلم کی احادیث طیبہ واضح ہیں مثلاً:

عن أبى سلمة قالت: سألت عائشة كم كان صداق النبى

مَالِيَةٍ ؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية

ونش، قالت: أتدرى ما النشع قلت: لا، قالت: نصف

أُوقِية فتلك خمسمائة درهم ». رواه مسلم

(مشكواة ص٧٧٧)

مهرمعجل اور مهر مئوجل کی تعریف س .... جمال تک میں نے ساہے حق مرکی دو اقسام ہیں۔ "مر مجل" اور

" حفرت ابوسلمه رضى الله عنه كمت بين، مين في ام المومنين حفرت عائش صديقه رمنى الله عنها سے وريافت كياكه آخضرت صلى الله عليه وسلم کا مر (ابنی ازواج مطرات کے لئے) کتنا تھا؟ فرمایا، ساڑھے باره اوقيه - اوريه پانچ سودرېم موتے بين - " (ميح مسلم، مشلوة)

عن عمر بن الخطاب قال: «ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله عليه ما علمت رسول الله عليه منهم نساءه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية». رواه أحمد والترمذى وأبو داؤد والنسائى وابن ماجة (مشكولة مي٧٧٧)

والدارمي

" حفرت عمر بن خطاب رضى الله عند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ویکھو! عورتوں کے مرزیادہ نہ بوھایا کرو، کیونکہ یہ آگر ونیا میں عزت کا موجب اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک تقویٰ کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اس کے مستق تھے۔ مجھے علم نہیں کہ المخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی ازواج مطمرات میں سے تمی سے بارہ اوقیہ سے زیادہ صریر تکاح کیا ہو، یا اپنی صاحب زادیوں میں سے (مَثْكُوْة شريفِ) سس کا نکاح اس سے زیادہ مسربر کیا ہو۔ "

یوایوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق مرہے، جو شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ" کے نزویک ممری کم سے کم مقدار وس ورہم (تقریباً دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی) ہے۔ اور زیادہ مرکی کوئی مقدار مقرر نہیں، حسب حیثیت جتنا مرچابیں رکھ سکتے ہیں۔ یوں تو کوئی نکاح مرکے بغیر نہیں ہو آلیکن اس بارے میں بہت می کو تابیال اور بے احتیاطیال سرز و موتی ہیں۔

ا۔ ایک کو آئی لڑی کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب کی جانب سے ہوتی ہے کہ مرمقرر کرتے وقت اوے کی حیثیت کا لحاظ شیں رکھتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بسااوقات اس ہیں تازع اور جھڑے کہ اسی جھڑے ہیں۔ پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بعض موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسی جھڑے ہیں۔ لیکن یہ بیل شادی رک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مر مقرر کرنے کو فخر کی چیز سیجھتے ہیں۔ لیکن یہ جاہلیت کا فخرے ، جس کی جتنی ندمت کی جائے کم ہے۔ ورنہ اگر مرکا زیادہ ہونا شرف و سیادت کی بات ہوتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطمرات اور آپ کی صاحب زادیوں کا مرزیادہ ہوتا۔ حالانکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ہوی کا اور کسی صاحب زادی کا مر پانچ سو درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ پانچ سو درہم کی کا اور کسی صاحب زادی کا مر پانچ سو درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ پانچ سو درہم کی روپے تولہ ہو تو پانچ سو درہم لینی ہو اسا اولے چاندی کے چھ بڑار پانچ سو ترشھ روپے تولہ ہو تو پانچ سو درہم لینی کی بیشی کے مطابق اس مقدار میں کی بیشی ہو سکتی روپے تولہ ہو تو پانچ ہیں۔ (بحادک کی بیشی کے مطابق اس مقدار میں کی بیشی ہو سکتی ہوتی ہو سکتی ہو

فرمات کہ اگر "مرفاطی" " رکھو تو نکاح پڑھائیں گے، ورنہ کسی اور سے پڑھوا او۔
الغرض مسلمانوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی لائق فخر ہونا چاہئے
اور مہر کی مقدار اتنی رکھنی چاہئے جتنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس ازواج
اور پیاری صاحب زادیوں کے لئے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی
عزت ہے ؟ گو اس سے زیادہ مہر رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن زیادتی کو فخر کی چیز
سمجھنا، اس پر جھکڑے کو شرے کرنا اور باہمی رنجش کی بنیاد بنالینا جا لمیت کے جراثیم ہیں جن
سے مسلمانوں کو بچنا چاہئے۔

ایک کو تانی بعض دیماتی حلقوں میں ہوتی ہے۔ کہ سوا بتیں روپے مہر کو شرع
محمدی " سمجھتے ہیں حالا تکہ بیہ مقدار آج کل مہر کی کم سے کم مقدار بھی نہیں بنتی۔ گر لوگ

٢- ايك كو آبى بعض ديماتى حلقول ميں ہوتى ہے۔ كہ سوابتيں روپے مركوشرع محدى " سجھتے ہيں حالانكہ بيہ مقدار آج كل مركى كم سے كم مقدار بھى نہيں بتى۔ مگر لوگ اسى مقدار كو " شرع محدى" " سجھتے ہيں جو بالكل غلط ہے۔ خدا جانے بيہ غلطى كمال سے چلى ہے ليكن افسوس ہے كہ " ميال جى" صاحبان بھى لوگوں كو مسئلہ سے آگاہ نہيں كرتے۔ جيسا كہ پہلے عرض كياكہ امام ابو صنيفہ" كے زويك مركى كم سے كم مقدار وس ورہم لين لا تول ہے كہ اشے چاندى ہے۔ جس كے آج كے حساب سے تقريباايك سو درہم لين لا تول ہے كاس سے تقريباايك سو

اکتیں (۱۳۱) روپے بنتے ہیں۔ اس سے کم مرمقرر کرناضیح نہیں اور اگر کسی نے اس سے کم مقرر کرلیا تو وس ورہم کی مالیت مرواجب ہوگا۔

س۔ ایک زبر دست کو آبی ہے ہوتی ہے کہ مبراداکرنے کی ضرورت نہیں سمجی جاتی۔

بلکہ رواج میں بن گیا ہے کہ بیویاں حق مبر معاف کر دیا کرتی ہیں۔ یہ مسئلہ انجی طرح
سمجھ لینا چاہئے کہ بیوی کا مبر بھی شوہر کے ذمہ اسی طرح کا ایک قرض ہے جس طرح
دوسرے قرض واجب الادا ہوتے ہیں۔ یوں تواگر بیوی کل مبریا اس کا پچھ حصہ شوہر کو
معاف کر دے توضیح ہے لیکن شروع ہی ہے اس کو واجب الادا نہ سمجھنا بڑی غلطی ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ "جو محض نکاح کرے اور مبرادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو وہ
زانی ہے۔ "

۳۔ ہمارے معاشرے میں جو اور بہت ہی خرابیاں پیدا ہوگئ ہیں ان میں ہے ایک بیہ ہے کہ عور توں کے لئے مرلینا ہی عیب سمجھاجاتا ہے۔ اور میراث کا حصد لینا ہی معیوب سمجھاجاتا ہے۔ اور میراث کا حصد لینا ہی معیوب سمجھاجاتا ہے۔ اس لئے وہ چار و ناچار معاف کر دینا ہی ضروری سمجھتی ہیں۔ اگر نہ کریں تو معاشرے میں "کو" سمجھی جاتی ہیں۔ دیندار طبقے کا فرض ہے کہ اس معاشرتی برائی کو منائیں اور لڑکیوں کو مربھی دلوائیں اور میراث کا حصہ بھی دلوائیں۔ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو ان سے کہ دیا جائے کہ وہ اپنا حق وصول کرلیں اور کچھ عرصہ تک اپنے تصرف میں رکھنے کے بعد اگر چاہیں تو واپس لونا دیں۔ اس سلطے میں ان پر قطعاً جرنہ کیا میں رکھنے کے بعد اگر چاہیں تو واپس لونا دیں۔ اس سلطے میں ان پر قطعاً جرنہ کیا

ب مرکے بارے میں ایک کو تاہی ہے ہوتی ہے کہ اگر بیوی مرجائے اور اسکا مرادانہ کیا ہو تواس کو مضم کرجاتے ہیں۔ حالا تکہ شری مسئلہ ہے کہ اگر خانہ آبادی ہے اور میاں بیوی کی سکجائی سے پہلے بیوی کا انتقال ہوجائے تو نصف مر داجب الادا ہوگا اور اگر میاں بیوی کی خلوت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہوا ہو تو پورا مرادا کرنا واجب ہوگا۔ اور یہ مربھی اس کے ترکہ میں شامل ہوکر اس کے جائز ور ٹاء پر تقیم ہوگا۔ اس کا مسئلہ علاء سے دریافت کر لینا جائے۔

ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آگر لڑک کا انقال سسرال میں ہوا تو اس کا سارا اٹا شر ان کے قضہ میں آجاتا ہے اور وہ لڑکی کے وارثوں کو پچھ نہیں دیتے اور آگر اس کا انقال میکے میں ہو تو وہ قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور شوہر کا حق دینے کی ضرورت نہیں سیجھتے۔ حالانکہ مردے کے مال پر ناجائز قبضہ جمالینا ہوی گری ہوئی بات بھی ہے اور ناجائز مال ہمیشہ نحوست اور بے ہر کتی کا سبب بنمآ ہے۔ بلکہ بعض اوقات دو سرے مال کو بھی ساتھ لے ڈوہتا ہے۔ اللہ تعالی عقل و ایمان نصیب فرمائے اور جاہلیت کے غلط رسوم و رواج سے محفوظ رکھے۔

## شرعی مهر کا تعین کس طرح کیا جائے

س ..... ایک مخص اپنی بیٹی کا نکاح " شرعی مر" کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے۔ تو موجودہ دور بیں اس کی کیا مقدار ہوگی ؟

ج ..... حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها اور دیگر صاحب زادیوں کا مرساڑھے بارہ اوقیہ تھا اور ایک اوقیہ جات اور ایک اوقیہ جات اور ایک اوقیہ جات کے حاب اور ایک اوقیہ جائیں ورہم کا ہوتا ہے تو پانچ سو درہم ہوئے۔ موجودہ دور کے حساب سے ایک سوائٹیں تولہ تین ماشہ جاندی یا اس کی قیمت مرفاطی ہوگی۔ فقہ حنی کی رو سے مرکی کم سے کم مقدار دس درہم لین دو تولہ ساڑھے سات ماشہ جاندی ہے۔ جس کی قیمت آج کل تقریباً ۱۳۱ روپ ہے۔

## بتیں روپے کو شرعی مترسمجھنا غلط ہے

س ..... جب محفل نکاح منعقد ہوتی ہے تو مولوی صاحب جو نکاح خوال ہوتے ہیں وہ پوسے ہیں وہ پوسے ہیں کہ مر پوٹھتے ہیں کہ حق مرکتنا مقرر کیا جائے؟ اس وقت حاضرین ور ٹاء عموا یہ کہتے ہیں کہ مر شرعی مقرر کر دو تو مرشرع محمدی مبتیں روپے دس آنے دس پہنے مقرر کیا جاتا ہے۔ کیاشری مراقای ہوتا ہے؟

ج ..... بتیں روپ کو شرمی مرسمحمنا بالکل غلط ہے۔ مرکی کم سے کم مقدار دو تولے · ساڑھے سات ماشے جاندی ہے۔ اس قدر مالیت سے کم مرر کھنا ورست نہیں۔

> مر نکاح کے وقت مقرر ہو تاہے اس سے پہلے لینا بردہ فروشی ہے

س ..... ہمارے قبیلے میں ایک مرکے بجائے دو مرکئے جاتے ہیں۔ ایک مرشادی سے

پہلے اور دوسرا شادی کے بعد۔ شادی ہے پہلے چالیس ہزار روپ سے لے کر ایک لاکھ روپ تک مرلیا جاتا ہے۔ دوسرا مروکیل جو بولے چاہے وہ ایک ہزار بولے اسے دینا پڑے گا۔ کیا یہ دین اسلام میں جائز ہے؟

خ ..... شری مرتو وہی ہے جو نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ اور وہ لڑکے اور لڑی دونوں کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ باقی آپ نے اپنے قبیلے کی جو رسم لکھی ہے کہ وہ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپ تک کی رقم وصول کرتے ہیں، یہ مرنمیں بلکہ نمایت فتیج جاہلانہ رسم ہے اور اس کی نوعیت ہر وہ فروثی کی ہے۔ اس رسم کی اصلاح کرنی چاہئے اور یہ کام قبیلے کے معزز لوگ کر سکتے ہیں۔

## برادری کی سمیٹی سب کے لئے ایک مهر مقرر نہیں کر سکتی

س ..... برادری کی ایک سمیٹی نے حن ممر کے لئے ایک رقم مقرر کر دی ہے۔ اس سے کم و بیش نمیں کرنے دیتے تو کیا سمیٹی کا یہ فیصلہ درست ہے؟ خواہ عورت راضی ہو یانہ ہو اسے اس مقدار ممریر مجبور کرنا درست ہے یانہیں؟

ج ..... براوری کی سمیٹی کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ حق مہر میں بیوی و شوہر کی حیثیت کو مخوظ رکھیں اور بالغ عورت اور اس کے والدین کی رضامندی کے ساتھ مهر مقرر کریں۔ مهر چونکہ بیوی کا حق ہے اس لئے براوری کے لوگ اس کی مقدار مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ البتہ براوری کے لوگوں کو مناسب مهر مقرر کرنے کی ایل کرنی چاہئے۔

## کیا نکاح کے لئے مرمقرر کرنا ضروری ہے

س ..... نکاح کے لئے مررکھنے کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ نکاح کے لئے مر کا رکھنا شری رکھا جائے تو؟ اگر کئے مر کا رکھنا شری رو سے کیا لازم ہے؟ نکاح کے وقت مر نہ رکھا جائے تو؟ اگر اسلامی شریعت مرکو لازم قرار دیتی ہے تو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا مر رکھا جائے؟

ج ..... نکاح میں مرکار کھنا ضروری ہے۔ نکاح کے وقت اگر مر مقرر نہیں کیا گیا تو

"مرمش" الذم ہوگا اور "مرمش " سے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی اور کیوں کا جتنا مرر کھا جاتا ہے اتنا لازم ہوگا۔ مرکی کم سے کم مقدار دس ورہم لینی دو تولے ساڑھ، سات ماشے چاندی ہے۔ نکاح کے دن بازار میں اتنی چاندی کی جتنی قیمت ہو، اس سے کم مرر کھنا جائز نہیں اور زیادہ مرکی کوئی حدمقرر نہیں کی گئی۔ فریقین کی باہمی رضامندی سے جس قدر مرر کھا جائز ہے۔ لیکن مر لاکی اور لاکے کی حیثیت کے مطابق رکھنا چاہئے آگہ لاکا اسے بہ سولت اداکر سکے۔

مهروہی دینا ہو گاجو طے ہوا، مرد کی نبیت کا اعتبار نہیں

س .....کی انسان کی شادی مواور وہ مرد صرف اس وجہ سے کہ ممرکی رقم اس کی حیثیت کی بہ نبیت زیادہ ہے، یہ نبیت کر بیٹھتا ہے کہ مجھے کون سامبر دینا ہے یا حیثیت ہوتے ہوئے موجائے گایا نہیں؟

ج .....اس صورت میں نکاح ہو جائے گااور جو مرمقرر ہوا وہی ویتابھی پڑے گا۔ اس کی نیت کاعتبار نہیں۔ مگر اس غلط نیت کی وجہ سے گنگار ہوگا۔

مرکی رقم ادا کرنے کا طریقہ

ہری رم اوا تر نے **کا طری**قہ کر قب میں دریں د

س ..... مهرکی رقم اوا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ج .....عجع طریقہ یہ ہے کہ بلا کم و کاست مہر ز

ج ..... صحیح طریقہ بیہ ہے کہ ہلا کم و کاست مرزوجہ کو ادا کر دیا جائے اور مرشب زفاف کے بعد لازم ہوجاتا ہے۔ یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوجائے۔

## مهرکی رقم کب ادا کرنا ضروری ہے

س ..... اکثرلوگوں سے سناہے کہ نکاح کے وقت جو ممری رقم مقرری جاتی ہے مثلاً ۲۰ ہزار روپے، ۴۰ ہزاروپ تو یہ رقم یوی سے معاف کروانی ضروری ہے ورنہ مرد یوی کے پاس جانے کا حقد ار نہیں ہے اور نہ ہی اسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ برائے مربانی میری یہ البحن دور کریں۔

ج ..... مسر معاف کرانے کیلئے مقرر نہیں کیا جاتا بلکہ اوا کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔ اس لئے مہر معاف کرانے کے بجائے اوا کرنا چاہئے۔ گر اس کا فوری طور پر اوا کرنا ضروری نہیں بلکہ عورت کے مطالبہ پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور مهر ادا کے بغیر بیوی کو ہاتھ لگاناجائز ہے۔

## مهرکی ادائیگی بوقت نکاح ضروری نهیں

س .... حق مرکی بوقت نکاح نقد اوائیگی ضروری ہے؟ یاکه نکاح نامه پر ایک معاہدہ کی صورت میں اس قتم کا ندراج ہی کافی ہو تا ہے، یعنی بعوض اتنی رقم بطور حق مہر فلاں ولد فلال كا تكاح فلال بنت فلال سے قرار يا يا وغيره وغيره ؟

ج ..... مرک ادائیگی بوقت نکاح ضروری نمیں، بعدیس عورت کے مطالبہ پر اداکیا جاسکتا

وہم کو دور کرنے کے لئے دوبارہ مہرا دا کرٹا

س ..... میراایک دوست ہے جو انتهائی وہمی مزاج ہے۔ وہ عجیب مشن و پنج میں مبتلا ہے اس کی شادی کو تقریباً دو سال ہو گئے ہیں۔ چند دنوں بعد اس کا بچہ بھی ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں نے بیوی کو شرعی حق مہرادا کیا تھالیکن اب شک اور وہم ہے کہ شاید شرعی حق ممرادا نہ کیا ہو؟ اس کی بیوی کو بھی صحیح یاد نہیں ہے۔ اس شک

اور وہم کو دور کرنے کے لئے کیادہ دوبارہ شری حق مراد اکرے؟

ج ..... دوبارہ اداکرے۔ لیکن دو سال بعد آگر اسے مجروہم ہوگیا کہ میں نے اوا نسیں کیا تو پھر کیا ہو گا؟ اس کا علاج ہے ہے کہ ممرادا کرنے کی با قاعدہ تحریر لکھ لی جائے اور اس پر مواً مجى مقرر كرلئے جائيں تاكه آئنده اس كو پھروہم نه ہوجائے۔

دیا ہوا زیور حق مسر میں لکھوانا جائز ہے

س ..... کیا شرع میں مرکی کوئی حد مقرر ہے؟ الرے والے بری میں کیروں وغیرہ کے علاوہ لڑی کو زیور بھی دیتے ہیں۔ کیااس زیور کو لڑ کے کی طرف سے مریس لکھایا جاسکتا ہے۔ جبکہ سونے کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بوحتی جاتی ہے؟

ج ..... مرکی کم از کم مقدار حنیه کے نزویک دو تولے ساڑھے سات ماشے جاندی کی الیت ہے۔ زیادہ پر کوئی پابندی نہیں۔ لڑے کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے اس کو مهرين لكجاما جاسكتاب\_

#### قرض لے کر حق میرادا کرنا

س ..... کیاشری حق مرکس سے اد حارر قم لے کر اداکیا جاسکتا ہے؟ ج ..... کیا جاسکتا ہے۔ محر بهتر ہو گاکہ ہوی سے ادھار کرلے۔ لین مخبائش کے وقت

ہوی کی رضامندی سے مهر قسطوں میں ادا کرنا جائز ہے

س ..... میں ایک طازم آدمی ہوں۔ محدود آمدنی ہے۔ تقریباً ۵۰ روپ مابانہ ہے۔ یں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بوی کا مرجو کہ ۲۵۰۰۰ روپے ہے ادا کر دوں۔ برائ

مہرانی آپ مجھے شریعت کی رو سے ایسا طریقہ بتائیں کہ مہرا وا ہوجائے۔ کیا میں مرکی رقم قسطوں میں ادا کر سکتا ہوں؟

ج ..... ہوی کی رضامندی سے جائز ہے۔

مرمرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہو تاہے

س ..... آگر حق مرطے ہوا ہواور وہ شوہرنے اوا نہ کیا ہواور نہ بخشایا ہو تواس کے بارے میں شریعت کیا کئی ہے؟ کو تکہ ایک فخص کتا ہے کہ مجھے شادی کئے موے بھی ۲۰ سال

ہو سے بیں اور میں نے حق مرکے بارے میں بھی خیال بھی شیں کیا ہے۔

ج .... عورت کامر، توہر کے ذمہ قرض ہے۔ خواہ شادی کو کتنے ہی سال ہو گئے ہوں وہ واجب الادا رہتا ہے اور اگر شوہر کا انتقال ہوجائے اور اس نے مرند اوا کیا تواس کے

ترکہ میں سے پہلے مرادا کیا جائے گا پھر ترکہ تقیم ہوگا۔

طلاق دینے کے بعد مسراور بچوں کا خرچ دینا ہو گا

س ..... اگر زیدانی بوی کو طلاق نامه ارسال کر دے تو کیا شری حثیت سے وہ حق مر اور بچوں کے خرچہ کا ذمہ وار موگا۔ جبکہ وہ منے لینا نہیں جابتا اور اس کے مالی وسائل بھی استے نسیں کہ وہ حق مرکی کیررقم کے علاوہ بچوں کا خرچہ بھی بکشت وے سکے۔ جبکہ ذیدی سرال والے طلاق نامد ملنے بریکشت مرکی رقم اور بیوں کے خرچہ کا و موی كريس مح- ايي صورت بن شرى تم كياب؟ ج ..... مر او دینا ہی پڑے گا۔ عورت اگر چاہے او قطوں میں وصول کر سکتی ہے۔ بچوں کا خرج اس کو ماہوار دینا ہوگا۔ خرچ کی مقدار صلح صفائی سے بھی طے ہو سکتی ہے اور عدالت کے ذریعہ بھی۔

## شوہراگر مرجائے تومروار ثوں کے ذمہ اداکر نالازم نہیں

س ندانی المیه کی مرکی رقم اوا کئے بغیر فوت ہوگیا۔ اب زیدی المیه اپنی بوے بی سے مرکی رقم جو زید کے ذمہ واجب الاوا تھی، یہ کمہ کر وصول کرنا چاہتی ہیں کہ اپنے باپ کے قرض کی اوائیگی تم پر واجب الاوا ہے۔ لنذا ندکورہ بالا صورت کے پیش نظر زید کے بیچ پر مال کی مرکی رقم کی اوائیگی منجانب زید مرحوم کے لازم ہے یا نظر زید کے بیچ پر مال کی مرکی رقم کی اوائیگی منجانب زید مرحوم کے لازم ہے یا نہم ہی

ج ..... عورت کا مرشوہر کے ذمہ قرض ہے۔ پس آگر شوہر کوئی چیز چھوڑ کر مرے (خواہ گھر کا سانان ، کپڑے ، مکان وغیرہ ہو) اس سے بیہ قرضہ اداکیا جائے گا اور آگر وہ کوئی چیز چھوڑ کر نہیں مرا تواس کے وارثوں کے ذمہ اداکر نالازم نہیں بلکہ وہ گنگار رہے گا اور قیامت کے دن اس کو ادائیگی کرنا ہوگی۔

#### عورت کے انتقال کے بعد اس کے سامان اور مهر کا کون حق دار ہے

س .....ایک فخص کی شادی ہوئی۔ تین چار سال بعد بیوی کا انقال ہو گیا۔ جس سے اس کا ایک بچے بھی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس عورت یعنی اس کی بیوی کے والدین اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کے جیز کا سامان زیور وغیرہ یا جو پچھ انہوں نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا، واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور واپس لیا ہوا سامان اپنے استعال میں لاسکتے ہیں یا اس سارے سامان کو از راہ خدا مہ وغیرہ میں دے سکتے ہیں، یا ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں یا اس سارے سامان کو از راہ خدا مہ وغیرہ میں دے سکتے ہیں، یا ان کی بیٹی کے بیٹے کی موجو وگی میں کسی بھی چیز پر ان کا کوئی حق نہیں، سوائے اس فوت شدہ عورت کے بیٹے کی موجو وگی میں اپنے آپ کو اسلامی اصولوں کا پابند سیجھتے ہیں۔ آگر وہ اپنے استعال میں لاتے ہیں تو قرآن و صدیث کی روشنی میں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

ج ..... والدین جیزیں اپنی بیٹی کو جو کھ دیتے ہیں وہ اس کی ملک بن جانا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ شار ہوتا ہے، والدین اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ بلکہ وہ شری حصوں کے مطابق وارثوں پر تقییم ہوگا۔ آپ نے جو صورت لکمی ہے اس کے مطابق مرحومہ کا ترکہ (جس میں مرکی رقم بھی شامل ہے، اگر وہ ادا نہ کیا گیا ہو، یا معاف نہ کر دیا گیا ہو) بارہ حصوں پر تقییم ہوگا۔ ان میں سے تین حصے مرحومہ کے شوہر کو ملیں گے، دو۔ دو حصے ماں اور باپ کو۔ اور باتی پانچ حصے مرحومہ کے لڑے کے ہیں، وہ لڑے کے ہیں، وہ لڑے کے ہیں،

#### الينا

س .... زید اور زینب کا نکاح ہوا، زینب کا مر مبلغ ۳۰ ہزار مقرر کیا گیا جو مبلغ ۲۰ ہزار کا دیور اور مبلغ ۱۰ ہزار کی مالیت کا ایک کرہ اوائیگی کی صورت قرار پایا۔ شادی کے چھ ماہ بعد زینب حادث کے باعث وفات پاگئے۔ زینب نے جو ترکہ چموڑا مبلغ ۲۰ ہزار کا زیور کپڑے وغیرہ شامل ہیں۔ لڑک کے حقیقی والدین نے ذیور اور کپڑے اپنے پاس رکھ لئے ہیں جبکہ لڑک کے والدین نے اپنی جائیداو میں سے لڑک کو پچھ نہیں ویا، لڑک کا شوہر جو کہ اکیلارہ گیا ہے، اس کا لڑکا یا لڑک وغیرہ نہیں ہے، ذیور مانگا ہے۔ لڑک ک حقیقی والدین نے وینے سے ا فکار کر ویا ہے اور کہتے ہیں مسلم معلوم کریں کہ مریس اوا کیا ایور لڑک کے والدین کے جھے میں آنا ہے یا شوہر کے جھے میں!

ح ..... انرکی کامر، کیڑے، جیز کا سلان اور دیگر اشیاء جن کی وہ مالک تنی، مرنے کے بعد اس کا ترکہ شار ہوتا ہے، پورے ترکہ میں شوہر کا نصف حصہ ہے اور نصف اس کے والدین کو نصف سے زیادہ پر قبضہ جمالینا مطال تمیں۔

ی است میں جو رواج ہے کہ لڑی کے انتقال کے بعد جو چیز سرال والوں کے انتقال کے بعد جو چیز سرال والوں کے

بارے یاں بروون ہے یہ رو اسلام اور اور اس مال عبد بور ویر سران و ول کے اللہ بات اس پر وہ بھند جس آئے وہ وہائے اس پر وہ بھند جمالیتے ہیں۔ یوای فلارواج ہے۔ شریعت نے جس کا بھنا حصد رکھاہے اس کے لئے بس وی طلال ہے۔ اس سے زیادہ پر بھند جمانا حرام ہے۔ زینب مرحومہ کا ۴۰ بزار مرتھا، اس کے علاوہ اس کے جیزو فیرہ کا سلان بھی ہو گا۔ ان تمام چیول کی آج

كے زخ سے قیت لگالی جائے ، جتنی رقم ہے اس كے چھ جھے كئے جائيں ، تين جھے ( لينی كل تركه كانصف) شوبركا ب، أيك حصد (كل تركه كا چمناحسم) مرحومه كى والده كا ہے، اور دوجھے (لین کل ترکہ کا تمائی) مرحومہ کے والد کے ہیں۔

طلاق کے بعد عورت کے جیز کا حقدار کون ہے

س ..... میری ایک رشته دار لزک کی شادی میرے ایک قریبی رشته دار لڑے سے ہوئی گر ان کا آپس میں گزارہ نہ ہوسکا، ہربار اڑکابی تک نظری کر تا رہا۔ آخر میں اس نے ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں۔ اب اڑی والے کہتے ہیں کہ ہمارا سلمان واپس کریں گر لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جو خرج کیا ہے شادی پر، وہ ویں۔ اس طرح برادری میں ایک جھڑا ہونے کا خطرہ ہے، آپ شری طریقہ سے جواب دیں کہ کیا ہونا

ج ..... ارکی والوں نے اپنی بٹی کو جو سامان دیا تھا اوے والوں کا فرض ہے کہ اس کو واپس کر دیں، اس کار کھنا ان کے لئے طال نہیں، کیونکہ یہ اثری کی ملکیت ہے، اور ارك والول كايد كهناكه جمارا شادى ير خرج مواع، يد عذر نمايت لغواور فضول ي-

اول تواس لئے کہ کیا لڑ کے والوں کا بی خرچ ہوا تھا؟ لڑی والوں کا پچھ خرچ نہیں ہوا تھا، اور لڑکی والوں کا جو کچھ خرچ ہوا تھا کیا لڑکے والوں نے اس کا ہرجانہ اوا کر دیا ہے؟ دوم يدكه أكر الرك والول كا خرج بوا تھا توان كوكس حكيم في مشوره ويا تھاكه وه الوکی کو شریفانہ طور پر نہ بائیں یمال تک کہ نوبت علیحد کی تک پہنچ جائے؟ اس علیحد کی

میں قصور لڑکی کابھی ہو سکتا ہے مگر عموماً ہوا قصور شوہر کااور اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ الغرض او کے والوں کی بید منطق قطعاً غلط ہے اور لوکی کا سامان واپس کرنا ان پر

فرض ہے۔ اس سلمان کو جتنے اوگ استعال کریں گے، وہ سب کے سب عاصب شار موں کے اور قیامت کے دن ان کو بھکتنا پڑے گا۔ نیز لڑی کا مراکر ادا نہ کیا، یا لڑی

نے معاف نہ کر ویا ہو تو وہ بھی واجب الادا ہے۔ کیا خلع والی عورت مرکی حقدار ہے

س ..... ذب اسلام نے عورت کو خلع کاحق دیا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ خلع لینے کی

صورت میں عورت مقررہ مرکی حقدار رہتی ہے یا نہیں؟ لینی شوہر کے لئے بیوی کا مر اداکرنا ضروری ہے یاشیں؟

ج ..... خلع میں جو شرائط طے ہوجائیں فریقین کو اس کی پابندی لازم ہوگی۔ اگر مر چھوڑنے کی شرط پر خلع ہوا ہے تو عورت مرک حقدار نہیں اور اگر مر کا بچھ تذکرہ نہیں آیا که وه بھی چھوڑا جائے گایانہیں، تب بھی مسرمعاف ہوگیا۔ البتة اگر مسرادا کرنے کی شرط بقى تومرواجب الاداري كار

حق مبرعورت تس طرح معاف كرسكتى ہے

س ..... میں آپ سے ایک شرعی سوال یو چھنا جاہتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو حق مر ائی خوش سے معاف کر دیا۔ میں فے اپنی زبان سے اور سادہ کاغذیر بھی لکھ کر دے دیا ہے۔ کیا اتنا کنے اور لکھ دینے سے حق مرمعاف موجاتا ہے؟ اسلام اور شرع حیثیت

ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟

ج .... حق مرعورت كاشوبرك ذمه قرض ب- اگر صاحب قرض مقروض كو زبانى يا تحریری طور سے معاف کر دے تو معاف ہوجاتا ہے۔ اس طرح مربھی عورت کے معاف کر دینے سے معاف ہوجاتا ہے۔

> مهر معاف کر دینے کے بعد لڑکی مهر وصول کرنے کی حقدار نہیں

س .... کھ عرصہ پہلے یمال ایک اوک کی شادی ہوئی۔ تکاح کے وقت اوک کا حق مر ٠٠٠٠ روپے طے پایا اور اس وقت اركى كو سرال والوں نے ٢٠٠٠ رويے لين نصف

مرادا کر دیا۔ اور نصف مربعن ٥٠٠٠ روپے لڑی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد لڑی سرال کی مرمنی کے بغیر اپنے مال باپ کے پاس چلی می اور پھر لڑی

کے مال باپ نے لڑی کی طلاق کا مطالبہ کیا۔ میکھ زور زیادتی پر اڑے نے طلاق دے حی۔ لڑی والوں نے معاف شدہ مربعی ما نگا اور شوہرے پھر ۱۰۰۰ رویے وصول کے گے۔ پوچھنابیہ ہے کہ اڑی والوں نے یہ ۲۰۰۰ روپے جو کہ ایک طریقے سے زبروسی لئے ہیں، وہ میچ لئے ہیں یا ناجائز ہیں؟

ج ..... جو مبراڑی معاف کر چکی تھی، اس کے وصول کرنے کا حق نہیں تھا۔ لیکن شوہر نے اچھاکیا کہ اس کا حسان اینے ذمہ نہیں لیا۔

> ہوی اگر مہر معاف کر دے تو شوہر کے ذمہ دینا ضروری نهیں

س ..... میرے نکاح کا حق مرملغ = /٥٠٠، ١١ روپ مقرر کیا گیا ہے جس میں سے آ دھامجل اور آ دھاموجل طے پایا ہے۔ جس کو میں فوری طور پر ادانہیں کر سکتا تھا۔ شادی کی رات جب میں اپنی بیوی کے پاس کیا اور سلام و کلام کے بعد میں نے سے صورت حال اپنی بیوی کے سامنے رکھی تواس نے اس وقت اپنا تمام حق مهر مجھ پر معان کر ویا۔ براہ کرم مجھے قانون شریعت کے مطابق بتائیں کہ اس کے بعد میری بیوی مجھ پر

جائز ہے یاشیں؟ ج ..... اگر آپ کا بیان اور بیوی کا اقرار نامه درست ہے تو آپ کی بیوی کی طرف سے

آپ کو مسر معاف ہو گیا اور اب آپ پر مسرکی ادائیگی ضروری شیں۔ مرض الموت ميں فرضي حق مهر لکھوانا

س ..... ایک شخص مرض الموت میں مبتلا ہو تا ہے اور اپنے نفع و نقصان کی سوجھ بوجھ کھو بیشتا ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی وفات سے دس روز قبل اس کی بیوی، سسروغیرہ سازش کرکے مرحوم کی تقریباً پانچ اراضی اور دو رہائثی مکان بعوض پچاس ہزار روپے فرضی مرر جسری کرالیتے ہیں۔ یعنی بیوی اپنے نام کرالیتی ہے۔ میاں

ہوی کی شادی کو ۳۹ سال گزر کے اس وقت مرستائیس رویے مقرر ہوا تھا۔ نکاح خواں و گواہ موجود ہیں۔ مرحوم کے بسماند گان میں ایک حقیق بھائی، دو مرحوم کی لؤكيال بي- يه رجشري شرعاً ورست بي ياسيس؟

ج ..... مرض الموت میں اس فتم کے تمام تصرفات لغو ہوتے ہیں۔ لنذا بیوی کا اس کی جائيداد اپنے نام فرضي حق مر كے عوض رجشري كرانا درست نسيں ہے۔ جبكه مقدار مر سے جائداد زیادہ بھی ہے۔ بیوی مقرر مرک حقدار ہے اگر شوہرنے زندگی میں اوا نہ کیا ہو۔ اسکے بعد جو کچھ نے جائے وہ ور ثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ لنذا بیوی کا قبضہ جمانا اور

میت کے دوسرے ور ثاء کو محروم کر ناشرعاً حرام ہے۔

جھڑے میں بیوی نے کہا " آپ کو مهر معاف ہے"

س ..... میری بوی نے تین یا چار مواقع بر لڑائی جھڑے کے دوران کچھ ایے جملے اوا کئے " آپ کومرمعاف ہے" اور ایسے ہی ملتے جلتے جملے۔ کیاان جملوں سے مرمعاف ہو گیا

ح ..... ار الى جھاڑے میں "آپ كو مرمعاف ب"ك الفاظ كا استعال ميد معنى ركھتا ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اس کے بدلے میں مرمعاف ہے۔ پس اگر آپ نے اس

کی پیشکش کو قبول کر لیا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور مر معاف ہو جائے گا اور اگر قبول نسیں کیا تو میری معافی بھی نہیں ہوئی۔

تعلیم قرآن کو حق مهر کاعوض مقرر کر ناصیح نهیں

س ..... اگر دور حاضر میں تعلیم قرآن کو حق مر کاعوض قرار دیا جائے تو کیا نکاح درست

ج ..... نکاح صحح ہے لیکن تعلیم قرآن کو مهر بناناصحح نہیں، اس صورت میں "مهرمثل"

## مجوراً ایک لاکھ مرمان کرنہ دینا شرعاً کیساہے

س ..... بارات گھر پنجی، لڑی والوں نے کما کہ میاں ایک لاکھ مر ہوگا، اب لڑے والوں کے ہاں اتن منجائش نہیں، مجبوری ہے۔ آخر انہوں نے بھی خرجہ کیا ہوا ہے تو رخصتی ہو گئے۔ اب جھڑا پیدا ہو ممیا۔ لڑی مانتی نسیں کہ جی پہلے میرا مرایک لاکھ دو پھر

مجوراً ایک لاکھ لکھا ویا میا، جبکہ نیت اوائیکی کی شیں ہے۔ کیونکہ مجوراً ایا کرنا بڑا۔ آنا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگ سجھتے ہیں کہ جاری بٹی خوش خوش رہے گی۔ خاوند دب کر رہے گااور بیہ کام اس طرح کر لیاجا آ ہے جو بعد

۔ میں فریقین کے لئے وحشت ناک اور انتہائی ذلت آمیر ثابت ہوتا ہے۔ بسااو قات تو قتل تك نوبت آجاتى ہے كيا والدين كوايا كرنا جائز ہے؟ ج ..... أكر الرك والے ايك لاكھ مرشيس دے سكت توان كوا تكاركر دينا جائے تعاليكن اگر انہوں نے ایک لاکھ روپید بطور مرقول کر لیا تو وہ لازم ہو گیا ادر اس کا ادا کرنا

واجب ہے۔ ہاں! اڑی اپی خوشی سے معاف کر دے تو اس کو معاف کرنے کا حق ہے۔ اور آپ کی میہ بات بہت صحیح ہے کہ والدین خوش فنی میں ایسا کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ بجائے خاند آبادی کے خاند بربادی بلکہ عاقبت بربادی کی شکل میں لکتا ہے۔ اور بد سب

كرشے بيں دين سے دوري كے، اللہ تعالى مسلمان بھائيوں كو عقل و ايمان نعيب

## دعوت وليمه

# مسنون ولیمہ میں فقراء کی شرکت ضروری ہے

س ..... طعام ولیمه کی ازروئے شریعت کیا حقیقت ہے؟ ابھی جو صور تحال پاکستان میں رائج ہے کیا یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟

ج ..... مسنون ولیمه به ہے که جس رات میاں بیوی کی پہلی خلوت ہو، اس سے الگے ون

حسب توفیق کھانا کھلا یا جائے۔ مگر اس میں نمود و نمائش کرنا، قرض لے کر زیر بار ہونا اور اپی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا منع ہے۔ نیز اس موقع پر فقراء و مساکین کو بھی کھلایا

جائے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : « شر الطعام طعام

الوليمة يدعمي لها الأغنياء ويترك الفقراء .....».

(مشكواة ص٧٧٨)

" بدترین کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس میں انتیاء کی وعوت کی جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے اور جس مخص نے دعوت ولیمہ تبول ندی اس

نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ (صحیح بخاری ومسلم)

آج كل جس انداز سے وليم كئے جاتے ہيں ان ميں فخرو مبابات اور نام و نموو كا پهلو غالب ہے۔ ست کی حیثیت بہت ہی مغلوب نظر آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ:

عن عكرمة عن ابن عباس: «أن النبي عليه الله عن طعام

المتبارئين أن يؤكل». رواه أبو داؤد (مشكوة ص٧٧٩)

" أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فخرو مبابات والول كا كعانا كعاف

ہے منع فرمایا ہے۔ "

اس لئے ایسے ولیمد کی دعوت کا قبول کرنا بھی محروہ ہے۔ علاوہ ازیں آج کل ولیمہ کی دعوتوں میں مردوں اور عورتوں کا بے محا با اختلاط ہوتا ہے۔ کھانا عموماً میز کرسی پریا کھڑے ہوکر کھایا جاتا ہے۔ اور اب تو ویڈ یو فلمیں بنانے کا بھی رواج چل نکلا ہے۔ بعض جگہ گانے بجانے کا شخل بھی رہتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت می قباحتیں پیدا ہوگئی ہیں، جن کے ہوتے ہوئے ایس دعوت میں جاناکمی طرح بھی جائز نہیں۔

ولیمه کے لئے ہم بسری شرط نہیں

خ ..... ولیم صیح ہے۔ میاں بیوی کی سیجائی کے بعد ولیمہ کیا جاسکتا ہے۔ ہم بسری شرط نہیں۔

> حکومت کی طرف سے ولیمہ کی فضول خرچی پر پاہندی درست ہے

س ..... شادی کا ولیمه لازی ہے مگر حکومت کی جانب سے پابندی کی صورت میں مجبور ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟

ح ..... ولیمدسنت بوی م ب- اور بقدر سنت ادائیگی اب بھی ہوسکتی ہے۔ البت ولیمد کے نام سے جو نام و نمود اور فضول خرچی ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ حکومت نے اس کو بند کیا ہے تو چھ برا نہیں کیا۔

## ثبوت نسب

#### مس ی بدت بر

س ..... عورت کے شکم میں بچے کی میعاد کتنی ہے، ۲ ماہ ، ۵ ماہ ، یا کہ سیح وقت ۹ ماہ ہے؟ میرے گریس ساڑھے پانچ ماہ بعد بچہ پیدا ہوگیا، میں چھٹی کاٹ کر واپس بو۔ اے۔ ای میں پنچا تو ساڑھے پانچ ماہ بعد ہی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہوگیا اور ٹھیک شدرست صحت مند۔ خدارا جھے قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ آیا ہے بچہ سیح حان سماعات ؟

جائزے یا ناجائز؟

ج ..... جو بچہ عقد کے چھ ماہ بعد پیدا ہو وہ شرعاً جائز سمجھا جاتا ہے۔ چھ ماہ سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ شرعاً جائز نہیں۔ لنذا جس بچے کی پیدائش نکاح کے چھ میننے سے پہلے ہوئی ہو اس کا نسب اس نکاح کرنے والے سے ثابت نہیں۔ آپ بچے کی پیدائش کا حساب

نکاح کی ماریخ سے لگائیں۔ اپنی چھٹی سے والیسی کی ماریخ سے نہیں۔ اور وال

س ..... حمل کی مدت کم سے کم چھ مینے اور زیادہ سے زیادہ دوبرس ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بچہ چھ ماہ سے پہلے پیدا نہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ دو برس پیٹ بیں رہ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ شادی کے دومینے بعد شوہر صاحب کی دوسرے ملک چلے گئے۔ ٹھیک پندرہ مینے بعد انہیں خط موصول ہوا کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ساس اور گھر کے دوسرے افراد نے اعتراض کیا کہ یہ ہمارا اپو آئمیں ہے جبکہ بچہ کا باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کیونکہ جب میں باہر جار با تھا تو بوی جھے جا چی تھی کہ دہ حمل سے ہوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ جاتی تو شاید میں بدخن ہوجاتا۔ سوال پھریہ ابحرابا ہے کہ اگر وہ خاتون خانہ اپ شوہر کو نہ جاتی تو شاید میں بدخن ہوجاتا۔ سوال پھریہ ابحرابا ہے کہ اگر وہ خاتون خانہ اپ شوہر کو نہ جاتیں تو کیا بچہ حرامی کملاتا؟ اسی طرح کے اور بھی بہت سے خاتون خانہ اپ شوہر کو نہ جاتیں تو کیا بچہ حرامی کملاتا؟ اسی طرح کے اور بھی بہت سے خاتون خانہ اپ شوہر کو نہ جاتیں تو کیا بچہ حرامی کملاتا؟ اسی طرح کے اور بھی بہت سے خاتون خانہ اپ شوہر کو نہ جاتیں تو کیا بچہ حرامی کملاتا؟ اسی طرح کے اور بھی بہت سے خاتون خانہ اپ شوہر کو نہ جاتیں تو کیا بچہ حرامی کملاتا؟ اسی طرح کے اور بھی بہت سے خاتون خانہ اپ شوہ بیں کہ اگر دو نہ جاتیں تو کیا بچہ حرامی کملاتا؟ اسی طرح کے اور بھی بہت سے خاتون خانہ اپ شوہ بی کہ اس کی دو سے سات سے خاتوں خوتوں خاتوں خاتوں

مسکے ہیں یعنی شوہر کے انقال کے پندرہ مہینے بعد بچہ پیدا ہوا جے حرامی کہتے ہیں۔ ج ..... مت حمل زیادہ سے زیادہ دو سال ہے۔ دو سال کے اندر جو بچہ پیدا ہووہ این

باب، ی کاسمجها جائے گا۔ اس کو ناجائز کمنا غلط ہے۔

ناجائز اولاد صرف ماں کی وارث ہوگی

س ..... روز مرہ زندگی میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی ووسرے لڑکے سے مند کالا کرتی ہے تواس مناہ کو چھیانے کے لئے دونوں کی شادی کا ڈھونگ رچایا جاما ہے۔ شاوی کے چوتھ یا چھے ماہ ان کے ہاں جو پہلا بچہ بیدا ہوگا، اس کی حیثیت کیا

ہوگی ؟ یاد رہے کہ گناہ کرنے کے بعدان کی باقاعدہ شادی بھی ہوئی ہے۔ ج ..... زناکی اولاد کانسب غیر قانونی باب سے ثابت نسیں ہوتا، خواہ عورت نے اس مرد

سے شادی کرلی ہو۔ اس مرد کی اولاد صرف وہ ہے جو نکاح سے پیدا ہوئی۔ وہی اس کی وارث ہوگی۔ ناجائز اولاد اس کی وارث نہیں صرف اپنی مال کی وارث ہوگی۔

## " لعان "کی وضاحت

س ..... ایک صاحب کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ "اگر شوہر، بیوی پر تہمت لگائے تو يوى " لعان " كامطالبه كر سكتى ب اور أكر كوئى شخص كسى دوسرے ير تهمت لگائے تو" حد قذف " جارى موسكتى ہے۔ " مرباني فرماكر "لعان " اور " حد قذف "كي وضاحت

ج ..... "قذف" كمعنى بين كى بربد كارى كى تهمت لكانا۔ اور "حدقذف" سے مراد ہے وہ سزا جو ایسی سمت لگانے والے کو دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مخص کسی پاک وامن پر بد کاری کی تهمت لگائے اور اپنے دعویٰ پر چار گواہ پیش نہ کرسکے تواس پراٹنی کوڑے کی سزا جاری ہوگی۔ ای کو "حد قذف" کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بد کاری کی تهمت لگائے یااس سے پیدا ہونے والے نیچ کے بارے میں یہ کھے کہ یہ میرانہیں ہے اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں تو عورت اس کے خلاف عدالت میں استغاثہ کر سکتی ہے۔ عدالت میں شوہر چار مرتبہ قتم کھائے کہ میں نے اپنی بیوی پر جوالزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں۔ اور پانچویں مرتبہ میہ کھے کہ مجھ پر اللہ تعالٰی کی لعنت ہو اگر میں اس الزام میں

جھوٹا ہوں ، اس کے بعد عورت چار مرتبہ حلف اٹھائے کہ اس نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے یہ اس میں جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کے کہ مجھ پر اللہ تعالی کا غضب ٹوٹے آگر یہ اسيخ الزام ميس سيابو- اس طرح ميال بيوى كاعدالت ميس قسميس كمانا " لعان " كهلانا ہے۔ یہ "لعان" مرد کے حق میں "حدقذف" لین تمت ترافی کی سزا کے قائم مقام ہو گا ادر عورت کے حق میں " حد زنا" کے قائم مقام ہوگا۔ جب وہ دونوں "لعان" كريكيس تو عدالت ان دونول كے درميان عليحد كى كا فيمله كر دے۔ لعان كے بعدب دونوں ایک دوسرے کے لئے حرام ہو گئے۔ اب ان دونوں کا اس وقت تک ککاح نہیں ہوسکے گا جب تک کہ ان میں سے ایک اپنے آپ کو جھوٹاتشلیم نہ کر لے۔ ہاں! اگر شوہر سلیم کر لے کہ اس نے جموناالزام لگایا تھا۔ یا عورت سلیم کر لے کہ اس کا الزام صحیح تھا تو دونوں کے در میان لعان کی حرمت باتی سیس رہے گی۔ اور دونوں دوبارہ نکاح کر سکیں گے۔ اگر مرد نے بچے کے نسب کی نفی کی تھی تو "لعان" کے بعدیہ بچه شوہر کاتصور نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ "بن باپ" کا بچہ سمجھا جائے گا۔ اور اس کانسب صرف عورت سے ثابت ہو گا۔

#### نازیباالزامات کی وجہ سے لعان کا مطالبہ

چلی جاتی ہے۔ دوست احباب اسے کتے ہیں کہ اپنی بیوی کو لے آؤوہ جواباً کہنا ہے کہ میں اسے نہیں لاؤں گا اور وہ اپنی بیوی پر مختلف نازیبا الزامات عائد کرتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ اپی بیوی سے راضی ہوجا آ ہے اور اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ بتأتیں کہ اس کا بوی کے ساتھ رہنا جائز ہے یانہیں؟

س .....ایک شخص ہے جواپی بیوی سے ناراض موجاتا ہے۔ بیوی اپنے والدین کے گھر

ج .....اس فتم کے نازیبا الزامات سے نکاح تو نہیں ٹوٹا، اس لئے میاں بیوی ایک ساتھ ضرور رہ کتے ہیں، لیکن اس کے بیر الفاظ تھمت کے ضمن میں آتے ہیں، اور ایسے الفاظ پر بیوی اینے شوہر کے خلاف ''لعان '' کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ بیوی کے علاوہ سی دوسرے پرایسے نازیباالزامات لگا ماتو "حدقذف" (تسمت تراثی کی سزااتی درے) جاری ہوتی۔

شادی کے چھ مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ شوہر کا سمجھا جائے گا س ..... میری کزن کی شادی کم مارچ کو ہوئی اور اس کے ہاں ۱۳ ستبر کو بیٹا پیدا ہوا آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بیہ بتائیں کہ بیہ بیٹا جائز ہوا کہ نا جائز؟ کیونکہ سب لوگ میری کزن کو بہت باتیں کر رہے ہیں؟

ح ..... نیچ کی ولادت کم سے کم چھ مہینے ہیں ہو سکتی ہے، اس لئے شادی کے چھ مہینے بعد جو پیدا ہو وہ شوہر ہی کا سمجھا جائے گااور کسی کو اس کے ناجائز کننے کا حق نہیں ہو گااور اگر شوہر رہے کہے کہ میہ میرا بچہ نہیں تو قرآن کریم کے عظم کے مطابق عورت کے مطالبہ پر اس کو عدالت میں "لعان" کرنا ہوگا: "

#### ناجائز بچه کس کی طرف منسوب ہو گا

س ..... پیدا ہونے والے بیچ کے بارے میں اس بیچ کی ماں اچھی طرح جانتی ہے کہ اس پیدا ہونے والے بیچ کا حقیقی والد کون ہے؟ اگر بچہ حرام کا ہو تو کیا بیچ کو اس کے باپ کے نام سے پیارا جائے گا، جس کے بارے میں اسے کچھ پٹائنیں؟

کے نام سے پکارا جائے گا، جس کے بارے میں اسے کچھ پٹائنیں؟
ج .... جو بچہ کس کے فکاح میں پیدا ہوا وہ اس کا سمجھا جائے گا۔ جب تک کہ وہ شخص اس بیج کا افکار کر کے اپنی بیوی سے "لعان" نہ کرے، ذانی سے نسب ثابت نہیں ہو آ۔
اس لئے اگر منکوحہ کے یہاں ناجائز بچہ پیدا ہو تو اس عورت کے شوہر کی طرف منسوب ہوگا۔ اور غیر منکوحہ کا بچہ قانونا کسی باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اپنی مال کی طرف منسوب ہوگا۔

# زوجیت کے حقوق

اڑکی پر شادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں س ..... لڑک پر شادی کے بعد ماں باپ کے حقوق مقدم ہیں یا شوہر نامدار کے؟ ج ..... شوہر کا حق مقدم ہے۔

#### بغیرعذر عورت کا بچے کو دودھ نہ پلانا ناجائز ہے

س ..... خداوند کریم رازق العباد ہے۔ اس نے بچے کارزق (دودھ) اس کی مال کے سینے بیں اتارا۔ اگر اس کی مال بلا کمی شرعی عذر کے جبکہ ڈاکٹرنے بھی منع نہ کیا ہو، بلکہ صرف اس عذر پر کہ وہ طلامت کرتی ہے بچے کو دودھ پلانے سے کمزوری واقع ہوگی یا حسن میں بگاڑ پیدا ہوگا، بچے کو اپنا دودھ نہ پلائے تو کیا ایس مال کا شار عاصبوں میں نہ ہوگا اور کیا وہ سزاوار نہ ہوگا؟ آپ ازردے شرع فرمایے کہ ایس عورت کو کیا سزا طے کرد

ج ..... بچے کودودھ پلانا دیانتا مال کے ذمہ واجب ہے۔ بغیر کی صحیح عذر کے اس کو ا ا نکار کرنا جائز نہیں۔ اور چونکہ اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں اس لئے ملازمت کا عذر معقول نہیں۔ سی طرح حسن میں بگاڑ کا عذر بھی صحیح نہیں۔

## بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا کفارہ ہے

س ..... میرے بوے بھائی جواب پاکتان میں عرصہ ۲۵ مال سے ہیں، ہندوستان ضلع سارن پور میں ہور کی اور پاکتان سلع سارن پور میں ہوری اور ۵ بچوں کو چھوڑ آئے اور یہاں پر دوسری شادی کی اور پاکتان میں بھی ان کی اولاد ہے۔ جب سے یہ پاکتان آئے ہیں، پہلی ہیوی کی کفالت کے لئے

کچھ نہیں کیا۔ اور نہ پلی بیوی کو طلاق دی اور نہ دوبارہ ہندوستان مکئے۔ ایس صورت میں کیا وہ بیوی ان کے نکاح میں موجود ہے؟ کیا پاکستان میں بڑے بھائی کی جائیداد میں پہلی بیوی اور بچوں کاحق ہے؟ اگر ہے تواس کا کیا حساب ہے؟ اب بوھاپے میں وہ پچھتا

رہے ہیں اور کفارہ اوا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟ ج ..... جب مملی بیوی کو طلاق نسیس دی توظاہر ہے کہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے۔ اور

یوی بچوں کو اس طرح بے سارا چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ گنگار ہوئے۔ اب اس کا کفارہ اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے بھی معافی مانگیں اور بیوی بچوں کے جو

حقوق ضائع سے ان سے بھی معافی مانگیں۔ پاکستان میں ان کی جو جائیدا د ہے اس میں پہلی بوی کااور اس کے بچوں کابھی برابر کا حصہ ہے۔

شوہر کا غلط طرز عمل ، عورت کی رائے

بڑھ کر جرتوں کے بہاڑ ٹوٹ بڑے۔ چونکہ اس قتم کے حالات سے ہم اوگ گزر رہے ہیں۔ تین بچ جن کی عمر المحارہ اور المحارہ سے زیادہ ہے، زیر تعلیم ہیں۔ ٹیوشنز كرك اين اخراجات يورے كر رہے ہيں۔ دو يج جن كى عمريں دس سال، عمياره سال کی ہیں، اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ میں ول کی مریضہ ہوں۔ قاعدے سے بیٹی کو

میری و کمیے بھال کرنی تھی لیکن اس کو اپی ضروریات سے اس قدر محروم کر دیا گیا کہ

س ..... روزنامه جنگ صفحه "اقراء" ير مندرجه بالاعنوان كے تحت جو واقعه شالع بواتها،

پیروں میں چیل اور سریر دویٹہ نہ رہا تو اس نے مجبور ہو کر ملازمت کر کی طال کلہ جس سر کاری ادارے سے میرے مبال کو ریٹائر کیا گیا ہے، وہاں سے طبی سولتیں اب بھی بحال ہیں لیکن ہم بیار پڑتے ہیں تو دوآئیں لا کر نہیں دی جاتیں۔ میرا ہر ماہ چیک اپ ہو تا ہے اسے بھی بڑی تک و دو کے بعد اُڑائی جھگڑے کے بعد کرایا جاتا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے، علاج بند کرو۔ ڈاکٹرلکھ کر نہیں دیتا۔ حالانکہ اس سرکاری دفتر کے ڈاکٹرنے خود

کما ہے کہ ہم ضرورت پڑنے پر ایک ماہ کی بجائے سفتے بھر بعد بھی مریضوں کو بھیج دیتے ہیں۔ دووقت کی روثی نے کر وہ ہمیں اتنے طعنہ وتشنع دیتا ہے کہ اب ہمارے اعصاب

گھر میں بنگامہ بر پار کھتا ہے۔ بڑے بیٹے نے صرف اتنا کمہ و یا تھا کہ آپ ہماری ماں کو

بر داشت نہیں کر پاتے ، اگر احتجاج کیا جاتا ہے تووہ مجھے طلاق کی دھمکی ویتا ہے ، ہروتت

بلاوجہ کیوں تک کرتے ہیں تو چیل اٹھا کر کان پر ماری۔ کان کا پروہ پھٹ گیا۔ کتا ہے کہ اگر اور کوں تک کرتے ہیں تو چیل اٹھا کر لکل جاؤں گا اور کوں گا میری اولاد سے جھے مارا ہے۔ جوان بیٹی گھر میں بیٹی ہے، ہم اس کی عزت کی خاطر سب پھی ہر داشت کر رہے ہیں۔ جتنا فنڈ طا تھا امریکہ لے کر چلا گیا۔ ایک سال بعد واپس آیا ہے تو ہروقت چھوڑ دینے کی دھمکی اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے، میں تعلیم یافتہ ہوں لیکن گھریلو ذمہ داریاں، بیاری نے طاز مت کے قابل نہیں چھوڑا۔ پھر ہر وقت کی ذہنی اذبت نے اعساب پر بہت برا اثر ڈالا ہے، میں زیر تعلیم بچوں کو اس سے بچانے کے لئے سرگر داں موں لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ خود کئی کرنے سے میرے بچوں کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ جو میرا سمارا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جب اتنا صبر کیا ہے تو اتنا بردا گناہ جائے گا۔ جو میرا سمارا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جب اتنا صبر کیا ہے تو اتنا بردا گناہ جائے ہی جو باب شائع کریں۔ انتا میں انتا ہو اس کا دواسطہ جلد اس کا تفصیلی جواب شائع کریں۔

ج .... حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله مَنْظِيَّةِ: ﴿ وَعَيْرُكُمُ عَلَيْكِمُ اللَّهِ مَنْظِيَّةٍ: ﴿ وَعَيْرُكُمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَا خَيْرُكُم لَا هَلَى ﴾ (رواه البزار)

(مجمع الزوائد ج\$، ص٣٠٣)

''تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں۔ ''

ر میاں بیری کی چینلٹ گھرکوچہنم بنا دیتی ہیے جس میں وہ خود بھی جلتے ہیں اور اولاد کو بھی جلتے ہیں۔
ہیں۔ یہ تو ونیا کی سزا ہوئی، آخرت کی سزا ابھی سرپر ہے، گھر کا سکون برباد کرنے میں قصور بھی مرد کا ہوتا ہے، بھی عورت کا اور بھی دونوں کا. جب دونوں کے در میان ان بُن ہوتی ہے تو ہر ایک اپنے آپ کو مظلوم اور دو سرے کو ظالم سجھتا ہے۔ گھر کی اصلاح کی صورت سے ہے کہ ہر ایک دو سرے کے حقوق اداکرے، خوش خلتی کا معالمہ کرے، نری اور شیریں زبان احتیار کرے اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو

یدواشت کرے۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ مبرو مخل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرخ کرور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمروری کی رعایت کرے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جبتہ الوداع میں عور تول کے بارے میں خصوصی تاکیداور وصیت فرمائی متى، اس كالحاظ ركھ - اكثر كھروں ميں مياں بيوى دونوں الله كى نافرمانياں كرتے ہيں، اس کے متیجہ میں اللہ تعالی ان کے در میان نفرت اور عداوت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس

لتے تمام مسلمان کھرانوں کو چاہئے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچیں اور مناہوں سے ير بيز كريس - بت سے لوگ جانے بى نسيس كه فلال كام مناه كا ب اور بعض جانے ہيں محراس کو ہلکا سمجھ کر بے پرواہی سے کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالی وبال والنے ہیں تو چلاتے ہیں لیکن منابول کو پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ بزر گان دین نے قرآن و مدیث سے اخذ کرے ممناہوں کی ۳۲ فتم کی نحوستیں اور وبال ذکر فرمائے ہیں، جن میں عام طور سے ہم جلامیں ۔ ان ہی میں سے آیک آپس کی ناتفاق بھی ہے۔ حق تعالی شانہ ہم پررحم بسرحال خود کشی یا ایک دوسرے کی شکایات یا آپس میں طعنہ و تشنیع تو آپ کے

مئله كاحل نبين، مجمح حل بيب كه: (۱) آج سے طے کر لیں کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔

(٢) ایک دوسرے کے حقق ادا کریں گے، اور دوسرا فریق اگر حقق کے ادا کرنے میں کو آئی کر آ ہے تب بھی مبرو محل سے کام لیں سے، اور تھریں جلک جبک بک بک

میں ہوئے دیں گے۔

(٣) محمر میں اگر کسی بات پر رجش پیدا ہو جائے تو آپس میں صلح صفائی کر لیا کریں

شوہر ہے انداز گفتگو

س ..... أكريوى شوہركو ناحق بات ير توك اور وہ بات صحح مو، ليكن شوہر برا مان جائے تو

كيا يه كناه ہے؟ اور وہ بات ب وهرك اى وقت كمه ديں يا بعد مي آرام سے

ج ..... شوہراً گرغلط کام کرے نواس کو ضرور ٹو کا جائے مگر لب ولہجہ نہ نو گستاخانہ ہو، نہ

تحکماند، نه طعن وتشنیع کا۔ بلکہ بے حدیبار و محبت کااور دانشمندانہ ہونا چاہئے۔ پھر ممکن نہیں کہ اس کی اصلاح نہ ہوجائے۔

## شوہر بیوی کو والدین ہے قطع تعلق کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا

س ..... آگر کوئی فخص اپنی بیوی کو اس کے والدین سے طنے نہ دے تو بیوی کو کیا کرنا عاہے؟ جبکہ والدین کے بھی تو اولاد پر بے شار احسانات ہوتے ہیں۔ تو شوہر کا تھم ماننا

ضروری ہے یا والدین کو چھوڑ دینا؟ ج .... شوہر کواس کا حق نہیں اور نہ شوہر کے کہنے پر والدین سے تعلق توڑنا ہی جائز ہے۔

ہاں! شوہری ممانعت کی کوئی خاص وجہ ہو تو وہ کسی جائے۔ ویسے عورت پر بہ نبست

والدین کے شوہر کاحق مقدم ہے۔

بوی شوہر کے حکم کے خلاف کماں کماں جاسکت ہے

س .... کیا بوی شوہر کے حکم کے خلاف کسیں جا سکتی ہے؟ ج ..... نبیں جا کتی۔ البتہ چند صور توں میں جا کتی ہے۔

اپنے والدین کو و کھنے کے لئے ہرہفتہ جاسکتی ہے۔

دوسرے محرم عزیزوں سے ملنے کے لئے سال میں ایک مرتبہ جا عتی ہے۔

باب اگر مختاج خدمت ہو، مثلاً اپاہج ہو اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو \_٣

تواس کی خدمت کے لئے روزانہ جاسکتی ہے۔ میں تھم مال کے محتاج خدمت ہونے کا

شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا

س ..... کیا شوہر کے گھر کے افراجات کے لئے دیئے ہوئے پییوں میں سے بیوی ان

لوگوں پر برائے نام کچھ خرچ کر سکتی ہے جو جان اور مال سے بیوی کے کام آتے ہوں ،

گو شوہر کو پچھ ناگوار ہی ہو؟ ج ..... ایسے خرج سے جو شوہر کو ناگوار ہو، احراز کرنا چاہئے البتہ اس کی تدبیر بد ہو سکتی

ہے کہ شوہر سے کچھ رقم اپنے ذاتی خرچ کے لئے لی جائے اور اس میں سے یہ خرچ کیا جائے۔

#### بیوی سے ماں کی خدمت لینا

س ..... باپ کی خدمت کے لئے تواس کے کام میں ہاتھ بٹاکر اور اس کا تھم مان کر کی جاستی ہے۔ اگر ماں بوڑھی ہواور گھر کا پورا کام کاج نہ کر سکتی ہو تو کیا ہوں ہے یہ نہ کما جائے کہ وہ ماں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ کما جائے کہ وہ ماں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ پہلے فرما چکے ہیں کہ اگر یوی ساس سے خوش نہ ہو تواس کو الگ گھر میں لے جاؤ۔ اس طرح تو خدمت کرنے کا ذریعہ ختم ہوجائے گا۔ تو کیا اس صورت میں بوی سے یہ نہ کما جائے کہ وہ مال کی خدمت کرے یا اس صورت میں بھی اس کو الگ گھر میں لے جایا جائے ؟ اگر الیا ہو تو پھر مال کی خدمت کیے ہوگی ؟ کیونکہ صرف تھم مانے سے تو

ج ..... ہوی آگر اپنی خوشی سے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے تویہ بہت اٹھی بات ہے۔ اور بیوی کے لئے موجب سعادت۔ لیکن سے اخلاقی چیز ہے، قانونی شیں۔ آگر بیوی شوہر کے والدین سے الگ رہنا چاہے تو شوہر شرعی قانون کی رو سے بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پر مجور نہیں کر سکتا۔

## میاں بیوی کے در میان تفریق کر انا گناہ کبیرہ ہے

س ..... شوہر کواس کی بیوی ہے بد تلن کرنا کیسافعل ہے؟ س مصدمت میں ہے کہ '' وہ فخص ہم میں سرنہیں ج

س ..... حدیث میں ہے کہ "وہ فخص ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑ کائے۔ " (ابو داؤد ص ۲۹۱ ج ۱) اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے در میان منافرت بھیلانا اور آیک دو سرے سے بدخن کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایبا کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ "وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں۔ " جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ فعل مسلمانوں کا نہیں۔ اور قرآن کریم میں مییاں بوی کے در میان تغریق بیدا کرنے کو میدوی جادوگروں کا فعل بتایا ہے۔

عورت کامهرادانه کرنے اور جیز پر قبضہ

كرنے والے شوہر كاشرى تحكم س ..... اگر مرد عورت کا مرا دا کرنے ہے انکار کر دے ادر جیز بھی جرا اپنے قبضے میں

كر لے تواسلاي قوانين كيا كہتے ہيں؟

ج ..... وہ ظالم آور جاہر ہے۔ حکومت اس سے عورت کے بیہ حقوق دلوائے اور اس کو

# بے نمازی ہیوی کا گناہ کس پر ہو گا

س ..... الله تعالى نے قرآن بيں ارشاد فرما يا ہے كه "اپ الل وعيال كو نمازى مآكيد كرو ادر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ " اگر کوئی فض خود پابندی سے نماز پڑھتا ہو اور اپنی بیوی کو نماز کی تاکید کرے اس کے باوجود بیوی نمازنہ پرسے تواس کا گناہ کس کو ملے گا،

یوی کو یا شوہر کو؟ مربانی فرماکر میرے سوال کاجواب تفصیل سے دیں۔ ج ..... شوہری تأکید کے باوجو داگر بیوی نماز نہ پڑھے تو وہ اپنے عمل کی خود زمہ دار ہے،

شوہر گنگار نہیں۔ مگرایی نالائق عورت کو تھر میں رکھاہی کیوں جائے؟

# کیاشوہر مجازی خدا ہو تاہے 🕆

س ..... أيك مفت روزه مين "مسائل" ك كالم مين ايك عورت نے لكھا ہے كه "اس كالتربر بدصورت مونے كى وجدے اسے ناپند ہے۔ لنذا اس فخص كے ساتھ رہنے ميں لغزش ہو سکتی ہے۔ اور وہ خدام جاہتی ہے جبکداس عورت کے والدین کتے ہیں کہ شوہر كوبد صورت كمناكناه بوما ب- " تواس جواباً بناياكياك " شوبركو خدا مجمد لين كاتصور ہندو عورتوں کا بے ورنہ اسلام میں نکاح طرفین کی خوشی سے ہوتا ہے اور آگر وہ عورت چاہے تو افزش سے بیخے کے لئے علم کے سکتی ہے۔ کیونکہ نکاح کا مقصد ہی معاشرتی برائی سے بچنا ہے۔ " اب سوال سے ہے کہ کیا واقعی شوہر کو مجازی خداسمحسنا ہندووں کا طریقہ ہے؟ اگر ایبا ہے تویس نے اب تک اپنی اطاعت گزار بیوی پر خود کو مجازی خدا اور باحثیت مرد حاکم سمجھ کر جوظلم کے بین کیا میں گنگار موا موں یا پی لاعلمی کی وجہ سے ب

قصور ہوں یا مجھے اپنی ہیوی سے معانی مانگنی ہوگی ؟ کہ خدا مجھ کو معاف کر وے یا میں حق پر ہوں اور بہ بات غلط ہے کہ شوہر کو مجازی خداسمجھنا ہندووں کا ظریقہ ہے؟ ج .... الله تعالى في مرد كو عورت ير حاكم بنايا ، محرنه وه حقيق ضدا ، اور نه مجازي خدا۔ حاکم کی حیثیت سے اسے بیوی پر ظلم وستم توڑنے کی اجازت نہیں۔ نہ اس کی تحقیرو تذلیل ہی روا ہے۔ جو شوہرانی بیوبوں پر زیادتی کرتے ہیں وہ بدترین قتم کے ظالم ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہئے اور جو ظلم و زیادتی كر يك بي اس كى تلانى كرنى چاہتے - شوہر كو خدائى منصب پر فائز سجھنا بندوؤل كاطريقد

موتو مواسلام كاطريقه بسرحال نهيس- البية عورت كوايخ شومركي عزت واحترام كايسال تک تھم ہے کہ اس کا نام لے کر بھی نہ پکارے۔ اور اس کے کسی بھی جائز تھم کو مسترو نه كرے - اور أكر شوہر سے عورت كاول نه ملتا مو، خواه شوہركى بد صورتى كى وجه سے، خواہ اس کی بد خلقی کی وجہ ہے ، خواہ اس کی بد دینی کی وجہ ہے ، خواہ کسی اور وجہ ہے ، تو اس کو خلع لینے کی اجازت ہے۔

# نافرمان بيوى كاشرعى تحكم

س ..... جارے پڑوس میں ایک کنیہ آباد ہے۔ ویسے تو میال بیوی میں تعلقات نمایت اچھے تھے۔ میاں بے حد شریف ہے ایک روز کی بات پر بیوی نے ضد کی جو ناجائز فتم کی ضد تھی۔ میال نے بت مبر کیا گر ہوی کی دوبارہ ضد پر میال کو عصد آگیا اور انہوں نے بوی کو ایک تھپٹر مار دیا۔ بیوی نے اس پر میاں اور اس کے والدین کے لئے "کنجر"

جیسا نایاک لفظ استعمال کیااور اینے میکے چلی گئی۔ والدہ نے اس کے اس طرح آجانے پر ناراضگی کا اظهار کیا تو وہ پھر آگئی۔ گر دونوں میں بات چیت نہیں ہے۔ اور نہ ہی بیوی میاں کو منانے کی کوشش کرتی ہے۔ واقعہ بالا ہر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی فیتی رائے سے مستفید فرمائیں۔

ج ..... مند پر تھیٹر مارنے کی حدیث شریف میں بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ اس لئے شوہر نے بدی زیادتی کی ، عورت کی بے جاضد پر شوہر کو اس طرح مشتعل نہیں ہونا چاہے۔ اور اس نیک بخت نے جو تھیٹر کاجواب گندی گالی سے دیا بداس سے بھی زیادہ

بری بات تھی۔ عورت کے لئے شوہری بے اوبی جائز نہیں اور گالی گلوچ تو گناہ کہیرہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ "تین آوی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور تکل۔ ان تین میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہراس سے ناراض ہو۔ " ایک اور حدیث میں ہے کہ فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ " شوہر کو چاہئے کہ یوی کی ولجوئی کرے اور یوی نے اگر جذبات میں نامناسب الفاظ کمہ دھیئے تو اس کو اپنے میاں سے معانی انگ لینی چاہئے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی چاہئے۔

#### نافرمان بیوی سے معاملہ

س ..... یوی اگر نافرمان مواور زبان دراز مو، شوہر کا کمنانہ مانتی موتواس صورت بیل کیا کیا جائے؟ بیس قرآن شریف اور حدیث شریف کے مطابق عمل کرچکا موں۔ آخری صورت آپ بتادیں۔

ج ..... اسے اولاً نری اور اخلاق سے سمجھائے۔ اگر نہ سمجھ قومعمولی تیمیہ سے کام لیں۔ اور اگر اس پر بھی نہ سمجھے تواختیار ہے کہ طلاق وے دیں۔

## حقوق زوجیت سے محروم رکھنے والی بیوی کی سزا

س ..... اگر خاوند مسلسل نو، دس برس سے اپنی بیوی کے نان نققہ اور جملہ اخراجات فراخدلی سے اوا کررہا ہو اور بیوی نے اس سارے عرصے میں اپنے خاوند کو حقوق زوجیت سے محروم رکھا ہو تواس کی شریعت محمدی میں کیاسزا ہے؟

روی سے حروم ہو این ماہ کر میں اور کے شوہر کے حقوق ادانہ کرے، اس کے لئے دنیا ج .....ایی عورت جو بغیر کی صحح عذر کے شوہر کے حقوق ادانہ کرے، اس کے لئے دنیا میں تو یہ سزا ہے کہ شوہراس کو طلاق دے سکتا ہے۔ اور آخرت میں ایس عورت رحمت سے محروم ہوگی۔

#### والدہ کو تنگ کرنے والی بیوی سے کیا معاملہ کیا جائے

س ..... میں نے چند سال قبل شادی کی اور شادی کے پہلے ہفتے ہی بیگم صاحبہ اور ساس صاحبہ نے ہاتھ د کھانے شروع کر دہیئے۔ میری ماں بہت ہی عاجز ہے میری بیوی نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور اس کے بعد گھر سے زیورات اور باقی سامان چوری کرکے میری والدہ کے ذمہ لگا دیا جو کہ بعد میں میزی ہوی اور اس کی والدہ سے ہر آمد ہوا۔ اس وجہ سے میں بھی دلبرداشتہ ہوا اور وہ بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ڈھائی سال بعد میں نے دوسری شادی کرلی۔ جس سے ماشاء اللہ ایک بچہ بھی ہے۔ اس کے بعد برادری والوں نے بھر صلح صفائی کروا دی۔ جب وہ واپس آئی تو پھر اس نے پچھ عرصہ بعد وہی لڑائی جھڑا کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے جھے دوسری ہیوی کو الگ کرنا بڑا۔ اب اس سے جھے اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ میری ماں کو بست تھ کرتی ہے سال تک کہ گالیاں دیتی ہے اور اب میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں اور میرے والد صاحب کتے ہیں کہ طلاق نہ دو۔ کیا شرع طور پر اس کو طلاق دون یا نہ دوں ؟ اور کیا اس میں والد میری والدہ بس ہروقت روتی بی دہتی ہیں۔ میری والدہ بس ہروقت روتی بی رہتی ہیں۔

ج ..... فقها نے قاعدہ یہ تکھا ہے کہ خدمت تو مال کی مقدم ہے اور تھم باپ کا مقدم ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب طلاق دیئے سے مانع ہیں تو ان کا مشابحی محض شفقت ہے۔ آپ والدہ کی تکلیف ان کی خدمت میں عرض کر کے ان سے طلاق دیئے کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں یا مشورہ اور غور وفکر کے بعد والدہ کی تکلیف کا حل جاش کر سکتے ہیں۔ مثلاً اپنی المیہ کی رہائش کا بندوبست کر کے والدہ سے الگ کر دمیں۔ برحال جیساکہ آپ نے لکھا ہے آگر آپ کی بیوی اطاعت شعار نہیں تو آپ اے، طلاق دے کر گرنگار نہیں ہول کے انشاء اللہ۔

## آپ اِپ شوہر کے ساتھ الگ گھر لے کر رہیں

س ..... میں آپ کا کالم اخبار جنگ جمعہ ایدیشن میں پابندی سے پڑھتی ہوں اور آپ کے جواب سے میں بیحد متأثر ہوں۔ اللہ تعالی آپ کو جڑائے خیر عطا کرے۔ میری شادی کو ڈھائی سال ہو گئے ہیں۔ اس عرصہ میں میرے سسرال والوں سے میری معمولی معمولی بات میں نہیں بنتی۔ ان لوگوں نے جھے بھی بیار محبت سے نمیں دیکھا اور میری بیٹی کے ساتھ بھی وہ لوگ بہت تنگ مزاج ہیں، بات بات پر طنز کرنا، کھانے کے لئے جھاڑا

کرنا، کاروبار ہمارے یہاں مل کر کرتے ہیں اور تمام محنت میرے شوہر ہی کرتے ہیں الحمد للہ ہمارے یہاں رزق ہیں بیحد برکت ہے۔ وُھائی سال کے عرصے میں، میں کئی بار اپنی والدہ کے یہاں آگئی۔ اور ان لوگوں کے کہنے پر کہ اب کوئی جھڑا نہیں ہوگا، بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے والدین کا کمنا مانتے ہوئے میں معانی مانگ کر دوبارہ چلی جاتی۔ تھوڑے عرصے تک ٹھیک رہتا پھر وہی حال۔ اس بار بھی میرے شوہر اور ان کے والد میں معمولی بات پر جھڑا ہو گیا اور میں مع شوہر اپنی والدہ کے یہاں ہوں۔ میرے شوہر اور ان کے والد میں معمولی بات پر جھڑا ہو گیا اور میں مع شوہر اپنی والدہ کے یہاں ہوں۔ میرے شوہر کروبار میں دونوں چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعاؤل اور پیار محبت سے الگ مکان لے لیں۔ کاروبار سے الگ نہ ہوں۔ اس لئے کہ ماں باپ کی خدمت بھی ہو، وہ لوگ دوبارہ بلاتے ہیں اور کتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کہیں ہے، جسے پہلے کتھ تھے۔ آپ بتا ہیئے کہ بلاتے ہیں اور کتے ہیں کہ اب ہم کا اور میں اگل مکان لے لیں؟ ان مسائل کا حل بتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور میں تا الگ مکان لے لیں؟ ان مسائل کا حل بتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور میں تا دئرگی دعاد بی رہوں گی۔ میں بیحد و کھی ہوں۔

ج ..... آپ کا خط غور سے پڑھا۔ ساس، بهو کا ننازع تو بیشہ سے پریشان کن رہا ہے اور جمال تک تجربات کا تعلق ہے اس میں قصور عموماً سمی ایک طرف کا نہیں ہو تا بلکہ دونوں طرف کا ہو تا ہے۔ ساس، بهو کی اونیٰ اونیٰ باتوں پر تنقید کیا کرتی اور ناک بھوں چڑھایا کرتی ہے، اور بہوجو اپنے منیکے میں ناز پرور دہ ہوتی ہے، ساس کی مشفقانہ نصیحت کو بھی اپنی تو بین تصور کرتی ہے۔ یہ دو طرفہ نازک مزاجی مستقل جنگ کا اکھاڑہ بن جاتی ہے۔

آپ کے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ اگر آپ اتن ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ اپنی خوشدامن کی ہریات ہر واشت کر سکیں ، ان کی ہر نازک مزاجی کا خندہ پیشانی سے استقبال کر سکیں اور ان کی کمی بات پر "ہوں" کہتا ہی گناہ سمجھیں تو آپ ضرور ان کے پاس دوبارہ چلی جائیں۔ اور یہ آپ کی دنیا و آخرت کی سعاوت و نیک بختی ہوگا۔ اس ہمت و حوصلہ اور مبر واستقلال کے ساتھ اپنے شوہر کے ہزرگ والدین کی خدمت کرنا آپ کے مستقبل کو لائق رشک بنا دے گا اور اس کی ہر کتوں کا مشاہدہ ہر شخص کھلی آ تھوں سے کے مستقبل کو لائق رشک بنا دے گا اور اس کی ہر کتوں کا مشاہدہ ہر شخص کھلی آ تھوں

اور اگر اتن ہمت اور حوصلہ آپ اپنے اندر نہیں پاتیں کہ اپنی رائے اور اپنی

"انا" كوان كے سامنے يكسر منا واليں تو پھر آپ كے حق ميں بهتريد ہے كه آپ اپنے شوہر کے ساتھ الگ مکان میں رہا کریں ۔ لیکن شوہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہونی چاہئے۔ بلکہ نیت یہ کرنی چاہئے کہ ہمارے ایک ساتھ رہنے سے والدین کو جو اذیت موتی ہے اور ہم سے ان کی جو بے ادبی مو جاتی ہے، اس سے بچنا مقصود ہے۔ الغرض اينے كو قصور وارسمجم كر الك موتا چاہے \_ والدين كو قصور وار تحمراكر نبيس ، اور الگ ہونے کے بعد بھی ان کی مالی و بدنی خدمت کو سعادت سمجما جائے۔ اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں رہائش اختیار کرنا موزوں نہیں۔ اس میں شوہر کے والدین کی سبک ہے۔ ہاں! الگ رہائش اور اینا کاروبار کرنے میں میکے والوں کا تعاون حاصل کرنے میں کوئی مضائقه نهيں۔

یں نے آپ کی الجمن کے حل کی ساری صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ اپنے ملات کے مطابق جس کو جاہیں اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کے شوہر کا اپنے والدین سے رنجیدہ و کبیدہ اور برگشتہ ہونا ان کے لئے بھی وبال کا موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی۔ اس لئے آپ کی برمکن کوشش سے بونی جاہے کہ آب كے شوہر كے تعلقات ان كے والدين سے زيادہ سے زيادہ خوشكوار جوں۔ اور وہ ان کے زیادہ سے زیادہ اطاعت شعار ہوں۔ کیونکہ والدین کی خدمت و اطاعت ہی دنیا و آخرت من کليد کاميالي ہے۔

س ..... ایک آ دی نے ایک شادی کی۔ اس بوی سے اس کے تین چار بچے ہوئے اس

اولاد اور بیوبوں کے در میان برابری

کے بعد اس نے دوبارہ شاری کی اور دوسری ہوی سے بھی استے ہی سیچے ہوئے۔ اسپے لیلے بچوں کی نسبت دوسرے بچوں کو اچھی نگاہ سے دیکتا ہے اور اپنے پہلے بچوں کو اچھی نکاہ سے نمیں دیکھا۔ تمام اسلامی احکام کو پورا کرتا ہے اور بچوں کو برابر نہیں دیکھتا اور

بویوں کو بھی برابر نمیں دیکھا۔ اس کے لئے کیا تھم ہے اور قیامت کے دن اس کی مزاکیا

ې? ج ..... دونوں بیویوں اور ان کی اولاد کے درمیان عدل اور برابری کرنا فرض ہے۔

مدیث میں ارشاد ہے کہ :

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». رواه الترمذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة (مشكواة ص٢٧٩) والدارمي

"جس کی دو بویاں مول اور وہ ان کے درمیان برابری کا بر آؤنہ كرے و قيامت كے دن الى حالت من پين موكاكم اس كاليك بلو

البتہ اگر دونوں یویوں کے حقوق برابر ادا کرے اور ان میں سے کی کو نظرانداز نہ کرے مگر قلبی تعلق ایک کے ساتھ زیادہ ہو تو یہ غیر اختیاری بات ہے۔ اس یراس کی گرفت سی موگی ۔ اس طرح اولاد کے ساتھ برابر کابر آؤ سروری ہے۔ لیمن مبت کم دیش موسکت ب- جوغیر افتیاری چزب - خلاصه بد که این افتیار کی مد تک دونوں موبوں کے درمیان، ان کی اولاد کے درمیان فرق کرنا، ایک کو نوازنا اور دوسری کونظرانداز کرناحرام ہے۔ لیکن قلبی تعلق میں برابری لازم نہیں۔

کیامردانی بیوی کو زبر دستی اپنے پاس ر کھ سکتاہے

س ..... کیاشوہرا پی بیوی کو زبر دستی اپنے پاس رکھ سکتا ہے جبکہ بیوی رہنے کو تیار نہ ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بوی اس کے ساتھ رہنا قمیں چاہتی، شوہراسے جرا رکھے ہوئے

ے۔ ایسے مردول کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟ ج .... فكاح سے مقصود عى يہ ہے كه ميال يوى ساتھ رہيں۔ اس في شوم كانيوى كو

این یاس رکھنا تقاضائے عقل و فطرت ہے۔ اگر بیوی اس کے ساتھ سیس رہنا چاہتی تو

اس سے علیحدگی کرا لے۔ دوسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا

س .... ایک میری چی جان ہے جو کہ بت غریب ہے اور اس کا جو شوہر تھا اس نے

دوسری شادی کرلی ہے، وہ شوہرایی پہلی ہوی یعنی میری چی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ میری عرض يدب كديه طريقه مجع بإغلاب؟

ج ..... آپ کے پچاکو حقوق کا اواکرنا فرض ہے۔ جس محض کی دو بویاں ہول ، اس کے ذمہ دونوں کے درمیان عدل کرنا للذم ہے۔

دو بوبوں کے در میان برابری کا کیا طریقہ ہے

س ..... کوئی محض جس کی دو ہویاں ہوں، وہ دونوں کے اخراجات بھی پوریے کر تا ہو تو

کیا دونوں کو وقت بھی برابر دینا ضروری ہے اور سیرو سیاحت میں بھی برابری لازی

ج ..... جس فخص کی دو بیویاں مول اس پر تین چیزوں میں دونوں کو برابر رکھنا واجب ہے۔ ایک سے کہ دونوں کو برابر کا خرج دے۔ اگر ایک کو کم اور ایک کو زیادہ دیتا ہے تو خیانت کا مرتکب ہوگا۔ ووسرے سے کہ شب باشی میں برابری کرے۔ لینی اگر ایک رات ایک کے پاس رہتا ہے تو دوسری رات دوسری کے پاس رہے۔ البتہ یہ جائز ہے م مراری دو دو، تین تین دن کی رکھ لے۔ بسرحال جتنی راتیں ایک کے یاس رہا، اتن ہی دو سری کے پاس رہنا ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ بر آؤ اور معاملات میں بھی دونوں کو

ترازو کی قول برابر رکھے۔ ایک سے اچھا اور ووسری سے برا بر آؤ کیا تو سرکاری مجرم ہو گااور حدیث بین فرمایا کمیاہے کہ

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكِم قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». رواه الترمذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة (مشكواة ص٢٧٩) والدارمي

"جو شوہر دو یوایوں کے ورمیان برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن

اليي حالت ميں بار گاہ اللي ميں پيش ہو گا كہ اس كا ايك پہلو ختك اور

اور شوہراگر سفر پر جائے تو کمی ایک کو ساتھ نے جاسکتا ہے۔ مگر دونوں کے درمیان

قرمہ ڈال لینا بھڑ ہے۔ جس کا قرمہ نکل جائے اس کو ساتھ لے جائے۔ ایک بی**وی اگر اپنے حق سے** دستبر دار ہو جائے تو ہر ابری لازم نہیں

س ..... مسلمان کے لئے ایک سے زیادہ ہویاں رکھنے میں سب کے ساتھ کیساں سلوک فرض ہے۔ لنذا ایک محض پہلی ہوی کے ہوتے ہوئے ووسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ سجھتے ہوئے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر سکتا اس لئے پہلی ہوی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر پہلی ہوی برابری کے حقوق سے دستبردار ہوکر شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے توکیا پھر بھی مرد پر دونوں ہویوں کے ساتھ کیساں سلوک کرنافرض ہے؟

ج ..... جب بیوی نے اپنا حق معاف کر دیا تو ہرابری بھی واجب نہ رہی۔ اس کے باوجود عمل سے مار دور اس کے باوجود

جهاں تک ممکن ہوعدل وافعاف کی رعایت رکھے۔

بیوی کے حقوق اوانہ کر سکے تو شادی جائز نہیں س ..... اج کل مارے معاشرے میں شادی سے پیلے جنبی تعلقات قائم کرنے کا ہوا

س ..... آج قل ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے جسی تعلقات قائم کرنے کا برا رواج ہے۔ ایک نوجوان شادی سے پہلے جنی تعلقات (ہم جنس یا عورت کے ساتھ)

قائم کر تا ہے اور وہ نوجوان ان جنی تعلقات میں اس حد تک بردھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے قائل نہیں رہتا۔ اور اس طرح وہ شادی کے بعدا پی بیوی کو وہ پچھ نہیں دے سکتا جو پچھ اسے دینے کا حق ہے۔ کیا ایا مخص شادی کر سکتا ہے؟ کیا اسلام میں بیا بات جائز ہے یا نہیں ؟ تفصیل سے بتائیں۔

جائز ہے یا ہیں ؟ تعصیل سے بتائیں۔

ح سے جو فض ہوی کے حقق اوا نہیں کر سکتاس کے لئے خواہ نخواہ ایک عورت کو قید میں رکھنا جائز نہیں۔ بلکہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو چاہئے کہ اس عفیفہ کو طلاق دے کر فارغ کر دے اور اگر وہ طلاق نہ دے تو خاندان اور محلے کے شرفاء سے کما جائے کہ وہ طلاق ولوائیں۔ اگر وہ اس پر بھی نہ مانے تو لڑی عدالت میں استغاثہ کر سکتی ہے۔ عدالت شوہر کو ایک سال کی علاج کے لئے مملت دے اگر وہ اس عرصہ میں ہوی کے لئت مہدت دے اگر وہ اس عرصہ میں ہوی کے لئت ہو جائے تو تھیک ہے ورنہ عدالت اس کو طلاق دینے پر مجور کرے۔ اگر وہ عدالت کے کائن ہو جائے تو تھیک ہے ورنہ عدالت اس کو طلاق دینے پر مجور کرے۔ اگر وہ عدالت کے کہنے پر مجور کرے۔

# کن چیزوں سے نکاح نہیں ٹوٹا

شوہر بیوی کے حقوق نہ ا دا کرے تو نکاح نہیں ٹوشا لیکن جاہئے کہ طلاق دے دے

س سے مارے ایک عزیز ہیں جو کہ عرصہ ۲ سال سے کسی بیاری کی وجہ سے اپنے بیوی ك حقوق كى طرف توجه بالكل شيس وے رہے۔ تقريباً ٢ سال سے زيادہ موسك ميں كئ رشتہ دار کہتے ہیں کہ ان کا نکاح ٹوٹ ممیا ہے۔ ان کی بیوی شرم و حیا کی وجہ سے چھ نیں بولتی۔ لنذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں

تحریر فرمائیں کہ کیاوہ میاں ہوی بن کر رہ سکتے ہیں؟

ج ....اس سے نکاح نمیں ٹوفا، لیکن جو محض بوی کے حقوق ادا نمیں کر سکتااس کے لئے اس عفیفہ کو قید رکھنا ظلم ہے، اس لئے اگر بیوی اس مخص سے آزادی چاہتی ہو تو بوی کے خاندان کے لوگوں کو چاہئے کہ شرفاء کے ذریعہ شوہر سے کملائم کہ اگر وہ ہوی کے حقوق ادانہیں کر سکتا تواسے طلاق دے دے۔

شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہو تا

س ..... میں نے ایک الی عاقل و بالغ عورت سے آج سے تقریباً ۳۰ نمال پہلے جائز

طور پر نکاح کیا جس کا پہلا شوہر اپنا ہوش و حواس کھو چکا تھا اور وہ عورت بے سارا تھی۔ اس لئے جب وہ محص پاگل خانے میں داخل کرا ویا گیا تو میں نے اس عورت کے ساتھ گواہوں کی حاضری میں نکاح کر لیا۔ لیکن اب تمیں سال بعد مجھے لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ میں نے غلط نکاح کیا ہے اور وہ شخص جو پاگل ہوچکا تھا اب واپس آگیا ہے۔ آپ حدیث و فقد کی روشنی میں جواب ویں کہ میرا نکاح جائز تھا یا نہیں؟ آپ

کی عین نوازش ہوگی اور سائل کو دلی سکون حاصل ہو گا۔

ج سی محض شوہر کے پاکل ہوجانے سے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا البتہ اگر مورت کی درخواست پر عدالت فنے نکاح کا فیصلہ کر دے تو خاص شرائط کے ساتھ فیصلہ صحیح ہوسکتا ہے اور عورت عدت گزار کر دو مری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ آپ نے پاگل کی بیوی سے بطور خود جو نکاح کر لیا تھا یہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ آپ کو اس سے فوراً علیحدگی افتیار کرلینی چاہئے اور اس غلط روی پر دونوں کو توبہ بھی کرنی چاہئے۔ یہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے اس سے طلاق لینے اور عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

#### گناہ سے نکاح نہیں ٹوشا

س ..... ہم نے سا ہے کہ اگر کوئی مخص گانا سنتے وقت گانے سے لذت عاصل کرے بعنی حالت بے خودی میں جمومنا یا امرانا شروع کردے تو اس کا نکاح ٹوٹ جا آ ہے۔
کیاریہ بات درست ہے؟

ج ..... گناہ سے نکاح نمیں ٹوٹا۔ البتہ آگر کوئی مخص کسی حرام قطعی کو طلال کے تواس سے وہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

#### کیا ڈانس کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے

س ..... ہمارے علاقہ میں بیہ بات عام ہے کہ اگر کئی شادی شدہ عورت نے کی شادی میں وانس کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ جبکہ شادی اپنے خاندان کے کسی لاکے کی ہو۔ اگر واقعی نکاح ٹوٹ گیا تومیاں ہوی کوکیا کرنا چاہئے؟

ج ..... شادی میں وانس کرنے سے نکاح تو نمیں ٹوٹا مگریہ نعل حرام ہے اور گناہ کا باعث بھی۔ اس سے توبہ کرنی چاہئے۔

ہوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹوشا

س ..... غلطی سے اور ازراہ زاق ہوی کو بمن کمہ دینے سے نکاح کی شرعی حیثیت کیا

رہ جاتی ہے؟

ج ..... بیوی کو بهن که وسینے سے نکاح نہیں ٹوٹنا۔ مگر ایسے بیبودہ الفاظ بکنا ناجائز

#### بیوی اگر خاوند کو بھائی کہہ دے تو نکاح نہیں ٹوٹا

س ..... ایک دن میں اور میری ہوی وونول باتیں کررہے تھے کہ میری ہوی نے غلطی ے مجھے بھائی کمہ دیا۔ ہارا نکاح تو سیں ٹوٹا؟

ج ....اس سے نکاح نہیں ٹوٹا۔

#### اولاد سے گفتگو میں بیوی کوامی کہنا

س ..... اکثر لوگوں کی مید عادت دیکھنے میں آتی ہے جب بچد اپنے باپ سے کسی چیز کا تقاضا كريا ہے توباب بي سے كمتا ہے "جاؤيلا، اى سے كولوس" يايوں بھى كما جايا ہے کہ " بیٹے اپی ای کے پاس جاؤ، بیٹے ای کمال ہیں؟" جبکہ بیوی کو مال کہنے سے

تکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیااس فتم کے الفاظ بولنا درست ہے؟

ج ..... اس سے بیچے کی امی مراو ہوتی ہے، اپنی نہیں۔ اور بیوی کو "ای" کمنا جائز نہیں، لیکن ایبا کہنے سے نکاح نہیں ٹوشا۔

#### اینے کو بیوی کا والد ظاہر کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹا

س .... زید نے سرکاری بلاث حاصل کرنے کی نیت سے اپنی بیوی کو اس کے حقیق مامول کی بوہ ظاہر کیا اور خود کو اپنی بیوی کا والد۔ کیونکہ زید کی عمر اپنی بیوی کے والد

جتنی ہے۔ ای طرح زیدنے حکومت سے بلاث حاصل کرکے اس کو فروخت کر دیا۔ اب مندر جه ذیل امور کی وضاحت مطلوب ہے۔

الف ۔ کیاان حالات میں زید کا تی بیوی سے نکاح بر قرار ہے؟

کیا تجدید نکاح کی ضرورت ہے؟

اس ناپنديده طريقے سے حاصل كرده رقم جائز بي يا ناجائز؟ -&

شری اور فقهی نقطہ نگاہ سے زید کا یہ فعل کیسا ہے؟ جبکہ زید حاجی اور بظاہر

نہ ہی بھی ہے۔

ج ..... به توظاهر ب كه زيد جموت اور جعل سازي كامر تكب موار اور اي غلط طريقه ے حاصل کروہ رقم جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے اس فعل سے نکاح نہیں ٹوٹا اس کئے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔

بیوی کو بیٹی کمہ کر پکار نا

س ..... کوئی شوہرایی بیوی کو ارادی یا غیرارادی طور پر بار بار بٹی کمہ کر بکارے تو کیا

نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ ج .....اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹنا مگر بوی لغو حرکت ہے۔

سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوشا

س اگر کسی مخص نے اپنی سال لینی ہوی کی سکی بمن کے ساتھ قصداً زناکیا ہو تو اس

ے اس کے فکاح پر کیا اثر برتا ہے؟ اگر فکاح ٹوٹ جاتا ہے تو تجدید کیے موگى؟ سزایا

ج ..... سالی کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بیوی کا نکاح نہیں ٹوشا۔

اڑی کا نکاح کے بعد کسی دوسرے مرد سے محو خواب ہونا س ..... اگر لڑی نکاح ہونے کے بعد کسی دوسرے مرد سے محو خواب ہو تو کیا اس کا

تكاح برقرار رہے گا؟ ج .... عورت كاكس كے ساتھ منه كالاكرنے سے فكاح نيس تُوثا۔ اس لئے فكاح باتى

بیوی کا دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

س ..... ایک مخص کی شادی ہوئی ہے اس کے دو بچے بھی ہیں۔ آگر وہ کی وقت بھی جوش میں آکر اپنی بیکم کا دورہ منہ میں لے لیتا ہے، دورہ پیتا نسیں ہے یا یہ کہ دورہ ہے ہی نمیں تواس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آیااس کا نکاح باقی رہتا ہے یا نمیں؟ اس

مخض کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آیااس کے نکاح میں کوئی فرق برتا ہے یا نہیں؟ اگر نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو گنگار ہوا یانہیں؟ براہ کرم تفصیل سے حل فرما دیں۔ ج .... بیوی کا دودھ پینا حرام ہے گر اس سے نکاح فنخ نسیں ہوتا۔ کیونکہ دودھ کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے، اس کے لئے یہ شرط ہے کہ سے نے دودھ دو، ڈھائی سال کی عمر کے اندر پیا ہو۔ بعد میں ہے ہوئے دودھ سے حرمت پیدا نہیں

#### ناجائز حمل والی عورت کے نکاح میں شریک ہونے والوں کا تھم

س ..... ایک لڑی ہے جس نے غیر شرع کام (زنا) کیا جس سے وہ حاملہ ہوگئی۔ اس معالمہ کا علم صرف اس کی والدہ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ اس کی والدہ نے اس کی شادی کر دی جبکہ نہ تو لڑکی کے والد کو علم اور نہ ہی لڑے والوں کو علم ہے گر شادی کے بعد لڑکے والوں کو علم ہوگیا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شادی میں جو بھی شریک ہوا، خواہ وہ لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑی والوں ک طرف سے ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ وہ اپنا نکاح ووبارہ پڑمعوائیں۔ کیاان سب کا نكاح نوث كيا؟ اور وه اينا نكاح دوباره يرهواكي ؟

ح ..... جس الركى كو ناجائز حمل مو، حمل كى حالت ميس بهي اس كا فكاح ميح بـ اسلخ اس سے تعا ح میں شرکت کرنے سے کسی کا تکاح نہیں توا۔

کیادادهی کانداق ازانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے

س سے کیا دار حی کا فراق اڑانے سے نکاح ٹوٹ جا آ ہے؟

ج ..... جي بان! دارُهي اسلام كاشعار اور المخضرت صلى الله عليه وسلم كي سنت واجهه ے۔ اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت اور اسلام کے کسی شعار کا ذات

ازانا كفرى كا نداق ارا ما وى مين سے جس نے بھى وار حى كا نداق ارا ما وہ ايمان سے خارج ہوگیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس کو لازم ہے کہ اس سے توبہ کر ہے۔ انیے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح دوبارہ کرے۔

### میاں بیوی کے الگ رہنے سے نکاح نہیں ٹوشا

س .... میرے ایک عزیز سات سال سے غیر ملک میں آباد ہیں۔ ان کی بیوی پاکستان میں ہے۔ ایک سال ہوا پاکتان آئے تھے مگر ناراضگی کی وجہ سے بیوی سے ملاقات نہیں گا۔ بیعنی سات سال سے بیوی کی شکل نہیں دیکھی۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی

میں جواب دیں کہ دونوں میاں بوی کا نکاح فنح تو نمیں ہوا؟ ج .... میال بیوی کے الگ رہے سے نکاح نہیں ٹوفا۔ اس لئے اگر شوہر نے طلاق

نهیں دی تووہ دونوں بدستور میاں بیوی ہیں۔

## میں کا فرہوں ، کہنے سے نکاح پر کیا اثر ہو گا

س ..... عشاکی نماز سے واپس لوٹا تو دیکھا کہ بیوی بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اس خیال سے کہ بیوی بغیرعشاکی نماز کے سوعتی ہے، درا غصہ کے انداز میں کماکہ " تم نے ابھی تک نماز نمیں بڑھی؟ " چونکہ وہ پہلے ہی کسی بات پر ناراض موکر لیش تھی اس لئے

اس نے غصے میں جواب ویا کہ " میں کافر ہوں۔ " جس کامطلب البج سے یہ لکا تھا کہ وكيايس كافر تونسين! " بسرحال اس وقت اس في نماز اوا نسيس كى - صبح المحد كر اس نے خود بخود صبح کی نماز ادا کی اور کما کہ "و مختی کے انداز میں نماز کی دعوت کیوں ویت

مو؟ " سوال سے سے کہ وہ اس جملہ سے کافر تو نہیں ہوگئ ؟ اور تجدید تکاح کی ضرورت

ج ..... " میں کافر ہوں " کا فقرہ اگر بطور سوال کے تھا جیہا کہ آپ نے تشریح کی ہے، لين "كياش كافر بول؟" مطلب بيك بركز نيس و اس صورت من ايمان من فرق نیس آیانہ تجدید تکاح کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر غصے میں یہ مطلب تھا کہ " میں

کافر ہوں اور تم مجھے نماز کے لئے نہ کہو۔ " تو ایمان جاتا رہا اور نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔

دوسری شادی کے لئے جھوٹ بولنے سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا

س ..... فضل احمد نکاح ثانی کرنا چاہتا ہے گر پہلی ہیوی اجازت نہیں دیتی۔ ہندہ کو ہیوی بنا کر یونیں کونسل میں کونسل میں کونسل میں کونسل میں کہا کہ یہ میرا خاوند ہے میں اس کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ہندہ جو عدالت یعنی یونین کونسل میں فضل احمد کی جھوٹی ہیوی بنی تھی، اپنی لڑی کا نکاح فضل احمد کے ساتھ کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور ہندہ کا اپنا نکاح بھی باتی رہا یا نہیں؟

ج ..... ہندہ اور فضل احمد جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو اس سے توبہ کرنی چاہئے۔ مگر وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بچ بچ میاں بیوی نہیں بن گئے۔ اس لئے ہندہ کی بٹی سے فضل احمد کا نکاح جائز ہے۔

ہوی کا دورھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹمالیکن پیناحرام ہے

س ..... جنگ کے جعدایڈیٹن میں آپ سے ایک سوال پوچھاگیا کہ "ایک شوہر نے لاعلمی میں اپنی بیوی کے نکالے ہوئے دودھ کی چائے بنائی اور سب نے پی لی تو ایک صاحب نے فتوئی دیا کہ میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ " اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ "عورت کے دودھ سے حرمت جب ثابت ہوتی ہے جب کہ بچہ نے دو سال کی عمر کے اندر اس کا دودھ سے حرمت جابت نہیں ہوتی، نہ عورت رضای ماں بنتی ہے۔ للذا ان دونوں کا نکاح بدستور قائم ہے اس عالم صاحب نے مئلہ قطعاً غلط جایا ہے ان دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ "

ہم نے ایک بینڈیل دیکھاہے جس میں آپ کے اس جواب کا نداق اڑا یا گیا ہے اور میہ بار دیا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے دودھ کے طال ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور اس کی خریدو فروخت جائزہے دغیرہ وغیرہ۔

ج ..... ہینڈیل میں جو تآثر ویا گیا ہے وہ غلط ہے ، عورت کے دودھ کا استعمال کسی کے

لئے بھی حلال نہیں، حتیٰ کہ دودھ پینے کی مدت کے بعد خود اس کے بچے کو بھی اس کی مال
کا دودھ پلانا حرام ہے۔ میں نے جو مسئلہ لکھا تھا وہ یہ ہے کہ عورت کا دودھ پینے سے
عورت اس بچے کی جو مال بن جاتی ہے اور اس دودھ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے
ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ یہ حرمت صرف مدت رضاعت کے اندر ثابت ہوتی ہے۔
ہوی عمر کا آ دمی اگر خدا نخواستہ جان ہو جھ کر یا غلطی سے عورت کا دودھ پی لے تو
رضاعت کا تھم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر غلطی سے شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا
رجیسی غلطی کہ سوال میں ذکر کی گئی تھی) تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹا۔ اس کا یہ مظلب
نہیں کہ بیوی کا دودھ پینا حلال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تھمند آ دمی میرے جواب کا
یہ مطلب بھی سمجھ سکتا ہے جو آپ کے ذکر کر دہ بینڈ بل میں ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ
بیوی کا دودھ بینا حرام ہے مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹا۔

ایک دوسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ نکاح ٹوٹنا ہے

س ..... ایک ہی ماں کا دورہ پینے والوں کو تو دورہ شریک کہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ لوگوں کو یوں بھی کہتے سنا ہے کہ میاں ہوی ایک ہی پیالہ میں ایک دوسرے کا جھوٹا دورہ پی لیس تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیالڑکالڑکی دورہ شریک بمن بھائی بن جاتے ہیں؟ جس دورہ کے پینے سے نکاح حرام ہوتا ہے وہ ہے جو بیچ کو دو سال کی عمر کے اندر بلایا جائے، بدی عمر کے دو آ دمیوں کے در میان حرمت خابت نہیں ہوتی۔ اس لئے عوام کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ میاں ہوی کے ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

میاں ہیوی کے تین چار ماہ الگ رہنے سے تکاح فاسد نہیں ہوا

س ..... ایک لؤکی کا بحین لین ۷ سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا۔ اب اس نکاح کو ہوئے ۱۶ سال گزر بچکے ہیں، لڑکی کو ہالغ ہوئے بھی ۸۔ ۹ سال ہو گئے ہیں اور لڑکی ابھی تک اپنے خاوند کے گھر نہیں گئی۔ گھر بلوچند وجوہات کی بناء پر ناچاتی ہو گئی تھی، جس پر براوری كے بررگوں نے لڑى كے مال باپ كو رضامند كياكہ لڑى كو لڑكے كے ساتھ اس كے سسرال بھیج دیں، جب نزی کو تیار کر کے لڑکے کے ساتھ بھیجے لگتے تو لڑ کااور اس کا باپ

لڑی کو چھوڑ کر چلے جاتے، یہ واقعہ تین مرتبہ ہوا جس پر لڑی نے جانے سے ا نکار کر

دیا۔ اڑی کے گھر والوں نے دو کونسلروں کے ذریعے نوٹس بھوائے جس کا اڑ کے اور اس کے گھر والوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم نے کئی مولانا صاحبان سے معلومات کیس جس پر

کچھ مولانا حضرات نے کما کہ اگر میاں ہوی شریعت کے طور پر تین یا جار ماہ نہ ملیں تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔

ج .... میال بوی کے تین چار مینے الگ رہنے سے فکاح فنخ نمیں ہوتا، جب تک کہ طلاق نہ دی جائے، آپ کے متلہ میں جب اڑ کا اور اڑی دونوں آباد ہونے کے لئے تیار شیں

تولڑ کے کا فرض ہے کہ وہ اس کو طلاُق دے کر الگ کر دے۔ اس غریب کو بلا وجہ قید

نکاح میں رکھنا ناجائز اور گناہ ہے اور براوری کے بزرگوں کو بھی چاہئے کہ لڑکے کو

طلاق وسینے پر مجبور کریں۔

میاں بیوی کے علیحدہ رہنے سے نکاح نہیں ٹوفٹا

جب تک شوہر طلاق نہ دے س ..... خود بخود نکاح ٹوٹے یا ختم ہو جانے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ کیا ان

صورتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی عورت شوہرسے ایک طویل دت یعنی مرے ۵ سال یااس سے بھی زیادہ کے لئے علیم کی اختیار کئے رکھے؟ شوہر کے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اس کے گھرند آئے، شوہراس کی کفالت بھی ند کرے اور اس دوران خط ے بھی رابط نہ رہے تو کیا تکاح کو ختم سجھ لیا جائے گا؟ یا نکاح اب بھی برقرار تصور

ج ..... اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو میاں بوی کے الگ الگ رہے سے تکاح ختم نہیں

ہوتا۔

چار سال غائب رہنے والے شوہر کا نکاح نہیں ٹوٹا

س ..... ميرے بوے بعائى كو لا پت ہوئے تقريباً جار سال كاعرصه كزر چكا ہے جس كى وجه ے ہم کافی بریثان ہیں، جبکہ بعابعی چار سال سے میکے میں ہیں، کیا ان چار سالوں میں

تکاح ٹوٹ گیاہے؟ اور کیامیری بھابھی دوسرا تکاح کر سکتی ہیں؟

ج .....اس سے نکاح نمیں ٹوٹا، نہ آپ کی بھاہمی دومری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اس کی تدبیریہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت سے رجوع کرے ، اپنے نکاح کا اور شوہر کی

كمندمى كا ثبوت شادت سے پیش كرے، عدالت اس كو جار سال تك انظار كرنے كى مملت دے، اور اس عرصہ میں عدالت اس کے شوہرکی تلاش کرائے، اگر اس عرصہ میں اس کے شوہر کا پیتہ نہ چل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کر دے گی۔ اس فیصلہ

کے بعد عورت اینے شوہر کی وفات کی عدت (۱۳۰ ون ) مرزارے۔ عدت ختم ہونے

کے بعد عورت دوسری جگه نکاح کر سکتی ہے۔

نوث - عدالت اگر محسوس کرے کہ چار سال مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تواس ے کم دت بھی مقرر کر علق ہے۔ بہر حال جب تک عدالت اس کے شوہری موت کا

فیصلہ نہیں کر دیتی ، اور اس فیصلہ کے بعد عورت ( یا حالات کے پیش نظر بغیر مزید انتظار کے بھی توہر لی دت کا فیملہ کر علق ہے) ۱۳۰ دن کی عدت نہیں گزار لیتی نب تک دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ایے شوہر کو قصداً بھائی کئے سے نکاح پر کچھ اثر نہیں ہو تا

س ..... کوئی شادی شدہ لڑی، جس کے دو بچ بھی ہیں، اپنے شوہر کو سب پھ جانے ہوئے بھی اگر بھائی کے اور یہ کے کہ میں ظلاق چاہتی ہوں ، اس سے میراکوئی رشتہ سیں ہ توکیا نکاح باتی رہے گا؟ جبکہ لڑکی کسی بھی صورت میں ایے سرال جانے کو تیار نمیں

ج ..... لئرك ك ان الفاظ سے تو طلاق نيس موكى۔ جب تك كه شوہراس كو طلاق نه

وے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے یمال نہیں جانا جاہتی تو خلع لے سکتی ہے۔

#### دوسرے کی بیوی کو اپنی ظاہر کیا تو نکاح پر کوئی اثر نہیں

س ..... منظور اور سلیم آپس میں دوست ہیں، دونوں سعودی عرب میں کافی عرصہ سے مقیم ہیں۔ منظور کی ہوی کا قامہ ہے، اور سلیم کی ہوی کا قامہ ہے۔ سلیم اپی ہوی کا قامہ ہے۔ سلیم اپی ہوی کو کمہ کرمہ عمرہ کے لئے لے جانا چاہتا ہے، راستہ میں پولیس چوکی کی دجہ سے منظور اپنی دوست سلیم کے پاس جانا ہے کہ بھائی آپ کی ہوی کا اقامہ ہے لاذا آپ، میں اور میری ہوی عمرہ کرنے کے لئے چلیں۔ سلیم، منظور کو مع اس کی ہوی کے اپنی گاڑی پر کمہ کرمہ لے جانا ہے۔ راستہ میں جب چوکی کے قریب چنج جی تو منظور اپنی ہوی کو احرام کی مالت میں پردے کا تھم دیتا ہے۔ پولیس والا منظور کی ہوی کے متعلق کہتا ہے کہ اس کا اقامہ کماں ہے تو سلیم چوکی پار کرنے کے لئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ میری ہوی ہے۔ اب منظور کی اب منظور کی ہوی تو تھی منظور کی اب منظور کی ہوی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور احرام کی حالت میں پردے کا جو تھم دیا گیا اس پر دم بھی واجب ہوگا یا نہیں؟

ج ..... اس سے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ جھوٹ کا گناہ ہوگا اور وہ بھی احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں عورت کو چرے پر نقاب کا ڈالنا تو جائز نہیں گر پردہ ضروری ہے، نا محرم مردوں سے کپڑے سے یا کسی اور چیز سے اس طرح پردہ کرے کہ کپڑا چرے کو نہ لگے۔ اور اگر عورت نے احرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لئے منہ ڈھک لیا تواس پر صدقہ لازم آ ہے۔

۲۰ سال سے بیوی کے حقوق ادانہ کرنے سے نکاح پر کچھ اثر نہیں ہوا

س ..... میری ایک بیوی بھارت میں ہے جبکہ میں پاکستان میں سکونت پذیر ہوں اور گزشتہ ۲۰ سالوں تک میں نے اپنی بیوی کے حقوق اوا نہیں کئے۔ اب میری بیوی پاکستان آرہی ہے۔ کیا ہم میں میاں بیوی کارشتہ موجود ہے کہ نہیں؟ آیا ہمارا نکاح قائم ہے کہ نہیں؟

ج ..... اگر آپ نے طلاق شیں دی تو نکاح قائم ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت شیں۔ ہوی اگر شوہر کو کھے " تو مجھے کتے سے برالگتا ہے" تو نکاح پر کیااثر ہوگا

س ..... بیوی اگر شوہر کو کے کہ " تو مجھے کتے ہے برالگتا ہے " تو نکاح میں پھے فرق آیا ہے یا نہیں ؟

ج ..... بوی کے ایسے الفاظ کے بکتے سے نکاح نمیں ٹوٹا۔ لیکن وہ گنہ گار ہوئی ایسے الفاظ سے توب کرنی چاہئے۔

جس عورت کے ہیں بیجے ہوجائیں کیاواقعی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے

س ..... ہمارے یہاں کچھ عور توں کا کہنا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہیں بیچے ہوجائیں تو اس کا اپنے شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا واقعی یہ شرعی مسئلہ ہے؟ یا عور توں کی من گھڑت باتیں ہیں؟ میں اکثر من تولیتی ہوں لیکن شرعی مسائل کی عدم واقفیت کی وجہ سے زیادہ بحث نہیں کرتی۔

ج ..... عورتول كايد و حكوسلا قطعاً غلط اور بيووه ب-

#### چھوٹی بچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

س ..... ایک شخص اپی منکوحہ کے ساتھ سورہا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ منکوحہ کے زیر ناف رکھا ہوا تھا۔ اس دوران نیند آگئی اور رات کے کسی وقت زوجہ اٹھ کر دوسری چار پائی پرلیٹ گئی۔ اس اٹنا بیس اس کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر تین چار سال ہے وہ جاکر اس کے ساتھ لیٹ کی تو اس نے بیٹی کے زیر ناف ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن ذرا اجنبیت محسوس ہوئی تو چھک کر اس نے دیکھا کہ بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ ہٹ اور بردا شرمندہ ہوااس پر بیوی حرام ہوگی یا طال ؟

ج .....تین چار سال کی بچی کو ہاتھ لگانے سے حرمت ابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس پر تو اتفاق ہے کہ پانچ سال تک کی بچی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے حرمت ابت سیں ہوتی اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ نوسال یا اس سے زیادہ عمری لڑی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دینے سے حرمت البت ہوجاتی ہے۔ ۵ سے ۹ سال کی چی کے بارے میں اختلاف ہے۔ گرزیادہ میچ میہ ہے کہ حرمت البت سیں ہوگی۔ (کذانی البحر)

# شادی کے متفرق مسائل

#### گھر سے دور رہنے کی مدت

س ..... ہم یہاں (دیار غیر میں) ایک سال کے عرصہ سے ہیں لیکن اسلام ہمیں ہوی

ہے دور رہنے کی کتنی مدت تک اجازت ویتاہے؟

ج ..... حضرت عمررضی الله عندنے مجاہدین کے لئے میہ تھم نافذ فرمایا تھا کہ وہ چار مہینے سے زیادہ اپنے گھروں سے غیر حاضر نہ رہیں۔ جو لوگ کمائی کرنے کے لئے باہر ملکوں میں

چلے جاتے ہیں اور جوان ہویاں ہیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ بڑی بے انصافی کرتے ہیں۔ اور

پھر بعض ستم بالائے ستم میر کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو حکم دے جاتے ہیں کہ ان کے والدين کي اور بھائي بہنول کي " خدمت " کرتي رہيں۔ وہ بے چارياں وہرے عذاب

میں مبتلار ہتی ہیں۔ شوہر کی حیدائی اور اس کے گھر والوں کا توہین آمیزرویہ اور بعض سے ظلم بھی کرتے ہیں کہ باہر ملک جاکر وہاں ایک اور شادی رچا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بسا

اوقات " خانه بربادی " لکاتا ہے اور بعض اوقات " غلط روی " ...... اگر اس بے زبان

كو يونني ادَّهر ميں انكانا تھا تو اس كو قيد نكاح ميں لانے كى كيا ضرورت تھى؟

لڑی کے نکاح کے لئے پیسے مانگنے والے والدین کے لئے شرعی تھم

س ..... شریعت کااس کے بارے میں کیا تھم ہے کہ والدین لڑکی کے نکاح کے لئے لڑکے

ہے پیپے وصول کریں ؟ جیسا کہ پاکستان کے بعض حصوں میں رواج ہے۔

ج ..... اگر لڑکی کے والدین غریب ہوں اور نکاح میں اعانت کے طور پر لڑکے والے ان کی مجھ مدد کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں، ورنه نکاح میں صرف مهر لینا جائز اور درست

ہے۔ اس کے علاوہ کسی قتم کی رقم لینا درست نہیں۔ اور مهریا زبورات وغیرہ کاچڑھاوا بھی عورت کی ملیت میں ہو تا ہے والدین کو اس کی وصولی کا حق نمیں جب تک کہ اوکی والدین کو ہبہ نہ کر دے۔ باقی والدین کے لئے لڑکی کے عوض ما رشوت کے طور پر رقم لینا شربعت سے ثابت نہیں۔

#### اڑی والوں سے دولہا کے جوڑے کے نام پر بیسے لیٹا

س ..... فلال علاقے سے جن لوگوں كا تعلق رہا ہے ان كے بال شادى پر أيك رسم ( سرط ) یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے دولما کے جوڑے کے نام پر دوجار یا وس بیس بزار روپے نقد لیتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے ساہے کہ حرام

ج ..... شریعت نے نکاح کی مدیس عورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم کیا ہے۔ لڑکی یا

ارکی والوں پر شوہر کے لئے کوئی چیز بھی لازم نسیں۔ اگر کوئی اپی خوشی سے بدید یا تحفہ ایک دوسرے کو رہاہے تواس سے منع نہیں کیا۔ آپ نے جس رقم کا ذکر کیا ہے وہ ہدیہ یا تحفہ تو ہے نہیں۔ بلکہ بقول آپ کے شادی کی شرط ہے۔ اس لئے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ایس غیر شرعی رسمیں مختلف معاشروں میں مختلف ہیں۔

مسلمانوں کولازم ہے کہ ان تمام غیر شرعی رسوم کوختم کر دیں۔

شادی میں ہندوانہ رسوم جائز نہیں س .... سالها سال سے شادی بیاہ کے مواقع پر ایک دو نہیں بلکہ سیروں ہندوانہ رسمیں

نبھائی جاتی ہیں۔ انہی رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ لڑی والے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مرد کو سونا پیننا حرام ہے، شادی پر سونے کی انگوٹھی اڑکے کو دیتے ہیں اور دولها کو وہ الکوشی پیننا صروری ہوتی ہے۔ کیونکہ مرد کے ہاتھ کی انگل میں صرف چاندی کی انگوشی اس بات کی نشانی سمجی جاتی ہے کہ اس شخص کی معنی ہو چکی ہے اور شادی کے بعدیہ بتانے كے لئے كداب شادى بھى ہوچكى ہے دولهاسونےكى الكوشى بينے رہتاہے۔ اس كے علاوہ وولها کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی جاتی ہے۔ تقییحت کرنے پر جواب بید ملتا ہے کہ خوشی میں سب کھے جائز ہو آ ہے۔ کیا واقعی خوشی میں سب جائز ہو آ ہے؟

ج ..... شادی کی بی بندواند رسمین جائز نمین، بلکه بست سے منابون کامجوعد بین - اور

" خوشی میں سب کھے جائز ہے " کا نظریہ تو بہت ہی جاہلانہ ہے، قطعی حرام کو حلال اور جائز کنے سے کفر کا اندیشہ ہے۔ کو یا شیطان صرف جاری گنہ گاری پر راضی نہیں، بلکہ اس کی خواہش میہ ہے کہ مسلمان ، ممناہ کو ممناہ ہی نہ سمجھیں ، وین کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نه جانیں، تاکه صرف گفه گار شیں، بلکه کافر بوکر مریں۔ مرد کو سونا پننا اور مندی لگانا نہ خوشی میں جائز ہے نہ علی میں۔ ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالی کے احکام کو بردی جرأت سے توڑتے ہیں اس کا تیجہ ہے کہ الی شادی اخر کار خانہ بربادی بن جاتی ہے۔

#### شادی میں سہرا باندھنا س ... چند دن قبل آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ "سرا بائد صنا ہندوانہ

الله تعالى كى ذات وصفات ميس كسى كوشريك كرف سے لازم آيا ہے۔ اور وہ فتوى لكما لایا جس میں بہ طابت کیا میا ہے کہ یہ مکی ثقافت ہے۔ فتوی ارسال خدمت ہے۔ نیزان كاكمناب كه جو كام بندوكري وه أكررسم بوتى تؤوه سائنے ركه كر كھانا كھاتے ہيں توكيا سامنے رکھ کر کھانا کھانا ہندوانہ رسم ہوگئ ؟ نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ "مت كرس بور جيساك يودى كرس بوت بي- " توكيا كرس بونايوديول كى

اور مشر کانہ رسم ہے۔ " ایک صاحب کا کمنا ہے کہ یہ شرک کمال سے ہوگیا؟ شرک تو

رسم ہوسی ؟ سرات بندوانہ رسم کملا سکتا ہے جب اسے بندوؤں کی تقلید سمجھ کر پہنا جائے نہ یہ کہ اپنے ملک کی ثقافت سمجھ کر آپ اس بارے میں دوسرے فران کا فتویٰ سامنے رکھ کر جواب عنایت فرمائیں۔

ج .... آپ نے مولوی صاحب کاجو فقولی بھیجا ہے اس میں موصوف نے اس پر زور دیا ہے کہ "شادی بیاہ سے رسم ورواج ، سرا بندی وغیرہ مسلمانوں کا فافق ور شہ ہے جس کو قدیم ذمانے سے مسلمان اپنے سینے سے لگائے چلے آتے ہیں۔ " گر موصوف کا یہ فوى اوران كانداز استدلال ميح نهير -

اصل قصہ یہ ہے کہ بدرسم ورواج مندوؤں کے شعار تھے۔ جو لوگ مندوؤں

سے مسلمان ہوئے وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت سے ہندوانہ طور و طریق پر عمل پیرا رہے۔ یکی وجہ ہے کہ اہل علم کے گھروں میں ان رسوم کو اختیار نہیں کیا گیا۔ اس لئے اس کو مسلمانوں کا نقافتی وریثہ کمناصیح نہیں۔ بلکہ زمانہ قدیم سے ہندوؤں کا نقافتی وریثہ ضرور ہے۔ اور الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی مخصوص تمذیب و ثقافت

> (منداحدج ۲ص ۵۰) من تشبه بقوم فهومنهم

کھاتے ہیں تو کیا یہ بھی ہندوانہ رسم ہے؟ جواب یہ ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کر توجھی کھاتے ہیں، پیچے رکھ کر کون کھاتا ہے؟ اس لئے یہ ہندوؤں کا خاص رواج نہ ہوا۔ ہاں اگر

کوئی ہندو کسی مخصوص وضع سے کھاتے ہوں تو وہ وضع ضرور ہندوانہ رسم ہوگی۔ اور

امت مسلمہ کے لئے اس کا اپنانا جائز نہ ہوگا۔ اس طرح کھڑے توجیمی ہوتے ہیں للذا

كفرا جونا تويوديانه رسم نه جوئى - نه اس كى ممانعت فرمائي كى البنه يبوديول كے كفرے

ہونے کی خاص وضع ضرور یہودیانہ ہے۔ اور سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے

ممانعت فرمائی۔ فاوی رشیدیہ سے جو مسئلہ نقل کیا گیا ہے اس کو ہمارے زیر بحث مسئلہ

ہے کوئی تعلق نہیں وہ مسکد تو فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ چاندی کا گوٹا ٹھیا مرو

کو چار آگشت تک جائز ہے۔ اس سے زیادہ جائز نہیں۔ موصوف کا یہ کہنا کہ سرابھی

انمی چیزوں سے بنآ ہے۔ جب یہ جائز ہیں تو سرابھی جائز ہے۔ یہ ایسی ہی دلیل ہے جو

ایک مخص نے پیش کی تھی کہ انگور اور منتیٰ ہمی حلال، پانی بھی حلال۔ جب ان کے ملنے سے شراب بن جائے تو وہ بھی حلال ہونی چاہئے۔ کوٹا، ٹھیا، کتاری کے طال ہونے

سے یہ کیے لازم آیا کہ مندووں کی رسم بھی جائز ہے۔

جس شادی میں ڈھول بجتا ہو اس میں شرکت کرنا

کھلانے کا انتظام بھی کرتے ہیں جس کو خیرات کا نام دیتے ہیں۔ کیا ڈھول کی وجہ سے ب

س ایک جگہ شادی ہے اس میں وصول بجائے جاتے ہیں اور شادی والے کھانے

ترجمه..... "جو كسى قوم كى مشابت كرے وہ انبى ميں سے ہے۔ " میں سے موصوف کی دلیل کا جواب بھی نکل آیا ہے۔ کہ ہندو سامنے رکھ کر

اینانے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔

کھانا حرام ہوا؟ یا کھانا جائز ہے؟

ج .... جس دعوت میں مناه کا کام مور با ہو، اگر جانے سے پہلے اس کا علم موجائے تو الی وعوت میں شریک ہونا جائز میں۔ جو کھانا طال ہو وہ تو دُعول سے حرام میں ہوتا۔ لیکن اس کھانے کے لئے جانا اور اس کھانے کا وہاں بیٹھ کر کھانا ضرور ناجائز

## عورت پر رخصتی کے وقت قرآن کا سامیہ کرنا

س ..... آج کل اس اسلامی معاشره میں چند نمایت بی غلط اور مندوانه رسمیس موجود ہیں۔ افسوس اس وقت زیادہ موما ہے جب سی رسم کو اجرو تواب سجھ کر کیا جاتا ہے۔ مثلا ارکی کی رفعتی کے وقت اس کے سربر قرآن کا سامید کیا جاتا ہے۔ حالاتکہ اس قرآن کے نیچے ہی لڑی ( دلمن ) ایس حالت میں ہوتی ہے جو قرآنی آیات کی تھلم کھلا خلاف ورزی اور پامالی کرتی ہے۔ یعنی بناؤ سنگھار کرکے غیر محرموں کی نظر کی زینت بن کر

كيمره كي نضوير بن ري بوتي ہے۔ اگر اثرى كمتى ہے كه يول درست سيس بلكه بايدده مونا لازم ہے جو کہ ای قرآن میں تحریر ہے جس کا سایہ کیا جاتا ہے تواسے قدامت پند کما

جاتا ہے۔ اور اگر کما جاتا ہے کہ پھر قرآن کا سابہ نہ کرو تواسے ممراہ کما جاتا ہے۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ ولہوں کا یوں قرآن کے سامیہ میں رخصت ہونا، غیر محرموں کے سامنے کیا ہے؟ قرآن کیا ای لئے صرف نازل ہوا تھا کہ اس کا

سايد كريس چاہے اسے اللہ ان آيات كواب قدموں تلے رونديں؟ ج ..... ولهن ير قرآن كريم كاسايد كرنامض ايك رسم عيد اس كي كوني شرى حيثيت نہیں۔ اور دلمن کو سجا کر نامحرموں کو د کھانا حرام ہے۔ اور نامحرموں کی محفل میں اس پر

قرآن کریم کا ساید کرنا قرآن کریم کے احکام کو پال کرنا ہے، جیساکہ آپ نے لکھا

حاملہ عورت سے صحت کر نا

س ..... کیاایک مردانی بیوی سے جب وہ حالمہ ہو، محبت کر سکتا ہے؟

ج ..... شرعاً جائز ہے۔ لیکن بعض صور توں میں طبتی طور پر مضر ہوتی ہے۔ اس کے لئے

عيم واكثرول سے مشورہ كيا جائے۔

دو عیدوں کے در میان شادی

س ..... کھ بردگ کتے ہیں کہ دونوں عیدوں کے درمیان اکاح تھیک نہیں، اس لئے عیدالفطرے پہلے اور عیدالا منی کے بعد شادی کرلینا جائے۔ اگر دونوں عیدوں کے

درمیان نکاح کیاتو پرشادی کامیاب نمیں رہتی۔

ج .... به " بزرگ " فلط كت بي - حفرت عائش مداية، رضى الله عنها ك شادى شوال

میں ہوئی تھی ان سے زیادہ کامیاب شادی س کی ہوسکتی ہے؟

#### کیا کمی مجوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے

س ..... کیا فراتے ہیں علماء دین و معتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ ایک شادی شدہ عورت جبکہ اس کے بیچے زیادہ موجاتے ہیں اور بیوں کی پرورش عورت کے لئے ایک مسکد بن جاتا ہے، کیا ایس مورت آبریش کے ذریعے یاکسی دوائی کے ذریعے حمل کو ضائع کر سکتی ہے؟ یا عورت مسلسل بار مو یا کزور مو یا بو زهی موجائے کیا ان صورتوں میں حل کو ضائع کر سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب سے

ج .... حمل جب چارمينے كا موجائے، تواس ميں جان ير جاتى ہے۔ اس كے بعد حمل كا ساقط کرنا حرام ہے، جس کی وجہ سے قل کا گناہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی مجوری ك تحت كيا جائے تو اگر چه جائز ب ليكن بغير كئ شديد مجوري كے مروه ب\_

شادی کے ذریعی ملم نوجوانوں کو مرتد بنانے کا جال

س ..... کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

ا۔ ایک بالغ نوجوان ائی مرضی اور خوشی سے ایک نوجوان قادیانی اڑی سے شادی كرنا جايتا ہے۔ بقول نوبوان كے، لؤى خفيہ طور پر مسلمان ہونے كا وعدہ كررى ہے اس انداز میں کہ اور کی کے والدین اور خاندان والے اس کے مسلمان ہونے سے آگاہ نہ

ارکی کے مال باب نوجوان سے اپنے احمدی طریقہ کار سے تکاح کرنا چاہتے ہیں بعد میں اسلای اور شریعت محری کے مطابق بھی فکاح کرنے پر تیار ہیں۔ (احمدی حفرات کے نکاح نامہ کی فوٹو اسٹیٹ برائے ملاحظہ مسلک ہے )۔

مسلم نوجوان کا بھی اصرار ہے کہ لڑی کے مال باپ احمدی طریقہ سے نکاح

كرتے رہيں، ہم بعديس اسلامي طريقة سے تكاح كريس مے۔

مردوصورتول میں کیا دونوں یاایک، کون ساطریق کار شرع حیثیت رکھتاہے؟

اور کیا دونوں طریقوں پر نکاح جائز ہے؟ یا کون سا نکاح اول ہواور کون سابعد میں؟ کیا

یہ طریقہ کار شریعت میں جائز ہے؟ قادیانوں کے نکاح نامہ کے مرسلہ فوٹو اسٹیٹ سے ظاہر ہے کہ قادیانی طریقہ

کارین اڑے کی طرف سے اس کے باپ کی شرکت لازی ہے اور دو گواہ بھی ضروری ہیں کیا لڑے کے باپ اور مواہان نیز لڑکے کے بھائی بمن والدہ اور دیگر عزیز واقارب کی قادیانی طریقہ پر نکاح میں شرکت سے شرکت کرنے والوں کی وی ، ایمانی اور اسلام

حیثیت برقرار رے گی ؟ نیز آئده زندگی کالاتحد عمل کیے ملے کیا جائے؟ ثار کے لئے آمادہ نوجوان اور مال باپ کے ساتھ آئندہ تعلقات کی شرعی نوعیت کیا ہوگی؟ باتی اولاد

اور افراد خاعدان کی بقیہ زندگی میں ندکورہ لوگوں سے بھی کاروباری اور معاشرتی زندگی کے تعلقات کس بنیاد پر استوار ہوں مے؟ تمام متعلقہ امور پر سیر حاصل شرعی تفسیلات سے آگاہ کیا جائے۔ کیا متعدد

نوجوانوں اور دیگر افراد خانہ کو " قادیانی چکل" میں جانے سے بچانے کے لئے کوئی . "حله" کی شکل ہو سکتی ہے؟

ج .... سوالنامه کے غبر میں ذکر کیا گیا ہے کہ "اڑی کے مال باپ نوجوان اڑ کے سے اب احمدی طریقہ پر نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ " اور نمبر میں لکھا گیا ہے کہ مسلم نوجوان

بھی احمدی طریقہ پر تیار ہے۔ اور یہ کہ بعد میں اسلامی طریقہ پر نکاح کرلیں مے۔

اب و کھنا یہ ہے کہ "احمری طریقہ نکاح" کیا ہے؟ آپ نے قادیاندوں کے

نکاح کافارم جو ساتھ بھیجاہے ، اس میں اٹھویں نمبریر "تعدیق امیریا پریذیڈنٹ" کے عنوان کے تحت یہ عبارت درج ہے:

"مسمى ...... (يهال دولها كا نام ہے) ...... پدائش احدی ہے یا ..... فلال تاریخ سال سے احدی ہے۔ " اس کا مطلب سے ہے کہ قادیانی جب سی کواٹی لڑی دیتے ہیں تو پہلے لڑ کے سے اس کے قادیانی ہونے کا اقرار کرواتے ہیں۔ اور ان کا امیر یا پریذیدنٹ اس امر کی تقدیق کرنا ہے کہ یہ او کا پیدائش قادیانی ہے یا فلاں وقت سے قادیانی چلا آنا ہے۔ كوياكسى لؤك كو قاديانيون كالزكى وينااس شرط برب كه لؤكا بيدائش قادياني مو، يافلان وقت سے قادیانی جلا آ تا ہو، اور قادیانیوں کے ذمہ دار افراد اس کے قادیانی ہونے ک الركى دينا دراصل اس كو قادياني بنانے كى ايك حال ہے۔ يه مسلم نوجوان جب قاديانيوں کا فارم برکرکے ان کے طریقہ یر نکاح کرے گاتو آپ بی بتائے کہ اس کا ایمان کمال اقارب سے قطع تعلق نہیں کرلتی کسی مسلم نوجوان کواس جال میں نہیں چھنسا چاہئے۔ جائز نہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہوجانے کا قوی اندیشہ ہو۔

باقاعدہ تصدیق کریں۔ اس سے داضح ہو جاتا ہے کہ قادیانیوں کاکسی مسلمان اؤے کو علادہ ازیں چونکہ قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی ہے۔ اس کے قاریانیوں نے ایک خفیہ اسمیم چلائی ہے کہ مسلم نوجوانوں کو از کیوں کے جال میں پھنساکر قادیانی بناؤ .....اس لئے قادیانیوں کی لڑی جب تک اعلانیہ مسلمان موکر این قادیانی والدین اور عزیز و اور لڑے کو، لڑے کے والدین کو، اور دیگر عزیز وا قارب کو ایسے نکاح میں شرکت کرنا اور قادیانی لڑی کا سے وعدہ کرنا کہ وہ نکاح کے بعد ..... یا نکاح سے پہلے ..... خفیہ طور پر مسلمان ہو جائے گی ، اس کے معنی بیر ہیں کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو جانے کا وعدہ کرنے کے باوجود ظاہری طور پر قادیانی ہی رہے گی۔ یہ بھی قاریانیوں کی ایک گری چال اور سوچی سمجی سازش ہے۔ بس کے ذریعہ وہ بھولے بھالے نوجوانوں كا شكار كرتے ہيں۔ ہوتا ہے ك نكاح كے بعد الرك كو تدر يجا قاديانى بنانے ك كوششكى جاتى ہے، اگر وہ قادياني بن جائے (جيساكه اكثريمي ہوماہ ) تو قاديانيوں كي مراد حاصل ہوئی۔ اور اگر لڑ کا قادیانی نہ بنے تو قادیانیوں کی طرف سے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جس میں بدائری ان کی پوری پوری مدد کری ہے۔ اور لڑے کو ایسے مخصد میں پھنسا ویا جاتا ہے جس سے وہ ساری عمر نہ لکل سکے۔ میرے سامنے اس کی سئ

مثالیں موجود ہیں۔ اس لئے کسی مسلمان نوجوان کو قادیانی لڑکی کے عشق میں متلا موکر اپنا ایمان ضائع شیں کرنا چاہے۔ اور لڑی کے اس عیارانہ وعدہ یر کہ " وہ تفیہ طور پر ملمان موجائكى " قطعاً احماد نسيس كرنا جائد-

رو لڑکوں یا رو لڑکیوں کی ایک ساتھ شادی

نہ کرنے کا مشورہ س ..... بہتی زیور کے تمام مسائل سمج ہیں لیکن بہتی زیور میں ایک جگه پڑھا ہے کہ وو

الركوں يا وو او كيوں كى شاوى ايك ساتھ نسيس كرنى جائے۔ اس كى كيا وجہ ہے؟ كيا اسلام میں دولؤ کوں یا دولؤ کیوں کی شادی ایک ساتھ کر تامنع ہے؟ ج ..... به شرع تھم نہیں، ایک حکیمانہ مشورہ ہے اور اس کی وجہ بھی وہیں کھی ہے -

غلطی سے بیویاں بدل جانے کاشری تھم

س ..... ووسکی بینوں کی ایک بی ون شادی موئی۔ ایک بمن کو اپنی سسرال حدر آباد

رواند ہوناتھا، جبکہ دوسری کو قیصل آباد جاناتھا، ممر غلطی سے حیدر آباد جانے والی دلسن کو فیصل آباد اور فیصل آباد جانے والی ولهن کو حیدر آباد روانہ کر دیا گیا۔ محصر والوں کو غلطی کا احساس سماک رات مرز جانے کے بعد موا۔ یہ خبر چونکہ اخبارات میں بھی شائع ہو پکل ہے، چنانچہ اخبارات بڑھنے والے قارئین کی اکثریت اس مسئلے میں علماء دین کا فوی جانے کی خواہشمند ہے کہ اس مسلے کے حل کی کیاصورت ہوگی؟ آیاان دونوں دلنوں کا ان کے اصل شوہروں کے ساتھ بردھایا جانے والا نکاح منسوخ ہوگیا یا وہ

تکاح اپنی جگه بر قرار رہے گا؟ اور غیر محرم کے ساتھ غلطی سے ہم بستر ہونے کا کوئی کفارہ اداکرنا ہوگا؟ ازراہ کرم فقہ حنی کے مطابق اس مسئلے کا حل بتاکر عوام الناس کی رہنمائی فرمائے۔

ج .... صورت مسكولد سے متعلق چند مسائل بين-دونوں بہنوں کا نکاح ان کے اصل شوہروں سے بر قرار ہے۔ غلط ر محصتی کی وجہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔

چونکہ دونوں نے اپنی بوی سمجھ کر مقاربت کی ہے، اس لئے ان پر کوئی مواخذہ نيں- فقه كى اصطلاح ميں اس كو " وطى بالشبد " كما جاتا ہے۔ جس ير "جائز محبت" کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ (جن کی تفصیل بعد کے نمبروں میں دی گئی

مراز کے پراس اور کا مرواجب موگیاجس سے غلطی کی بنا پر مقاربت کی ہے۔ (امل شوہروں کے ذمہ مربدستور واجب ہے)۔

دونوں بنوں پر اس غلط رخصتی کی وجد سے عدت واجب ہوگئی، عدت بوری

كرنے كے بعدوہ اصل شوہرول كے پاس جلى جائيں گى۔ اگر اس خلوت کے متیجہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ خلوت کنندہ کاسمجھا جائے گا اور

شرعاس كانسب سيح سمجا جائے كا۔

یہ تو تھا مسللہ کا قانونی و فقتی حل - مر حضرت امام اعظم ابو صنیفہ سے ایک بہت

خوبصورت حل منقول ہے۔ چنانچہ علامہ شای" نے حاشیہ در مخار میں مسوط سے نقل کیا ہے کہ " حضرت امام" کے زمانے میں یمی صورت پیش آئی تو آپ نے وونوں لڑکوں سے در یافت فرمایا کہ جس اڑی سے تم نے خلوت کی ہے، وہ مہیں پند ہے؟ دونوں نے

"بال" میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، دونوں اپنی اپی منکوحہ کو طلاق دے دیں اور جس جس کے ساتھ خلوت ہوئی ہے، اس سے ان کا فوری عقد کر دیا جائے۔ عدت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ کی کیا گیا اور اہل علم نے حضرت امام "کی تدبیر کو بہت پند

فرمایا۔ غلطی سے بیویوں کا تبادلہ

س .... زیداور بکر دونوں کی شادی ایک بی گھریں اکشی ہوئی۔ جب نکاح کر کے گھر آئے تو غلطی سے زید کی ہوی مرکے پاس اور مرکی ہوی زید کے پاس بھیج دی گئ-

معبت بھی ہوئی .... اب کیا کریں؟ ان کو اپنی اپن ہوی دے دیں یا ایسا بی ٹھیک ہے؟ اس صورت میں نکاح وہی ہوگا یا دوسرا؟

ج .... زید اور بحرکی بویال وی بی جن سے ان کا نکاح موا ہے، الذا اپنے اپ

شوہروں کو واپس کی جائیں ووسری جگدان کی آبادی جائز نہیں اور غلطی سے جو غلط جگہ آبادی ہوگئی اس پر نتین حکم عائد ہوں ہے۔

زید اور بر نے علمی اور بے خبری میں جن اور سے معبت کی ہے وہ ان کو "عقر" لینی مهری مقدار مال اوا کریں۔

ان دونوں لؤکیوں ہر عدت لازم ہے۔ عدت گزار کر وہ این شوہروں کے

کھر آباد ہوں۔ اس غلط کیجائی کے متیجہ میں اگر اولاد ہوجائے تووہ صحیح النسسب کملائے گی۔ -٣

اور اگر موجودہ حالت کو رکھنا ہی پند کرتے ہوں تو زید اور بر دونوں این یویوں کو (جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا) طلاق دے دیں اور ان کو آدھا آدھا مربھی ادا کر دیں۔ طلاق کے بعد ہر لڑکے کا فکاح اس لڑکی سے کر ویا جائے جس سے

اس نے خلوت کی تھی۔

لاعلمی میں بہن سے شادی س ..... ایک مخص نے لاعلی میں اپنی سگی بهن نوشابہ سے شادی کرلی اور اس سے تین بچے ہوئے جس میں دولڑ کے اور ایک لڑی ہے کیونکہ ان کی بمن بچین میں بچھڑ گئی تھی پھر ایک ایسا موڑ آیا کہ اس کی شادی اس کے سکے بھائی سے ہوگئی۔ جار سال تک توایک

ووسرے کو کوئی علم نمیں تھا کہ ہم دونول سکے بمن بھائی ہیں۔ لیکن کی بات پر بد بات عزيزون ميں چلى تو يتا چلا كه آپس مين دونون بمن بھائى بيں۔ آپ اس مسلد كو حديث اور قرآن پاک کی روشنی میں یہ جائیں کہ وہ اڑ کا اپنی بہن کو طلاق دے سکتا ہے یا ایسے

بی چھوڑ وے۔ مثلاً اگر اڑ کا طلاق دے دے تو بیجے اس کے رشتہ کے اعتبار سے کیا

ہوئے؟ اور وہ اپنی ولدیت کیا بتائیں گے؟ کیا وہ اپنی بن کو گھر میں رکھ سکتا ہے یا

ج ..... لاعلمی کی وجہ سے جو کھ ہوا، اس کا مناہ نہیں۔ علم ہوجانے کے بعد فورا الگ ہو جائیں، طلاق کی ضرورت نہیں۔ البتہ علیم کی کے بعد عدت مزار تا ضروری ہے۔ اور ارکی کا مربعی " بحائی " کے ذمہ واجب الادا ہے۔ بچوں کا نسب اینے باپ سے میح

ہے۔ بہن کو گھریں رکھنے کا تو کوئی مضائقہ نہیں، گریہ بھائی بمن آپس میں میاں ہوی کا کر واز اوا کریچکے ہیں اس لئے اکتھے رہنے ہے اندیشہ ہے کہ شیطان کچران کو گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لئے مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اس لڑکی کا عقد (عدت کے بعد) دومری جگہ کر دیں۔

#### غلط شادی سے اولاد بے قصور ہے

س ..... جو مسئلہ ماموں بھائمی کی شادی کے بارے میں آیا تھا، برقتی سے یہ مال باپ
ہمارے ہیں جھے کو چند لوگوں سے معلوم ہوا اور چند رشتے واروں نے بھی جھے کو بتایا۔
جب یہ نکاح بی نہیں تو ہم لوگ قرح السمیں۔ لیکن مولانا صاحب ہم بمن بھائیوں کا کیا
تھور ہے؟ اب ونیا والوں نے ہم بمن بھائیوں کو حرامی کمنا شروع کر دیا ہے ہم دو سرا
حرام نہیں کر سکتے وہ خود کشی ہے۔ اور نہ بی مال اور باپ کو ختم کر سکتے ہیں یہ ایک گناہ
ہم اسلام ہم بمن بھائیوں کے لئے کیا کہتا ہے؟ اس دنیا میں ہم لوگوں کا رہنے کا حق
ہم یا نہیں؟ میں گھر میں سب سے بڑا ہول خدا کے لئے اس کا حل بتاہے یا خود کشی کی

ج ..... آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ اگر آپ نیک پاک زندگی بسر کریں تواللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ بھی استے ہی معزز ہوں گے جتنا کوئی دوسرا۔ خود کشی تو حرام ہے یہ غلط راستہ اختیار کرکے آپ دنیا و آخرت دونوں کی ذلت اٹھائیں گے۔ صبح راستہ یہ ہے کہ آپ نیک بنیں ، انشاء اللہ دنیا کی بدنا می بھی جلد ختم ہوجائے گی۔ لوگوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ آپ کو برے نام سے پکاریں۔ کسی مسلمان کو اس کے ناکر دہ ممناہ کی عار دلانا میں براگناہ ہے۔

کیا ناجائز اولاد کو بھی سزا ہوگی

س اگر کوئی ناجائز بچہ پیدا ہو آ ہے تواس کو سزا ہوگی یا نمیں؟ اگر نمیں ہوگی تو کیوں؟ اگر ہوگی تو کیوں؟ بینی مسئلہ سے ہے کہ ایک آدی اور عورت کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں اور اس آدی سے عورت کا حمل ٹھسر جائے اور بعد میں وہ آدمی اس عورت سے شادی کر لے تواس بیچے کو سزا ہوگی یا نمیں؟ ج ..... ناجائز بیچ کی پیدائش میں اس کے دالدین کا قصور ہے، خود اس کا قصور نہیں۔ پس لئے اگر وہ نیک اور متنی و پر بیزگار ہوتو والدین کے قصور کی بنا پر اس کو سزا نہیں ہوگی۔

دولها کا دلهن کے آنچل پر نماز پڑھنااور ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا

س ..... میری شادی کو تقریباتین سال ہونے کو ہیں۔ شادی کی پہلی رات مجھ ہے ووالی غلطیاں سرز د ہوئیں جس کی چیمن میں آج تک دل میں محسوس کر تا ہوں۔

پہلی غلطی سے ہوئی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ دور کعت نماز شکرانہ جو کہ بیوی کا آنچل بچھاکر اداکی جاتی ہے، نہ پڑھ سکا۔ سے ہماری لاعلمی تقی اور نہ ہی میرے دوستوں ادر عزیزدں نے بتایا تھا۔ بسرطال تقریباً شادی کے دو سال بعد جھے اس بات کا علم ہوا تو ہم دونوں میاں بیوی نے اس نماز کی ادائیگی بالکل اس طرح سے کی۔ نماز کے بعد اپنے

ہم ودنوں میاں ہوی نے اس نمازی اوائیگ بالکل اس طرح سے کی۔ نماز کے بعد اپنے رب العزت سے خوب گر گرا کر معانی مانگی مگر دل کی خلش دور نہ ہوسکی۔ وسری غلطی بھی لاعلمی کے باعث ہوئی۔ ہمازی ایک دور کی ممانی ہیں، جنوں

دوسری می می لاسی سے باعث ہوں۔ ہماری ایک دور می ممای ہیں، بہوں نے ہمیں اس کا مشورہ ویا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ ضرور بینا۔ ہم (میاں بیوی) نے ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ بھی پیا گر جب میں نے ایک دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو پتا چلا کہ جو لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پیتے ہیں، بھائی بھائی بمائی بین کملاتے ہیں۔

جب سے میہ بات معلوم ہوئی ہے دل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ لللہ قرآن دسنت کی روشنی میں بتائے کہ ہمارے ان افعال کا کفارہ کس طرح اوا ہوسکے گا؟ جناب کی مهربانی ہوگی۔

ج ..... آپ سے وو خلطیاں نہیں ہوئیں بلکہ آپ کو دو غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ پہلی رات ہوی کا آنچل بچھاکر نماز پڑھنانہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ متحب، یہ محض لوگوں کی اپی بنائی ہوئی بات ہے۔ للذا آپ کی پریشانی ہے وجہ ہے۔ آپ کے دوست کا یہ کا یہ خالت ہے کہ میال ہوی ایک دوسرے کا جھوٹا کھائی لینے سے

بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، لنذا آپ پر کوئی کفارہ نہیں۔ ناپندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعد لڑکی ہے قطع تعلق صحیح نہیں

س .... ارک کا تعلق سادات برادری سے ہے۔ ایک دن اچاتک گھر والوں کو اطلاع می کہ لڑی غیر مرد کے ساتھ "کورٹ میرج" کرنا چاہتی ہے اس پر لڑی کے گھر والے بست برہم ہوئے اور لڑی کو ڈرایا وحمکایا۔ لڑی نے فی الفور خاموشی اختیار کرلی۔ گر

گھر والے اس کے رویے سے بہت خانف تھے کہ وہ راہ فرار اختیار نہ کرلے ان لوگوں نے اپن عزت بچانے کی خاطر اس مرد سے اس کی شادی کر دی جے وہ پند کرتی تھی۔ ماں نے آئی بیٹی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور باپ قطع تعلق کا قائل نہیں اور خاندان کے بزرگوں نے بھی یہ کمہ رکھا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنی بٹی سے آردودفت قائم کیا تو خاندان والے تم لوگوں سے تعلق منقطع كريس معيد الركى كى مال اور خاندان والوں

نے چند وجوہات کے باعث اڑی سے تعلق ختم کرر کھاہے جو مندر جہ ذیل ہیں۔ شاوی والدین کی مرضی کے خلاف ہوئی۔

الوک نے غیر برادری میں شادی کرلی ہے لینی حسب نسب کا خیال سی ر کھا۔

قرآن و سنت کی روشن میں بنایئے کہ شادی کے معاملات میں حسب نسب کا

خیال رکھنا اور اوکی کی مال اور خاندان والول کا اوکی سے قطع تعلق کرلینا ورست ج؟.' ج ..... کسی ناگوار بات پر طبعی رنج ہونا تو انسانی فطرت ہے۔ اور اس رنجش کی وجہ سے

باہمی الفت و محبت کا نہ رہنا بھی ایک قطری امرے۔ اور اس پر شرعاً کوئی مواخذہ بھی نہیں، لیکن اس کی وجہ سے یکسر قطع تعلق کرلینا کہ نہ سلام ہو، نہ کلام، نہ شادی نمی میں شرکت، نہ بیاری میں عیاوت۔ یہ شرعا حرام ہے لڑی کا خور اپنا رشتہ تجویز کرلینا ناپندیدہ فعل تھا۔ لیکن اب جبکہ بہ شادی خود والدین کے ہاتھوں ہوئی ہے اس کے بعد

قطع تعلقات كي شرعاً كوئي مخبائش نهيں۔

شوہر کی موت کے بعد لڑکی پر سسرال والوں کا کوئی حق نہیں

س .... مارے بال بر رواج چلا آرہا ہے کہ عموماً شادی سے ایک دو سال پہلے تکا ح پڑھ لیتے ہیں۔ اب سلمہ یہ ہے کر کیااس عرصے کے دوران شوہر کا انتال ہوجائے تو

اب ارکی آزاد ہو جائے گی اور جس جگہ بھی جاہے شادی کر سکتی ہے۔ حالاتکہ اڑے کے والدین اس کو پیند نمیس کرتے بلکہ ان کے ہاں ووسرا بیٹا بھی ہے ان کے والدین چاہجے

ہیں کہ لڑکی کی شادی دوسرے بیٹے سے کرائی جائے۔ کیا شوہر کے مرنے کے بعد لڑکی یر کچھ یا بندیاں عائد ہوتی ہیں یا نہیں؟

ج ..... شوہر کے انقال کے بعد اڑی کے ذمہ شوہری موت کی عدت (ایک سوتمیں دن) واجب ہے۔ عدت کے بعد لڑی خود مخار ہے کہ وہ عدت کے بعد جمال چاہے اپنا عقد

كرے - سرال والوں كا اس يركوئى حق سي - اگر وہ خود دوسرے بھائى سے شادى

پر را منی ہو تواس کا نکاح ہو سکتاہے گر سسرال والے مجبور نہیں کر <del>سکت</del>ے۔

نافرمان بیٹے سے لاتعلق کا علان جائز ہے

لیکن عاق کر نا جائز نهیں

س .... سأتل كاليك الركاجس كى عمر عس سال ب وه سأتل ك النه وبال جان بنا مواب

اور بحیین سے گھر سے بھاگنے کا عادی ہے۔ اللہ اور رسول اور بررگان وین " کا واسطہ

وے کر اور مان کی اور عزیزوں کی حایت حاصل کرے پھر نہ جانے کا عدد کر کے "عمد" سے متحرف ہوجاتا ہے۔ عزیزوں اور اس کی والدہ کے کہنے پر شادی کر دی۔

تو پہلی بیوی کا زیور لے کر بھاگ گیا، پھر آیا۔ اور نہ جانے کا عمد کر تے بیوی کو لے کر

چلا گیا۔ اب سسرال والوں نے اس کی بیوی کو روک لیا، سارا سامان اور زیور بھی رکھ لیا۔ اور اسے نکال ویا۔ اب یہ اپنی مال اور دوسرے عزیزوں کو لے کر پھر سائل کے یاس آیا۔ اور پھر وہی عمد کرنا ہے۔ سائل اب اس کی اور اس کی مال کی بات مانے

ے انکاری ہے اور اگر اس کی بیوی بھی ایسے "بدعمد" بیٹے کا ساتھ دینے سے بازنہ

آئے تو وہ بیوی اور اس کے بیٹے سے لاتعلق ہونے اور لاتعلقی کا اعلان کرنے کا ارادہ

ر کھتا ہے۔ شرعا سائل کا یہ اقدام میج ہے یانس ؟ اور ایسے بد تمیز بیٹے کے لئے شرع کا کیا تكم ب ؟ مأكد سائل تنكار ند مو-

ج .... اولاد کے جوان موجانے کے بعد اور ان کی شادی میاہ کر دینے کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے آپ کو حق ہے کہ لڑکے کو گھر نہ آنے دیں اور

اگر اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ آپ پر اس کی کوئی ذمہ واری عائد ہو سکتی ہے تولائقاتی کا علان کرنے کابھی مضافقہ نہیں لیکن "عاق " کر دیااور اپنے بعد

کے بیں ، لڑ کے کی وجہ سے اس کی والدہ کو طلاق وینے کی ضرورت نہیں۔

ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پینے سے بمن بھائی نہیں بنتے

ج ..... جمونی بات پر محض قرآن انعانے اور ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پینے سے بس

بھائی نمیں بناکرتے۔ اس لئے ان کی شادی مجے ہے۔ جھوٹی بات پر قر آن اٹھانا گناہ كبيرہ

ہے۔ اور یہ ایس فتم ہے جو آومی کے دین و دنیا کو تباہ کر دیتی ہے، مسلمانوں کو الیک

نوت : بس بحائی کامفوم واضح ہے ، یعنی جن کاباب ایک ہو، یا مال ایک ہو، یا والدین ایک موں۔ یہ "نسبی بمن بھائی" کملاتے ہیں۔ اور جس اڑے اور اڑی نے اپی شیر

خوارگی کے زمانے میں ایک عورت کا وووج پیا ہووہ "رضای بمن بھائی" کملاتے ہیں، یہ دونوں قتم کے بمن بھائی ایک دوسرے کے لئے حرام ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ منہ

بولے " بھائی بسن " بن جاتے ہیں یہ شرعاً جھوٹ ہے، اور ایسے نام نماد " بھائی بسن "

ایک دوسرے پرحرام نسیں۔

جرأت نهيس كرني جايية -

س ..... میرے دوست نے ایک اڑی کو بہن بنایا اور اس نے قر آن اٹھا کر کما کہ یہ میری بمن ہے اور دونوں نے ایک دومرے کے منہ والا دود رو بھی ہا۔ میں نے جمال تک منا ہے دورھ پینے سے بہن بحائی بن جاتے ہیں، اب ان رونوں کی شادی مو گئی ہے آپ بتأمیں کہ ریہ شادی جائز ہے؟

اس کو ای جائیا و سے محروم کروینا جائز نہیں۔ بیوی سے التعال ہونے کے معنی طلاق

کیا ہوی اپنے شوہر کا جھوٹا کھا پی سکتی ہے

س .... کیا اسلام کے قانون کی رو سے ایک ہوی اپنے شوہر کا جھونا دودھ لی سکتی ہے یا اور کوئی دوسری اشیاء کھاسکتی ہے؟

ج ... ضرور کھائی سکتی ہے۔

حمل کے دوان نکاح کا حکم

س .... میری دوست کے شوہر نے اور کو طلاق دے دی۔ اس کے دوماہ کا حمل تھا۔ آ باس کو طلاق ہوگئی؟ اگر اس نے عدت کے ون پورے کر لئے تو وہ جمل کے دوران

نکاح کر سکتی ہے۔ جبکہ اس کا کوئی قریبی عزیز نہیں جو اس کور کھ سکے۔ اس کا نکاح جائز

ہے کہ نہیں؟

ج ..... حمل کی حالت میں دی من طلاق واقع ہوجاتی ہے اور الی عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ بیچ کی ولادت تک وہ عدت میں ہے دوسری جگه نکاح نہیں کر سکتی۔ ولادت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے عدت کے دوران اس کا نان نفقہ طلاق

دہندہ کے ذمہ ہے۔

## طلاق دینے کا صحیح طریقه

#### طلأق دينے كاشرعى طريقه

س ..... اسلام میں طلاق دینے کا صحح طریقہ کیا ہے؟ یعنی طلاق کس طرح دی جاتی

ج .... طلاق وینے کے تین طریقے ہیں۔

ا۔ ایک بید کہ بیوی ماہواری سے پاک ہو تو اس سے جنسی تعلق قائم کئے بغیر ایک "رجعی طلاق" دے اور پھر اس سے رجوع نہ کرے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اس صورت میں عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کی مخبائش ہوگی۔ اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ یہ طریقہ سب سے بہترہے۔

۲۔ دوسرا طریقہ بیا کہ الگ الگ تین طہروں میں تین طلاقیں دے۔ بیا صورت زیادہ بہتر نہیں، اور بغیر شرعی حلالہ کے آئندہ نکاح نہیں ہوسکے گا۔

ر یوده مر ین اور میر طرق ماه سے اسماره حال میں اوسے اللہ اسلام اللہ کہ سال سور تیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ بیوی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دے جس میں طلاق دے جس میں صحبت کر چکا ہو۔ یا ایک ہی طهر میں طلاق دے جس میں صحبت کر چکا ہو۔ یا ایک ہی طهر میں تین طلاقیں دے ڈالے۔ یہ "طلاق بدعت" کملاتی ہے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ اس طریقہ سے طلاق دینے والا گئیگار ہوتا ہے۔ مگر طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اگر ایک دی تو ایک واقع ہوئی، اگر دو طلاقیں دے دیں تو تینوں واقع ہوگئیں طلاقیں دے دیں تو تینوں واقع ہوگئیں خواہ ایک لفظ میں دی ہوں یا ایک مجلس میں یا ایک طهر میں۔

## طلاق تس طرح ديني حابية

س ..... ہمارے ملک میں جب سے عالمی قوانین نافذ ہوئے ہیں اس دور سے اب تک بہ موماً جلا آرہا ہے کہ جب تک فاوندائی یوی کو تین وقعہ طلاق نہ وے اس وقت تک طلاق کو موثر سیس مجما جاتا۔ لعنی ایک اور دو طلاق کی کوئی حیثیت ہی سیس رہی۔ جب بھی کوئی مخص طلاق دیتا ہے یا یونین کونسل کی طرف سے طلاق دلوائی جاتی ہے تو تین طلاقیں دی جاتی میں اور تحریر میں بھی تین ہی لکھی جاتی ہیں۔ کیا یمی طریقہ ورست ہے؟

اگر جواب نفی میں ہو توضیح طریقه ہتلائیں۔ ج .... ایک ی مرتب تین طلاقی دینا برا ب اس سے میال بوی کارشتہ یمسر حتم موجانا

ہے۔ رجوع اور مصالحت کی کوئی مخوائش سیں رہ جاتی۔ اور بغیر حلالہ شرع کے ووبارہ

نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

سب سے اجھا طریقہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینا چاہے تو یوی کے ایام سے فارغ

مونے کے بعد اس کے قریب نہ جائے اور اسے ایک "رجعی طلاق" وے دے .... اس صورت میں جب تک عورت عدت سے فارغ شمیں ہوجاتی، تب تک طلاق موثر حق ہوگا۔ اگر شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہ کیا تو عدت کے فتم ہوتے ہی طلاق موثر

سیں ہوگی۔ بلکہ نکاح بدستور قائم رہے گا۔ اور عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا موجائے کی اور نکاح ختم موجائے کا .... الیکن اس کے بعد بھی اگر دونوں مصالحت کرنا

چاہیں تو دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے اور عورت کو طلاق کے وقت

كيا دينا حيائ س ..... نوى كواً ار طلاق ويلى مو توزباني كيسے وى جاتى ہے اور اگر لكھ كر وينى مو توكيے وى

جاتی ہے؟ علاوہ ازیں طلاق کے وقت کتی رقم وین پرتی ہے؟ ج ..... طلاق خواہ زبانی دے یا تحریری طور بر، اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک

"رجعي طلاق" وے وے اور پھراس سے رجوع نہ کرے يمال تك كه اس كى عدت گزر جائے۔ مطلقہ عورت سے اگر " خلوت " ہو چکی ہو تواس کو اس کا مرادا کر دینا ضروری ہے۔ مزید بر آل اس کو ایک جوڑا حسب حیثیت دینا متحب ہے۔ اور آگر " خلوت " نبيل ہوئی تو آ دھامر دينالازم ہے۔

# ر خصتی ہے قبل طلاق

## ر خفتی ہے قبل ایک طلاق کا تھم

س ..... کسی لزکی کا نکاح ہوا ہولیکن ر محمتی نہ ہوئی ہو، آگر لڑ کا لڑکی کو صرف آیک بار کسہ

وے " طلاق دی " اس بات کو چار ماہ منے ذائد عرصہ موچکا مو تو کیا طلاق واقع موگی یا

ج ..... ایس حالت میں آیک و فعہ طلاق وینے سے " طلاق بائن " واقع ہوجاتی ہے۔ اور

الی عورت کے لئے طلاق کی عدت بھی نہیں، وہ لڑی بلاتو تف ووسری جگہ لکاح کر سکتی

ہے۔ اور فریقین کی رضامندی سے طلاق وینے والے سے بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا

ر خصتی ہے قبل '' تین طلاق دیتا ہوں '' کہنے کا تھکم

س ..... میرے ایک دوست کی شادی ہونے سے پہلے فکاح ہوا تھا مگر اس کی شادی شیں ہوئی۔ اس نے کی کے کینے پر طلاق دے دی ہے اور اس اور کے باپ کے پاس طلاق

نامه بیج چکا۔ آبر دد ای اڑی سے دوبارہ نکاح کرنا جاہے تو نکاح ہوسکا ہے یا نمیں ؟ کھ

لوگ كيت بي كه ان كو حلاله كرنا بو گااور كچه كت بي نمين؟

ج ..... اگر اس نے ایک طلاق دی متنی تو و دبارہ ٹکاح ہوسکتا ہے اور اگر یوں لکھا تھا کہ میں " تین طلاق دیتا ہوں" تو شرعی حلالہ کے بغیر ٹکاح نہیں ہوسکتا۔

#### الفنآ

س ..... میری متلی ہوئی اور نکاح بھی ہوا تھا، جس کے بعد شادی نہیں ہوئی۔ تو اس دوران میں نے ایک کام کو نہ کرنے کا عمد کرلیا۔ اور اس میں، میں نے یہ جملے و ہرائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یعی طلاق کا لفظ تین مرتبہ استعال کیا جس کے بعد میری شادی دو سال کے بعد ہوئی۔ لیکن میں نے بہ حق زیور میں مولانا اشرف علی تعانوی صاحب کا مسئلہ رخصتی سے پہلے طلاق میں پڑھا، اس میں تھوڑی بہت مخبائش موجود تھی تو میں نے مسئلہ رخصتی سے پہلے طلاق میں پڑھا، اس میں تھوڑی بہت مخبائش موجود تھی تو میں نے فال کی تجدید کرئی۔ مربحی میرے ول میں خلش سے کہ ایبانہ ہو کہ یہ طلاق شان و حدیث اور فقہ حنی کی روسے ہمیں جواب لکھ ویں تو

ج ..... آپ نے جو صورت لکھی ہے اس میں ایک طلاق واقع ہوئی تھی۔ کیونکہ طلاق کا لفظ تین بار الگ الگ کما تھا۔ للذا ایک طلاق کے واقع ہوتے ہی بیوی " بائد" ہوگی۔ وو طلاقیں لغو گئیں۔ آپ نے دوبارہ نکاح کر لیا تو ٹھیک کیا۔

#### الضأ

نهایت مشکور ہوں گا۔

س ..... میراایک اول کے ساتھ نکاح ہوا۔ ابھی رفعتی نہ ہونے پائی تھی کہ کچھ اختلافات کے سبب میں نے اول کے ساتھ نکاح ہوا۔ ابھی رفعتی نہ ہونے پائی تھی کہ کچھ اختلافات روجیت اوا نہیں کیا تھا۔ اب اول والے کتے ہیں چونکہ حق زوجیت اوا نہیں ہوا تھا اس لئے طلاق وار و ہوجاتی ہے۔ مگر طلاق ویت وقت جھے اس بات کا علم نہ تھا کہ ایسے حالات میں ایک وفعہ طلاق کے سے طلاق ہوجاتی ہے۔ تو کیا طلاق وار د ہوگی یا خلیں ؟

ج ..... جب میاں بوی کی "خلوت" نہ ہوئی ہو، تو ایک طلاق سے بوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہو، اس طلاق کو واپس بھی نہیں لیا جاسکتا۔ خواہ مسئلہ کا علم ہویا نہ ہو، اب آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے فارغ ہے، آ دھا مردینا آپ پر اازم ہے وہ لڑکی

بغیر عدت کے دوسری جگہ عقد کر سکتی ہے اور اگر لڑکی اور لڑکی کے والدین راضی ہوں تو آپ سے بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اس نئے نکاح کا مرالگ رکھنا ہوگا۔

#### الضأ

س ..... عام رواج کے مطابق والدین اپی اولاد کا بحالت مجبوری بھپن میں نکاح کر دیتے ہیں۔ جو والدین میں سے کوئی ایک قبول کر آ ہے۔ اس طرح لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہوجا آ ہے۔ لیکن لڑکا اور لڑکی جوان ہوتے ہیں تو حالات ایبا رخ افتیار کرتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور لڑکا لڑک کو طلاق وے ویتا ہے۔ ہمیں یہ بوچسنا ہے کہ نکاح کے بعدر خصتی نمیں ہوئی اور طلاق ہوگئی، کیا دوبارہ اس سے نکاح ہوسکتا ہے یا نکاح نمیں ہوسکتا ؟ کیااس لڑکی سے اس لڑکے کی بول چال شریعت کے لحاظ سے جائز ہے یا کہ نمیں ؟

ج ..... اگر رخصتی سے پہلے طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے بشرطیکہ تین طلاقیں بیک نہ دی گئی ہوں۔ نکاح کے بغیراس لڑکی سے بول چال درست نہیں، کیونکہ طلاق کے بعدوہ لڑکی "اجنبی" ہے۔

## طلاق رجعی

## طلاق رجعی کی تعریف

س .... اسلام من "طلاق رجى "كى تعريفكى كيامورت اور كيا حكم - ؟ ج ..... "رجى طلاق" يه يه كه شوبرائي يوى كوايك مرتبه يا دو مرتبه صاف لفظول

میں طلاق دے دے اور اس کے ساتھ کوئی اور لفظ استعال نہ کرے جس کا مغموم سے ہو

کہ وہ فوری طور پر نکاح کو ختم کر رہاہے۔ "رجعی طلاق" کا تھم یہ ہے کہ عدت کے پورا ہونے تک بیوی بدستور شوہر

ك نكاح مي ربتى ہے اور شوہر كويد حق ربتا ہے كہ وہ عدت كے اندر جب جاہے يوى

سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور "رجوع" کا مطلب سے سے کہ یا تو زبان سے کمہ دے کہ

میں نے طلاق واپس لے لی یا بیوی کو ہاتھ لگا وے۔ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔

لیکن اگر عدت گزر منی اور اس نے اپنے قول یا فعل سے رجوع سیس کیا تواب دونوں

میاں بیوی نہیں رہے عورت دوسری جبکہ اپنا عقد کر سکتی ہے اور اگر ان دونوں کے

ور میان مصالحت ہوجائے تو دوبارہ نکاح کر کتے ہیں اور "رجوع" کے بعد اگرچہ

طلاق کا اثر ختم ہوجاتا ہے ، لیکن جو طلاقیں دے چکا ہے وہ چونکہ اس نے استعال کرلیں

الذا اب اس كو صرف باتى مانده طلاقول كا اختيار موكات كيونكه شومر كوكل تين طلاقول كا افتیار و یا گیا۔ اگر اس نے ایک "رجعی طلاق" وے دی تواب پیچے اس کے پاس دو

رہ ممیں۔ اور اگر دو "رجعی طلاقیں" دی تھیں تواب اس کے پاس صرف ایک طلاق

باقی رہی۔ اب اگر یہ محض اپن بیوی کو کسی وقت ایک طلاق دے دے گا تو بیوی حرام

موجائے گی اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی شیں موسکے گا۔

کیا طلاق رجعی کے بعدر جوع کے لئے نکاح ضروری ہے س ..... کیاطلاق رجعی میں نکاح دو کواہوں کی موجودگی میں درست ہے؟

ج ..... طلاق رجعی میں عدت کے اندر نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف رجوع کر لینا کانی ہے۔ اور عدت ختم ہوجانے کے بعد دو گواہوں کی موجود گی میں نکاح

کیا "وہ میرے گھر سے چلی جائے " کے الفاظ سے

س ..... دو بئ سے میں نے بیوی کے والدین کو خط لکھا ہے کہ " میں آپ کی بٹی کو طلاق دینا جابتا ہوں کچھ گھریلو ناچاتی کی وجہ ہے، اور وہ میرے گھر سے چلی جائے، میں جب

آؤن تو اس کی شکل نہ ویکھوں۔ " آپ بنائیں کہ ایسے میں طلاق واقع ہوئی کہ

ج .....ان الفاظ سے طلاق ہوگئی . عدت کے اندرای مردسے ثکاح ہو سکتا ہے۔ اگر ایک طلاق دی ہو توعدت کے اندر بغیر نکاح کے

س سيد ميرك ايك دوست في بوى جو ناراض بيد ، كو غف ين ، مين مسمى فلال تم كوايك طلاق ديتا بول " لكه كر بهيج ديئه اب وه يوى سے دوبار و ملاپ چاہتا ہے۔

بن فنال این بیوی مساة فلال زوجه فلال و خرفلال کو تحریری طور بربیه الفاظ که، " میں شرى طور پر وہ كيا كفارہ اواكرے يا دوبارہ تكاح ياكياكرنا چاہے؟ جب اس نے يہ الفاظ

لکھے دو تین دن کے بعد بیوی اس کے گھر آگئی۔ اب دونوں راضی ہیں لیکن ابھی تک جسمانی قرب حاصل نہیں کیا۔ اس لئے جلدی تفصیل لکھیں۔ ج ..... اگر صرف ایک طلاق لکھی تھی تو کسی کفارہ کی ضرورت نہیں۔ عدت ختم ہونے

سک نکاح باتی ہے، عدت کے اندر وونوں میاں بیوی کا تعلق قائم کرلیں تو طلاق غیر مُوثر ہوجائے گی۔

طلاق واقع ہوجاتی ہے قربت جائزے

#### رجعی طلاق میں کب تک رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کا کیا طریقہ ہے

س ..... رجعی طلاق میں رجوع کرنے کی میعاد ایک ماہ ہے یا زیادہ ؟ رجوع کرنے سے مراد وظیفہ زوجیت ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں اس قابل خ مول توكن طرح رجوع كيا جائے گا؟

ج ..... رجعی طلاق میں "عدت" کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور "عدت" کے لحاظ

ہے مطلقہ عور تول کی تین قشمیں ہیں۔

عالمه، اس كى عدت وضع حمل ہے ۔ بيع، بي كى پيدائش سے اس كى عدت خم ہوجائے گی، خواہ بچے کی پیدائش جلدی ہوجائے یا در سے۔

دوسري فتم، وه عورت جس كو "ايام" آتے بول اس كى عدت تين حيض

ہیں۔ جب طلاق کے بعدوہ تیسری مرتبہ پاک موجائے گی تو اس کی عدت ختم موجائے کی۔

تيسري فتم ان عورتول كى ب جونه حالمه مول اور نه ان كو ايام آتے مول ،

ان کی "عدت" تین ماہ ہے۔

رجعی طلاق میں اگر مرد اپنی ہوی سے رجوع کرنا جاہے توزبان سے کمہ دے کہ

میں نے رجوع کرلیا، بس رجوع موجائے گا۔ اور آگر زبان سے کھے نہ کما گر میال ہوی کا تعلق قائم کرلیا یا خواہش و رغبت سے اس کو ہاتھ لگا دیا تب بھی رجوع ہوجائے

" میں نے تم کو عرصہ ایک ماہ کے لئے

أيك طلاق دى " كا حكم

س ..... میرے بھائی نے اپنی ہوئی کو نافرمانیوں سے تک آگر مرزنش کے لئے مندرجہ ویل الفاظ کے کہ " میں نے تم کو عرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی۔ " اب تم ایک ممینہ کے بعدمیرے نکاح میں واپس اوٹ سکوگی۔ معلوم بی کرنا ہے کہ اس طلاق کی کیا نوعیت ہے؟ کیا ایک ممینہ کے بعد ہوی خور بخود میرے بھائی کے نکاح میں وافل

ہوجائے گی؟ اگر نہیں تواس کو کیا کرنا چاہتے؟

ج ..... طلاق عارضی اور وقتی نہیں ہوتی، اس صورت مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی لیکن ایک مہینہ کے بعد طلاق سے رجوع ہوجائے گا۔ اس لئے بیوی بدستور نکاح میں رہے گی مگر ایک طلاق ختم ہو چکی۔ اب وہ صرف دو طلاق کا مالک ہے۔

طلاق لکھ کر رجٹری کر دینے سے ہی طلاق ہوجاتی ہے اگر چہ عورت کو نہ کپنجی ہو

س ..... زید نے ایک گھرانے میں شادی کی۔ شادی کے ۳ ماہ بعد زید کی ہوی کے جمائی اسے زید کی غیر موجودگی میں اپنے گھر لے گئے۔ زید نے ایک طلاق لکھ کر رجشری کردی، لیکن زید کے ہمدر دوں نے یہ رجشری منسوخ کروا کے زید کے گھر واپس بذرایعہ ڈاک بھجوا دی جو ابھی تک زید کے پاس محفوظ ہے۔ عرض سے ہے کہ اس صورت میں کیا زید اپنی ہوی سے رجوع کر سکتا ہے؟ جبکہ اس طلاق کا علم زید کی ہوی کو نہیں ہے کوئکہ رجشری اس تک پہنی ہی نہیں۔

ج ..... اگر رجش میں ایک طلاق لکھی تھی تو لکھتے ہی ایک "رجعی طلاق" واقع ہوگئ۔
یوی تک رجش کا پنچنا یا اس کو علم ہوجانا کوئی شرط نہیں، رجش عورت تک پنچ یانہ
پنچ اور اس کو طلاق بھیجنے کا علم ہو یا نہ ہو، طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ گر چونکہ ذرکورہ
صورت میں ایک رجعی طلاق ہوئی، لنذا عدت کے اندر رجوع ہوسکتا ہے۔ اور عدت
تم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

غصہ میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کاغذ عورت کو دینا ضروری نہیں

س ..... میرے ایک دوست نے غصے کی حالت میں اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنی بیوی کو ایک سادہ کافذ پر لکھ کر دیا کہ " میں چند ناگزیر وجوہ کی بنا پر شہیں طلاق دیتا ہوں۔ " لیکن چونکہ میرے دوست کا اپنے سسرے جھڑا ہونے پر یہ واقعہ پیش آیا لندا وہ کافذ جس پر مندرجہ بالاعبارت لکھی ہوئی تھی وہ اس کی بیوی کے مامول نے پکڑ کر پھاڑ

د یا اور بعد میں دونوں فریقوں کو سمجما کر ووسرے ون ہی مسلح کرا دی۔ کیا مندرجہ بالا تحریر سے طلاق ہو منی؟

ج ..... أكر طلاق تام ك الفاظ وي تح جوسوال من نقل ك مح بن توان الفاظ س ایک "رجعی طلاق" ہوئی اور چونکہ عدت کے اندر مصالحت کرلی، اس لئے دونوں کا

میاں بیوی کی حیثیت سے رہنامی ہے۔

کیاطااق کے بعد میاں ہوی اجنبی ہوجاتے ہیں

س ..... ہمارے ایک دوست نے ۲۲ ماہ قبل ایک طلاق دی تھی اس کے دو ماہ بعداس کی

ہوی نے پردہ کرنا شروع کردیا۔ چھوان کی ہوی نے یہ کما کہ طلاق ہوگئے۔ کیا یہ

درست ہے؟

ج ..... ایک طلاق دیے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوجاتی ہے۔ عدت کے اندر اندر

شوہرر جوع کرسکتا ہے۔ اور بغیر تجدید تکاح کے میاں ہوی کا تعلق بحال ہوسکتا ہے۔ اور عدت (جو کہ تین حیف ہے) گزرنے کے بعد نکاح ختم ہوجاتا ہے اور دونوں اجنبی

بن جاتے ہیں۔ چونکہ دومسینے میں عدت بوری ہوسکتی ہے اس لئے اگر شوہر نے رجوع

نسیں کیا تھا اور عورت میہ وعویٰ کرتی ہے کہ ان وو مینول میں وہ تین مرتبہ حیض سے

فارغ موچی ہے تو عورت کا دعویٰ لائل تعلیم ہے اور دومینے کے بعد عورت کا پروہ کرنا بالكل صيح تفار أكر دونول فريق رضامند مول تو دوباره تكاح اب بهي موسكا ب-

حاملہ عورت سے رجوع کس طرح کیا جائے س .... میں نے اپنی یانچ ماہ کی حالمہ بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق وے دی۔ اور ابھی

تک رجوع نسیں کیاہے۔ اب جبکہ ولادت قریب ہے تورجوع کی کیاصورت ہوگی؟

ج ..... اگر رجعی طلاق دی تھی تود ضع حمل سے پہلے رجوع ہوسکتا ہے۔ وضع حمل کے

بعد عدت ختم موجائے گی اس کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ البتہ دونوں کی رضامندی

سے دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ عدت خم ہونے سے پہلے رجوع کرنے کی صورت سے ب كد زبان سے كمد ديا جائے كديس نے الى بيوى سے رجوع كيا يا ميال بيوى كا تعلق قائم

كرلياجائ يارجوع كى نيت سے اس كو باتھ لكادياجائ -

## ایک یا دو طلاق دینے سے مصالحت کی گنجائش رہتی ہے

س ..... ہم سنتے آئے ہیں کہ جب تک تین دفعہ طلاق شیں دی جاتی، واقع شیں ہوتی۔ تحر آپ نے دو وفعہ کو تھمل طلاق قرار دے دیا، کس طرح؟

ج ..... طلاق توایک بھی واقع موجاتی ہے گر ایک یا ووطلاق کے بعدرجوع کی مخبائش موتی ہے۔ تین طلاق کے بعد رجوع کی مخوائش سیس رہ جاتی۔ اس لئے عوام کا یہ سمحمنا کہ طلاق موتی بی نمیں، جب تک کہ تین مرتبہ نہ دی جائے بالکل غلط ہے۔ تین طلاق بیک

وقت دینا جائز نسیں اور آگر کوئی وے والے تو مصالحت کی مخبائش فتم ہوجاتی ہے۔

نوث ..... رجوع کی کی صورتیں موسکتی ہیں۔ یا تو زبان سے کمد وے کہ میں نے طلاق سے رجوع کیا یا میاں ہوی کے تعلقات قائم کرلیں۔ اس کے علاوہ بوس و کتار سے بھی رجوع ثابت موجاتا ہے۔ اس لئے طلاق رجعی میں دوبارہ نکاح کی ضرورت سیس موتی،

جب تک عورت کی عدت ختم نه موجائے۔

کیا دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کر

عورت کواینے گھر رکھ سکتاہے س ..... ایک مجض عاشق حسین نے اپنی بیوی کو دو مرتبه طلاق دے دی۔ اب کچھ لوگ

كت بير، طلاق نيس مونى - كيااس كالمجمد كمانا بطور كفاره دے كر بيوى كو كمر ميں ركھ

م ..... اگر صرف دو مرتبه طلاق کا لفظ کما تھا تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور

عدت گزرنے کے بعد دوبارہ اکاح ہوسکتا ہے۔ کھانا وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب اگر تیسری بار طلاق وے گاتو دونوں ایک دوسرے کے لئے حرام ہوجائیں گے اور بغیر شری طالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکے گا۔

زبانی طلاق دیے سے طلاق ہوجاتی ہے

س سے میرے بنوئی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، انہوں نے ایک دن عصد میں آکر میری بمن کو وو بار زبانی طلاق وی۔ آپ سے مزارش ہے کد کیا اسلام

کی روے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں؟

ج ..... زبانی طلاق دیے سے بھی طلاق ہوجاتی ہے۔ الندا آپ کی بس کو دو طلاقیں ہوگئ ہیں عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ آئدہ

اگر ایک طلاق اور دیں مے تو طلاق مغلظه موجائے کی اور بغیر طالہ کے تکار صیح سیں

کیا دو طلاق دینے والا شخص ساڑھے تین مہینے کے بعد عورت کو

دوبارہ اپنے گھر بساسکتاہے

س ایک بنت روزه میں ایک صاحب زمی کالم لکھتے ہیں۔ جس میں وہ او کول کے

مسائل کے جواب دیے ہیں۔ راولینڈی کی ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ اس خاتون کے شوہر نے انہیں دو مرتبہ طلاق دے دی جس کے بعدوہ اینے میکے چلی محتیں۔ تقریباً ساڑھے تین ماہ بعدان کے شوہر آگر انسیں لے مجے۔ لیکن انسوں نے ذہنی طور پر اہے شوہر کو قبول ند کیا۔ وہ اس وجہ سے بریشان تھیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دو مرتبہ

طلاق دیے سے طلاق ہوجاتی ہے یاضیں۔ یی ان کے سوال پوچینے کا مقصد تھا، جواب

میں ان صاحب نے لکھا کہ "جس چیز کو ذہن قبول نہ کرے اس میں صلاح و مشورے کی

منجائش ہے۔ " مالاتکہ میری معلومات جمال تک ہیں، ان کے مطابق دو مرتبہ طلاق ریے سے طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن اس میں ملح کی مخواتش بسرحال موجود ہے۔ ج ..... اس مسئلہ کا صحیح جواب میر ہے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ طلاق دینے سے طلاق تو ہوجاتی ہے لیکن شوہر کو عدت کے اندر اندر رجوع کر لینے کا حق ہوتا ہے اور عدت ختم موجانے کے بعد تجدید نکاح کی ضرورت موتی ہے۔ پس ان صاحب کے شوہر نے اگر

عدت کے اعدر رجوع کرلیا تھا تو اکاح قائم رہا اور اگر رجوع نسیں کیا تھا تو تجدید اکاح کے

بغیر دوبارہ اس شوہر کے محر آباد ہونا جائز شیں۔

## طلاق بائن

## طلاق بائن کی تعریفہ

س ..... طلاق ہائن کی تعریف کیا ہے؟ اگر تین مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ کما جائے کہ "ميراتم سے كوئى تعلق شيس" يا "ميس نے تم كو آزاد كرديا ہے" توكيا دوباره اى

عورت سے نکاح ہوسکتا ہے؟

ج ..... طلاق کی تین قتمیں ہیں۔ "طلاق رجعي"، "طلاق بائن" اور "طلاق مغلظه "٠

"طلاق رجعی" بے ہے کہ صاف اور صریح لفظوں میں ایک یا دو طلاق دی جائے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ ایس طلاق میں عدت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے۔ اور شوہر کو اختیار ہے کہ عدت فتم ہونے سے پہلے بیوی سے رجوع کرلے۔ اگر اس نے عدت کے اندر رجوع کرلیا تو نکاح بحال رہے گا اور دوبارہ نکاح کی ضرورت نہ ہوگی اور اگر اس نے عدت کے اندر رجوع نہ کیا تو طلاق موثر موجائے گی۔ اور نکاح ختم

موجائے گا۔ اگر دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ (لیکن جتنی طلاقیں وہ

استعال کرچکا ہے وہ ختم ہو گئیں، آئدہ اس کو تین میں سے صرف باتی ماندہ طلاقوں کا اختیار ہوگا) مثلاً اگر ایک طلاق دی تھی اور اس سے رجوع کرلیا تھا تواب اس کے پاس

صرف دو طلاقیں باتی رو سمئی اور اگر دو طلاقی دے کر رجوع کرلیا تھا تواب صرف ایک

باتی رہ گئے۔ اب اگر ایک طلاق دے دی تو بوی تین طلاق کے ساتھ حرام موجائے

" طلاق بائن " یہ ہے کہ گول مول الفاظ (یعنی کنایہ کے الفاظ) میں طلاق دی ہو یا طلاق کے ساتھ کوئی صفت ایسی ذکر کی جائے جس سے اس کی بختی کا اظمار ہو۔ مثلاً یوں کے کہ " تجھ کو سخت طلاق " ..... یا " لمبی چوڑی طلاق " ۔ طلاق بائن کا تھم یہ ہے کہ بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے اور شوہر کورجوع کا حق شیں رہتا۔ البتہ عدت کے اندر بھی اور عدت شم ہونے کے بعد مجمی دوبارہ ٹکاح ہوسکتا ہے۔

" طلاق مغلظه" يه ب كه تين طلاق وے وے اس صورت يل بيوى الله كا دوباره تكاح بھى نييں موسكا۔ اللہ كے دوبارہ تكاح بھى نييں موسكا۔

بیم سے دوبرہ میں میں میں اس میں اس میں ہوگاں ہوں میں میں ہو ہوگا۔ اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ اور ووسری اور تیسری دفعہ کا کمتالفو ہوگا۔ اور "میں نے تم کو آزاد کر دیا" کے الفاظ ار دو محاورہ میں صریح طلاق کے ہیں۔ اس لئے یہ الفاظ اگر ایک یا دوبار کے تو "طلاق مغلظه" موگی اور اگر تین بار کے تو "طلاق مغلظه" موگی۔

### کیا " آج سے تم میرے اوپر حرام ہو" کے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی

س ..... کھ دن ہوئے میری ہیوی والدہ صاحبہ سے لا کر اپنے میکے چلی گئی اور اکثروہ میری والدہ سے لا کر اپنے میکے چلی ہوتی اس نے میری والدہ سے لا کر میکے چلی جاتی ہے۔ اس دفعہ میں اسے لینے کے لئے گیا تو اس نے میری والدہ صاحبہ کو میرے سامنے گالیاں دیں تو میں نے وہاں پر اس کے والدین کے سامنے اس کو کما کہ آج سے تم میرے اوپر حرام ہو۔ آپ براہ کرم جھے بنائیں کہ آیا اسے طلاق ہوگئی ہے تو ٹھیک۔ اور اگر نہیں ہوئی تو میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی اطلاق ہوگئی ہے و ٹھیک۔ کہ وہ کے مادی عالمہ بھی ہے۔ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ وہ کے مادی عالمہ بھی ہے۔ من سے اس کی عدت ہوگئی۔ وضع میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ عدت کے ادر بھی اور عدت کے بعد وہ دومری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا خصہ از جائے تو آپ سے بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ عدت کے ای در بھی اور عدت کے بعد بھی۔

اگر سمی نے کہا " تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کو طلاق لکھ کر بھجوا دوں گا'' نو کیااس کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی

س ..... کیابار بار شوہر کے یہ کہنے سے کہ "تم اپی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کو طلاق لکھ کر بھجوا دوں گا" طلاق کا لفظ منہ سے اوا کر کے کہتے ہیں لیعن " تم چلی جاؤ تو ہیں تم کو طلاق لكه كر بمجوا دول كا" كياطلاق مو كي؟ ج ..... اگر شوہر طلاق کی نیت سے یہ کے کہ "تم اپی ال کے گھر چلی جاؤ" تواس سے

طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد بغیر تجدید نکاح کے دوبارہ میال بیوی کا تعلق ر کمنا جائز شیں رہتا۔ آپ کے شوہر نے جو الفاظ کے ہیں، ان سے طلاق بائن واقع

ہو گئی۔

"میں آزاد کر تا ہوں" صریح طلاق کے الفاظ ہیں

س ..... آج سے تقریباً دو سال قبل ہم میال ہوی میں کچھ اختلاف ہوگیا تھا اور میں اپنے میکے پندی چلی می - وہاں میرے شوہرنے میرے والد کے پاس ایک خط لکھا جس میں ان

کے الفاظ یہ تھے۔ " میں نے سوچا ہے کہ میں آج سے آپ کی بٹی کو آزاد کر آ موں اور بد فیصلہ میں نے بہت سوچ بچار اور ہوش وحواس میں کیا ہے۔ " اس کے بعد جب

میں نے ان سے ملنا چاہا توانسوں نے کملوا دیا کہ آپ اب میرے لئے نامحرم ہیں اور ملنا سیں چاہتا۔ پھر خاندان کے بزرگوں نے انسیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے انسیں کمہ دیا کہ ابی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں لیکن پھر سب لوگوں کے سمجھانے سے وہ کچھ سمجھ کئے اور ان بی بزر کوں میں سے ایک مولوی صاحب نے میرے شوہر کو کما کہ کیونکہ تم نے طلاق

ك الفاظ استعال نسيس ك بير، لذاتم رجوع كريكة مور جب س اب تك بم أكشهره رے ہیں۔ اور ہماری چند ماہ کی ایک بجی بھی ہے۔ ج ..... اردو محادره میں " آزاد کر تا ہوں " کے الفاظ مرج طلاق کے الفاظ میں۔ اس لے مولوی صاحب کا بی کمنا تو غلا ہے کہ طلاق کے الفاظ استعال نہیں کے البتہ چو تک ب

لفظ صرف أيك بار استعال كياس لئ أيك طلاق واقع بوئى - اور شوبر كايد كمناكه "اب آپ نامرم بن" اس بات كا قريد بك كه اس في طلاق بائن مراد في على، اس لئ

تکاح دوبارہ ہونا چاہئے تھا۔ بسرحال بے علمی میں جو غلطی ہوچکی ہے اس کی تو اللہ تعالی ے معانی مالکئے اور فور او وبارہ نکاح کرلیں۔

"میں تم کو حق زوجیت سے خارج کر تا ہوں " کا حکم

س ..... میں نے اپنی بیوی کو مید کما کہ " میں تم کو حق زوجیت سے خارج کر تا ہوں " تین بار- اس میں ایک بار ان بی الفاظ کے در میان طلاق کا نفظ استعال کیا۔ کیااس صورت

میں طلاق واقع ہوگئ ہے؟ کیونکہ ہوی خود طلاق مانک رہی تھی مگر میں دینا نہیں جاہتا تھا۔

اب آپ شریعت کی رو سے بنایے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟

ج ..... "حق زوجیت سے خارج کر آ ہوں " کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہو گئی

دوباره تكاح كرليا جائي

"تومیرے نکاح میں نہیں رہی" کے الفاظ

"توميرك نكاح مين نهيس رى "كياازروئ شرع طلاق مو كى يا كچه منجائش ب؟ ج ..... " تو میرے تکاح میں میں رہی " یہ الفاظ طلاق کنایہ کے ہیں۔ اگر طلاق کی

س ..... میرے ایک دوست نے غصر کی حالت میں اپنی زوجہ کو تین سے زائد مرتبد کما

نیت سے یہ الفاظ کے بیں تواس سے ایک "طلاق بائنہ" واقع ہوگئی۔ اور دوسری اور

تیسری مرتبه کمنالغو ہو کمیا۔ اس لئے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

" یہ میری بیوی نہیں" الفاظ طلاق کناریہ کے ہیں

س .....ایک دن میری بوی سے لزائی موحق توش نے عصد میں یہ کمہ دیا کہ " ب میری یوی نمیں ہے، میں اے اپنی ہوی تسلیم نمیں کر آ۔ " میں نے لفظ طلاق کا استعال نمیں

كيا- اب يه يتأكي كم كيا اس سے أيك طلاق واقع موكن ؟ يا مجھے كوئى كفار ، اواكر تا

ج ..... يه طلاق كنايه ك الفاظ ين - ان سه ايك طلاق بائن واقع موسى - نكاح دوباره

## طلاق مغلظه

## تین طلاقیں وینے والا اب کیا کرے

س ..... ایسے کسی مئلہ کی نشاندی فرمائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوکر وریافت کیا گیا ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے۔ اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ مربانی فرما کر حدیث مبارکہ مع ضروری حوالہ جات و روایات تحریر فرمائیں۔ واضح رہے کہ میرا استفسار آکھی، یکبارگی یا بیک مجلس تنہ میں نہیں ہے۔ اس میا ہے۔ اس میں نہیں ہے۔ اس میں ہے

تین یازیادہ طلاقوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ج.....امام بخاری ؒنے ؒ باب من اجا زطلاق الشلاث ؒ میں حضرت عائشہ صدیقہ ضراف عزار کے بار میں میں خارق ظرک میں کرواقہ نظر کیا ہے کی خارد نے

رضی اللہ عنما کی روایت سے رفاعہ قرقمی کی بیوی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ کہ رفاعہ نے اسے تین طلاقیں وے وی تھیں۔ اس نے عبدالرحمٰن بن زیر سے نکاح کرلیا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ عورت سے معبت پر قادر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ (اس نے کما، ہاں! آپ

آپ نے فرمایا کہ تم رفاعہ کے پاس واپس جانا جاہتی ہو؟ (اس نے کما، ہاں! آپ نے فرمایا) یہ نہیں ہوگا۔ یمال تک کہ دوسرے شوہرسے صحبت نہ ہو۔

حدثنا سعيد ابن عفير قال: حدثنى الليث، حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جاءت إلى رسول الله عليه فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى وإنما معه مثل

الهدبة قال رسول الله على الله

(صحیح بخاری ۷۹۱ ج۲)

اس فتم کاایک واقعہ فاطمہ بنت قیس کا بھی صبح مسلم وغیرہ میں مردی ہے کہ ان کے شوہرنے تیسری طلاق دے دی تھی۔

#### تین طلاق کے بعد رجوع کا مسکلہ

س ..... ایک وقت میں تین طلاقیں ویے سے تین طلاقیں ہو جاتی ہیں اور پھر سوائے حاللہ کے رجوع کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی۔ یہ حنیہ کا مسلک ہے۔ لیکن المحدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابور کانہ نے ام رکانہ کو تین طلاقیں دیں۔ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور سے ان کورجوع کی اجازت دے دی۔

ج ..... صحابہ کرام رضی اللہ عنم اور ائمہ اربعہ "کااس پر انقاق ہے کہ تین طلاقیں خواہ ایک لفظ میں دی حق ہوں یا ایک مجلس میں، وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ ابور کانہ کا جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے اس میں ہوا اختلاف ہے۔ صحح یہ ہے کہ انہوں نے تین طلاقیں نہیں دی تھیں۔ بسرحال جب دوسری احادیث میں وضاحت موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنم اور ائمہ دین " بھی اس پر متفق ہیں تو وضاحت موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنم اور ائمہ دین " بھی اس پر متفق ہیں تو اس میں اختلاف کی مخبائش نہیں رہ جاتی ۔ المحدیث حضرات کا فتوی صحیح نہیں۔ ان کو المحدیث بوئی ہوئی ہے اس لئے جو محض شریعت کے حلال دحرام کی پابندی کرنا چاہتا ہو اس کو المحدیث کے اس فتوی ہوئی ہوئی کرنا جاہتا ہو اس

#### حلاله شرعی کی تشریح

س ..... کیا حلالہ جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن پاک و حدیث کی رو سے تفصیل سے آگاہ فرائیں۔ میری والدہ کو میرے والد صاحب نے سوچ سمجھ کر ۳ بار لفظ طلاق دہرا کر طلاق دی اور پھر حلالہ کرے عدت گزرنے کے بعد نکاح کروا لیا۔ حلالہ کچھ اس طرح کیا کہ ایک فخص کو پوری تفصیل سے آگاہ کرکے نکاح کے بعد طلاق دینے پر آمادہ کیا، اس فخص نے نکاح کے ون بغیر ہم بستری کے اس وقت دروازے کے قریب والدہ کے سامنے کھڑے ہوکر ۳ بار طلاق دے دی اور پھر عدت گزرنے کے بعد ہمارے والد نے ہماری مال سے دوبارہ نکاح کروا لیا اور ایک ساتھ رہنے گے۔ بعد ہمارے والد نے ہماری مال سے دوبارہ نکاح کروا لیا اور ایک ساتھ رہنے گے۔ بید طالہ صبح ہوا یا غلط؟ اس کی روشنی میں والدہ صاحبہ سے دوبارہ نکاح جائز ہوا یا

ح ..... قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق وے وے تو وہ اس کے لئے طال نہیں رہتی یماں تک کہ وہ عورت (عدت کے بعد) دوسرے شوہر سے نکاح (صحح) کرے۔ (اور نکاح کے بعد دوسرا شوہر اس سے صحبت کرے پھر مرجائے یا ازخود طلاق دے دے اور اس کی عدت گزر جائے، تب یہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی۔ اور وہ اس سے دوبارہ نکاح کرسکے گا) یہ ہے طالہ

شری۔
تین طلاق کے بعد عورت کا کی سے اس شرط پر نکاح کر دینا کہ وہ محبت کے
بعد طلاق دے دے گا، یہ شرط باطل ہے۔ اور حدیث میں ایبا حلالہ کرنے والے
اور کرانے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے ..... آہم ملعون ہونے کے باوجود اگر دوسرا
شوہر محبت کے بعد طلاق دے دے تو عدت کے بعد عورت پہلے شوہر کے لئے حلال
ہوجائے گی۔

اور اگر وہ محبت کتے بغیر طلاق دے دے (جیباکہ آپ نے اپنی والدہ کا قصہ لکھاہے) تو عورت پہلے شوہر کے لئے طلال نہیں ہوگی۔

اور آگر دوسرے مرد سے نکاح کرتے وقت یہ نہیں کما گیا کہ وہ محبّت کے بعد طلاق دے دے گا، لیکن اس محض کا اپنا خیال یہ ہو کہ وہ اس عورت کو محبت کے بعد فارغ کر دے گا تو یہ صورت موجب لعنت نہیں۔ اسی طرح آگر عورت کی نیت یہ ہو کہ وہ دوسرے شوہر سے طلاق حاصل کرکے پہلے شوہر کے محمر میں آباد ہونے کے لائق ہوجائے گی تب ہمی محناہ نہیں۔

تین طلاق کے بعد ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تا ہے

س .... تین طلاق کے بعد کیا ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجاتا ہے؟ یا کوئی شری طریقہ

رجوع ہے کہ نہیں؟

ج ..... تین طلاق کے بعد نہ رجوع کی مخبائش رہتی ہے، نہ دوبارہ نکاح کی۔ عدت کے

جائے یا ازخود طلاق دے دے اور اس کی عدت گزر جائے، تب پیلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بغیر نہیں۔

" میں اپنی بیوی کو طلاق ، طلاق ، طلاق رجعی دیتا ہوں "

س ..... زید اپنی بوی کو لینے سسرال جاتا ہے وہاں چند ناخو شکوار باتوں کے بعد زید اپنے

سسرك باته مين تحريري طلاق دے ديتا ہے۔ جس كے الفاظ بيہ بين، " مين اپني بيوى

كوطلاق، طلاق، طلاق رجعي ديتا مول " تؤكيابيه طلاق ثلاثه واقع موكمي ؟

ج ..... جي بان! واقع مو كئ - تين بار طلاق لكف كے بعداس كے ساتھ "رجعي" كالفظ

لکھنا ہے معنی اور مہمل ہے۔

تین بار طلاق کا کوئی گفارہ نہیں

س ..... ایک شخص بے بناہ غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو سے کہ دے کہ " تم میری مال

بن کی جگه ہو، میں نے تہیں طلاق وی " اور سد جملہ وہ تین سے بھی زیادہ مرتبہ

دہرائے تو یقینا طلاق ہوجائے گی ..... آپ سے فرمائیں کہ کیا وہ دونوں میاں بوی کی حیثیت سے بغیر کسی کفارہ کے رہ سکتے ہیں؟ ج ..... تین بار طلاق وینے سے طلاق مغلظه موجاتی ہے۔ اور دونوں میال ہوی

ایک دوسرے پر بیشہ کے لئے حرام موجاتے ہیں اس کا کوئی کفارہ سیں۔ بغیر محلیل

شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکا۔ آپ نے جس شخص کا واقعہ لکھاہے، انہیں

چاہئے کہ فوراً علیحد کی اختیار کر لیس ورنہ ساری عمر بد کاری کا وہال ہو گا۔

بعد عورت ووسرے شوہرسے نکاح (صیح) کرکے ہم بستری کرے ، پھر دوسرا شوہر سر

کیامطلقہ، بچوں کی خاطراسی گھر میں رہ سکتی ہے

س ..... میری ایک سیلی ہے اس کے شوہرنے ایک ون غصہ میں ایک تحریر لکمی، لیکن وہ بیوی کو نہیں وی بلکہ ان کے پاس بی ربی۔ لیکن بیوی کی نظراس پر برد سی۔ اور اس نے وہ تحریر بیرے لی۔ اب آپ بتائیں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں؟ تحریر بیہ ہے۔ "یں نے تین طلاق دیں قبول کریں۔ " انگر طلاق ہوجاتی ہے اور میاں بیوی آپس میں

ازددابی تعلقمند رکیس لین دنیااور بیوں کی وجہ سے ایک بی جگه رہیں، توب مکن ہے

یا جس ؟ کیونکہ بچوں کے یاس ویے بھی کوئی اور رشتہ وار خاتون کی ضرورت ہوگ ۔ تواس حالت میں کیا کرنا جاہے؟

ج .... شوہر نے جب اپن بیوی کے نام یہ تحریر لکھ دی تو تمن طلاقیں واقع ہو گئیں۔ خواه ده برچه بیوی کو دیا مویانه دیا مول اب ان دونول کی حیثیت اجنبی مرد و عورت کی ے، عورت اپنے بچوں کے پاس تورو سکتی ہے مراس کی کیا منانت ہے کہ شیطان

دونوں کو بمکا کر محناہ میں جٹلا نہیں کر دے گا۔ اس کے دونوں کو الگ رہنا

کیاتین طلاق کے بعد بچوں کی خاطر اس گھر میں عورت رہ سکتی ہے

س ..... مجھے شوہرنے طلاق وے وی ہے جواس طرح ہوئی کہ ایک ون گھریلو معاملہ پر جھگڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے مارا، پھر بلند آواز سے چیننے ہوئے کہا '' میں نے تجھے طلاق دی، نکل جامیرے گھرے۔ " محلے کے لوگ شور سن کر جمع ہوگئے تھے انہیں سمجھانے کے مگر وہ نہیں مانے۔ پھر کما مختبے طلاق دی۔ طلاق کے الفاظ اسی طرح دونوں بار تین مرتب سے بھی زیادہ وفعہ کے۔ مطلے والوں کے کہنے پر میں نے سارے حالات دارالعلوم کو لکھ کر بھیج جنوں نے کہ ویا کہ طلاق ہوگئی۔ میں اس واقعہ کے بعد کئ ماہ تک ویکی الگ کرے میں رہی پھر جب مرد کی نیت خراب ویکھی تو وہاں سے اپنے عزیز کے گھر پنجاب چلی گئی۔ اور دو میننے عدت گزارنے کے بعد آئی تو وہ سے کہ کر کہ

میرے سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا بچوں کی خاطر چل کر رہ۔ میں بچوں کی متا میں

صاحب سے تکھوا کر مجی لایا کہ طلاق نیس ہوئی مریس نیس مانی اور اس سے صاف کمد دیا کہ میں اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گی تمهارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر

وہ مختلف بمانوں سے جھڑے کرنے لگا۔ ایک دن تک آگر میں نے اپی جان ہی ختم

كرنے كا فيصله كرليا مكر نيج منى من سخت مصيبت ميں ہوں - محلے والوں كو طلاق كا پتا ہان کے سامنے ہوئی میں نے ان لوگوں سے کمہ رکھا ہے کہ بچوں کی خاطر رہ رہی

ہوں ان کے باپ سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے بیج بوے ہیں، لیکن ندہب

میں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ۔ مرو بھی اب اسی طرح کی باتیں کر تا ہے کہ میں نے ول

ے نہیں کما تھااور مجھے تمراہ کر نا ہے۔ ایک رشتہ دار نے کما شریف عورتیں مرکر تھر

ے نکتی ہیں۔ میں آپ سے خدا اور اس کے رسول می کا تھم معلوم کرنا چاہتی ہوں۔

تفصیل سے جائیں اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ میں خداکی خوشنودی اور آخرت کی اجھائی جاہتی ہوں۔ میں مرنا گوارا کرلوں کی لیکن عمناہ اور حرام کاری کی زندگی بسر

ج ..... آپ کو کی طلاق ہو چی ہے۔ اس مخص کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نمیں رہا۔

اگر آپ کو عزت و آبرو کا خطرہ ہے تو وہاں کی رہائش ترک کر کے کسی اور جگہ نظل

"میں نے تم کو آزاد کیا اور میرے سے کوئی رشتہ تمہارا

س ..... میری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں۔ میرے شوہرنے مجھے تین مرتبہ یہ لفظ کما كه "ميں نے تم كو آزاد كيا اور ميرے سے كوئى رشتہ تمهارا نميں ہے" اور يد كه كر

گرے نکال دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے شوہر کے نکاح میں ہول یا

نہیں ہے " تین دفعہ کہنے سے کتنی طلاقیں ہول گی

سے ناواقف ہیں۔ ان کاباب ان کو ورغلاما ہے ضدا کے خوف سے ڈرتی ہول الندا مجھے آپ بتائیں کہ تین مرتبہ کنے سے طلاق ہوجاتی ہے؟ میرے ایک عزیز کتے ہیں کہ غصے

مجور بوكر چلى منى كچية دن تو وه تعيك ربا پراس كا اراده بدلنے لگا۔ وه كسى مولوى

نہیں کر ول گی۔

تهيل؟

ہوجائیں۔ دارالعلوم کافتوی بالکل میح ہے۔

ج ..... " تم كو آزاد كيا" كالفظ تين مرتبه كهنے سے تين طلاقين واقع مو كئي ۔ اور دونوں كاميال بيوى كارشته فتم ہو كميا۔

تین طلاق والے طلاق نامہ سے عورت کو لاعلم رکھ کر اس کو ساتھ رکھنا بد کاری ہے

س ..... میری بیوی نمایت بدزبان ، بدتمیز اور نافرمان ہے۔ ایک وقعہ جب اس نے میری اور میرے والدین کی بت زیادہ بے عرتی کی تو میں نے غصے میں آگر و کیل کے ذریعہ قانونی طور سے ایک طلاق نامہ تیار کروایا۔ جس میں میں نے و کیل نے اور وو گواہوں نے دستخط بھی کئے تھے اور جس میں صاف اور واضح طور سے درج تھا کہ میں

نے اپنی یوی کو تین بار طلاق دی اور آج سے میرا اور اس کا کوئی تعلق سی

اس کے بعد وہ طلاق نامہ میں چند ٹاگزیر طالات کی بنا پر اپنی بیوی کو نہ وے سکا اور آج تک وہ طلاق نامہ میرے پاس محفوظ ہے جبکہ میں بادل نخواستہ اور مجبورا بیوی کے ساتھ رہ بھی رہا ہوں اور حقوق زوجیت بھی اوا کررہا ہوں۔ مربانی فرما کر بتایے

كه كيا طلاق واقع موسى يا نبير؟ اور كيا ميس كناه كبيره كامر تكب تونبين مور با مول؟ أكر اس سليط مي كوئى كفاره اداكرنا جابون تووه كيابوسكائي ؟

خ ..... جب بد زبان ، بدتميز اور نافرمان يوي كو آپ نے تين طلاقيس لكھ ديس تو وہ

آپ پر اس لحد حرام ہوگئی۔ خواہ اس کو طلاق کا علم ہوا یا سیں۔ اور تین طلاق کے

بعدجو آپ اس سے جنس ملاپ کرتے ہیں یہ خالص بد کاری ہے۔ اور کناہ کبیرہ کیا ہوگا؟ کفارہ بیہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ کریں اور اس کو فورا اپنے سے علیمدہ كردير - حلاله شرى كے بعد وہ آپ كے تكاح ميں دوبارہ آسكتي ہے اس سے پہلے

تین طلاق کے بعد اگر تعلقات قائم رکھے تو اس دوران پیدا ہونے والی اولاد کی کیا حیثیت ہوگی

یں آتی ہیں؟ براہ کرم شریعت کی روسے جواب عنابت فرہائیں۔
ج ..... حمل کی خالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اور وضع حمل سے عدت ختم ہوجاتی ہے۔ اور وضع حمل سے عدت ختم ہوجاتی ہے۔ آپ کے بیٹے نے اپنی ہوی کو جو تین طلاقیں دیں وہ واقع ہوچک ہیں۔ اور وہ دونوں ایک دومرے پر قطعی حرام ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ میاں ہوی کی حثیبت سے رہ رہے ہیں تو وہ گناہ اور بدکاری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور ان کے بال جو اولاد اس عرصہ میں ہوئی اس کا نسب صبح ضیں۔ اس کی حیثیت " ناجائز اولاد" کی سے۔ ان کو چاہئے کہ فوراً علیحدگی افتیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معانی ماتیں۔

#### رجوع کے بعد تیسری طلاق

س ..... میری شادی ۹ سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی کے ایک سال بعد پہلی بی ہوئی۔ ایک دن گھرے باہر جاتے ہوئے میں نے اپنی ہوی سے کماکہ "میں حمیس طلاق دیت

ہوں " یہ الفاظ میں نے دو مرتبہ کے اس کے فوراً بعد ہم نے رجوع کر لیا اور اس کے بعد ہم نے رجوع کر لیا اور اس کے بعد ہمارے ہاں چار ہوگی ہیں۔

ایک مرتبہ پھر میں نے گھرے باہر جاتے ہوئے اپی بیوی سے کما کہ "حمیس ن د تاہوں۔

جناب عالی، اس کے بعد ہم نے ایک حافظ صاحب سے معلوم کیا کہ اس طرح طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ تو انہوں نے ہم سے یہی کما کہ طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ ان و طلاقوں کے بعد فوراً رجوع کرلیا تھا اس لئے وہ مئوخر ہوگئی ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

ج ..... دو طلاقوں کے بعد آپ نے جو رجوع کر لیا تھا وہ صحیح تھا۔ عمر شوہر کو صرف تین طلاقوں کا حق دیا گیا ہے اس لئے ان دو طلاقوں سے رجوع کر لینے کے بعد آپ کے پاس صرف ایک طلاق باقی رہ گئی جب آپ نے یہ تیسری طلاق بھی دے دی تو یوی قطعی حرام ہوگئی۔ اب دوبارہ لکاح کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ اس لئے اب طلالہ شرع کے بغیر دونوں ایک دوسرے کے لئے طلل نہیں ہوسکتے۔ عورت عدت کے بعد دوسری جگہ تکاح کر کے دوسرے شوہر سے صحبت کرے، دوسرا شوہر صحبت کے بعد دوسری جگہ تکاح کر کے دوسرے شوہر سے صحبت کرے، دوسرا شوہر صحبت کے بعد دوسری جگہ نا ازخود طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تب آگر وہ چاہے تو آپ کے ساتھ دوبارہ لکاح کر سکتی ہے۔

تین طلاقیں لکھ کر بھاڑ دینے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

س ..... عرض بیہ ہے کہ میں نے شادی کی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد میں نے کئی لوگوں کے کئے پر بے وقوئی سے ایک پرچہ لکھا جس میں لکھا کہ "میری بیوی فلال بنت فلال مجھ پر تین طلاق ہے۔ " تین طلاق کا لفظ میں نے تین دفعہ لکھا۔ وہ پرچہ لکھوا کر پھاڑ دیا۔ پھر دو سرا پرچہ بھی اسی نوعیت کا لکھا جس کو میں نے روانہ کر دیا۔ لیکن ان کو ملا شہیں ہے۔ برائے مریانی قرآن و صدیث کی روشنی میں تفصیل سے جواب دیں طلاق ہوگئی یا نہیں جس صورت میں رجوع کیا جاسکتا ہے؟

ج ..... تین طلاقیں ہو گئیں۔ اب رجوع کی کوئی مخبائش نہیں ہے، نہ ووہارہ نکاح موسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا دوسری جگہ نکاح ہو، وہاں آبادی ہو، پھر طلاق

کیا نص قرآنی کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین نشتوں میں طلاق کے قانون کو ایک نشست میں تین طلاقیں

ہو جانے میں بدل دیا

س ..... مندرجہ ذیل تحریر میں نے ایک ہنت روزہ "ملت" اسلام آباد کے صفحہ، ا اور ۱۵ سے نقل کی ہے۔ یہ مفت روزہ ۱۲ ستبر ۱۹۷۹ء تک کا ہے۔ یہ سوال وجواب فقہ حفیہ کے ماہر دانشور " ڈاکٹر مطلوب حمین " سے کیا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا سوال وجواب درج ذمل ہے۔

س .... کیا نص قرآنی کے خلاف کس کو قانون وضع کرنے کا

"ج ..... حالات ك تقاضول ك تحت اياكر لين من كوئى حرج نیں۔ مثلاً قرآن میں "نص مبین" موجود ہے کہ طلاق تین نشتول میں دی جائے۔ لیکن حضرت عمررضی اللہ عند کے زمانے میں برق رفار نوحات کے نتیج میں مصری، شامی اور ایرانی عورتیں عرب معاشرے کا حصہ بنیں اور عرب ان کے حس سے متاثر ہوکر ان سے نکاح کرنے کے خواباں ہوئے توان معری، شامی اور ایرانی عورتوں نے بیہ شرط عائد کی کہ ہمارے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اپی سابقہ بیویوں کو طلاق وی ہوگی۔ چنانچہ بہت سے عربوں نے ان مور توں کو خوش کرنے کے لئے ا بی بیویوں کو ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینا شروع کر دیں کیونکہ انسیں معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور وہ ان عورتوں سے شادی کرنے کے بعد دوبارہ ای پہلی بیواوں

ے رجوع کر لیتے۔ اس طرح ہر گھر ہیں لڑائی جھڑا شروع ہوگیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے یہ تھم جاری کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک بی نشست میں تین طلاقیں دیں تو یہ صبح طلاق تصور ہوگی۔ بعد کے فقہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ای فیصلے کی بنا پر ایس طلاق کو "طلاق بدعی" کے نام سے اپنی فقہ میں شامل کرلیا۔ لیکن آج کا معاشرہ اور دور وہ نہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ رہے تھے، لنذا آج ایک اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ رہے تھے، لنذا آج ایک اللہ عنہ وی دور ہے جس میں یہ نفس قرآئی نازل می نشی میں بی نفس قرآئی نازل می نشی میں یہ نفس قرآئی نازل می نشی میں یہ نفس قرآئی نازل

اس ضمن میں آپ سے مندر جہ ذیل سوالات کا جواب چاہتا ہوں۔ معلق میں کا سیخت جوال مار معقق میں کی شدہ کے ترجہ ج

فيمله نافذ كما تقا؟

اگر واقعی ایبا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے جو فیصلہ نکالا ہے ، کیا وہ درست ہے ؟
 کیا آپ اس سے متفق ہیں ؟ اگر شیں تو کیوں ؟

یو بہ اس کے علاوہ ایک مئلہ اور ہے۔ اس نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے اپنی بیوی کو

منهوم کچھ اس طرح ہے کہ " حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوکر اپنے اقدام سے آگاہ کیا۔ جس پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان کو بیوی کی طرف لوٹا دیا اور آگید کی کہ آگر طلاق دیتا ہو تو پاکی میں دو۔ " اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت حیض میں طلاق موثر نہیں ہوتی۔ اس طرح پچھ لوگ کتے ہیں کہ حالت حمل میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس صمن میں وضاحت سے حقیقت بیان فرادس۔ شکریہ!

ج ..... ڈاکٹر صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عند کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ واقعہ نبين، بلكه محض من كمرت افساند ب- طلاق أيك نشست مين يا أيك لفظ مين بعي أكر تین بار دے دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے۔ یمی سخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ اور اس پر تمام فقهاء است، جن کے قول کا اعتبار ہے، متفق ہیں کہ تین طلاقيس خواه ايك نشست ميس دي مئي مول يا أيك لفظ ميس، وه تين بي مول كي -

طلاق دینا چاہتے تھے۔ مگر آکید کے لئے اس کو تین بار دہراتے تھے۔ کو یا تین بار طلاق کے الفاظ وہرانے کی دو شکلیں تھیں ایک میا کہ ارادہ بھی تین بی طلاق وینے کا کیا گیا ہو۔ اور دوسری مید کہ ارادہ توایک ہی طلاق وینے کا ہے مگر اس کو پخت کرنے کے لئے تین بار لفظ دہرایا گیا ہو۔ (جس طرح نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ بعض لوگ

حضرت عمر رضی الله عند کے ارشاد کی صحیح حقیقت سے کہ بعض حضرات ایک

تین بار دہراتے ہیں) چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرت ابو بحر رضی اللہ

عند کے زمانے میں لوگوں پر امانت و ویانت کا غلبہ تھا، اس لئے یہ خیال نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی مخص طلاق ویتے وقت تو تین طلاق کے ارادے سے تین بار الفاظ کے۔ بعد میں یہ کنے گئے کہ میں نے توالک ہی کاارادہ کیا تھا۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کی ویانت اور امانت کا وہ معیار باقی نہیں رہا تو تھم فرما دیا کہ

جو مخص طلاق کے الفاظ تین بار دہرائے گا، ہم ان کو تین ہی سمجھیں گے۔ اور آئندہ

کی کا یہ عذر قبول نمیں کریں گے کہ میں نے توایک ہی طلاق کا ارادہ کیا تھا، تین کا اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی نص قرآنی کو

نسی بدلا۔ اور بیہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ دیانت و امانت کا جو معیار حضرت عمر رضی الله عند کے زمانے میں تھا اب اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے اگر حضرت عمر رضی اللہ عند نے تین کے تین بی ہونے کا فیصلہ فرمایا تو جمیں اس کی پابندی بدرجہ اولی

قرآن کریم کی کسی نص قطعی کو تبدیل کرنا کفر ہے۔ اور کوئی مومن اس

كوكوارا نبيس كرسكتار ربا واكثر صاحب كابيه كمناكه "قرآن مين "نص مبين" موجود

ہے کہ طلاق تین نشستوں میں وی جائے۔ " اول تو یہ بات ہی خلاف واقعہ ہے۔ قرآن كريم مين "الطّلاق مربّان" فرماكرية بنايا كمياب كه جس طلاق سے رجوع كيا جاسکتا ہے وہ صرف دو مرتبہ ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی شخص تیسری طلاق دے والے تورجوع کا حق نہ ہوگا۔ اور وہ مطلقہ اس کے لئے طال نیس ہوگی یمال تک کہ وہ روسرے شوہر سے نکاح کرے ..... رہا ہد کہ دو یا تین مرتبہ کی طلاق ایک مجلس میں دی سی، یا متعدد مجلسوں میں؟ قرئن کریم کے الفاظ دونوں صورتوں کو شامل ہیں۔ اس کئے یہ کمنا کہ "قرآن میں نص مبین موجود ہے کہ طلاق تین نشتول میں دی

جائے" بالکل غلط اور ممل بات ہے۔ بال اگر واکٹر صاحب سے کتے ہیں کہ قرآن كريم كے سياق اور طرز بيان سے معلوم ہوما ہے كہ طلاق الگ الگ و تفول سے دغي عائم توالي معقول بأت موتى ..... ليكن اس سے يه لازم نيس آماكه اگر دو يا تمن

واکٹر صاحب نے اپنی واکٹری کے زور میں ایک ظلم توبید کیا کہ ایک غلط مضمون

طلاقیں ایک ساتھ وے وی جائیں تو قرآن کریم ان کو موثر نہیں سمجھتا یا ان کو ایک بی طلاق قرار دیتاہے۔ کو قرآن کریم کی "فض مبین" سے منسوب کرویا۔ اور دومراظلم بد کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے فیلے کو قرآن کی " نص مبین " سے انخراف قرار ویا۔ ان دونوں مظالم پر تیسراظلم یہ وہایا کہ اس سے یہ خبیث عقیدہ کشید کرلیا کہ ہر شخص کو قرآن کی "نص مبین" کے بدل والے کاافتیار ہے۔ قرآن کریم نے " يحرفون الكلم عن مواضعه "كم كراى قماش كوكول كاماتم كياتها ـ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بحالت حیض جس بیوی کو ایک طلاق دی تھی آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے رجوع کا حکم فرمایا تھا۔ اور اس طلاق کو واقع شدہ قرار دیا تھا۔ چنانچہ نقهاء امت متفق ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے۔ اور اگر رجعی طلاق دی ہو تو رجوع کر لینا ضروری ہے۔ لیکن حیض میں دی می طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس لئے یہ کہنا کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق مؤثر شیں ہوتی، قانون شرع سے ناواتفیت کی دلیل ہے۔ اس طرح یہ سمجھنا کہ حالت حمل میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی، عامیانہ جمالت ہے۔ قرآن کریم میں جمال مطلقہ

عورتوں کی عدت بیان کی منی ہے وہاں مطلقہ حالمہ کی عدت وضع حمل بیان کی منی ہے۔

## خود طلاق نامه لکھنے سے طلاق ہو گئ

س ..... ایک مخص پندرہ روپ کے اسامپ پر اپنی بیوی کا تین بار نام تحریر کرکے تین بار طلاق لفظ لکھ کر دوسری شادی کے ور ٹاکو طلاق نامہ کی فوٹو اسٹیٹ کافی دیتا ہے۔ لکین اصل طلاق نامہ جس پر بیوی کو طلاق دی گئی ہے نہیں دیتا۔ طلاق نامہ پر اس کے اور گواہ کے دستخط ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس تحریر

ویا۔ طلان نامہ پر اس سے اور کواہ سے و معط ہوتے ہیں۔ سواں میہ ہے کہ اس سرریے کی رو سے عورت کو طلاق ہوجاتی ہے یا نہیں؟ ج ..... جب اس نے خود طلاق نامہ لکھا ہے تو طلاق کے واقع ہونے میں کیا شک ہے؟

ن ..... جب اس سے خود طلاق نامہ معقامیے تو طلاق سے واح ہونے میں آیا شک ہے ؟ تین طلاق کے بعد پہلی بیوی اس کے لئے حرام ہو گئی وہ عدت کے بعد جمال چاہے لکاح کر سکتی ہے۔

### شوہرنے طلاق دے دی تو ہوگئی، عورت کا قبول کرنانہ کرنا شرط نہیں

س ..... میرے اور شوہر کے در میان جھڑا ہوا جو کہ تقریباً دو ماہ سے جاری تھا نیکن اس دن طول پکڑھیا اور نوبت مارپیٹ تک آئی اور اس دوران شوہر نے کما "الی یوی پر لعنت ہے اور میں نے تم کو طلاق دی۔ " یہ الفاظ انہوں نے دو مرتبہ بوی آسانی سے ادا گئے۔ تیسری مرتبہ کما تھا کہ پڑوین نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا لیکن ہاتھ ہٹانے کے بعد تیسری مرتبہ پھر انہوں نے یہ الفاظ ادا کئے ادر میں حلفیہ طور پر یہ بیان لکھ ربی ہوں اور بواب میں میں نے کما کہ میں نے طلاق منظوری۔ اس کے بعد جب پھھ غمہ معشد ابوا تو پھھ لوگوں نے میرے شوہر سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کما تھا؟ تو انہوں نے کہا تھ اور سے بات ہیں کہ میں نے کہا کہ ان بعد میں کتے ہیں کہ میں نے کہا کہا، لیکن بعد میں کتے ہیں کہ میں نے سے کما تھا کہ اگر تم چاہی ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے علاء دین و مفتی سے معلوم کیا تو انہوں نے کما ہے کہ آگر عورت تین مرتبہ س سے اور

جواب میں ہاں کہہ وے تو طلاق ہوجاتی ہے۔ کمیابیہ درست ہے؟

ج .... شوہر اگر تین مرتبہ طلاق دے دے تو تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، خواہ عورت نے بھول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ گواہ عورت نے بھول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ گواہ عورت کا تبول کرنا یا نہ کرنا کوئی شرط نہیں۔ آپ کے شوہر نے چونکہ تین مرتبہ طلاق دے دی جسے آپ نے اپنے کانوں سے سنا اس لئے میاں یوی کا تعلق ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا۔ نہ طلاق سے رجوع ہوسکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح ہی کی مخبائش ہے۔ عدت کے بعد آپ جمال چاہیں عقد کر سکتی ہیں۔

'' میں نے تخصے طلاق دی '' کہنے سے طلاق ہو گئی، خواہ طلاق دیئے کاارادہ نہ ہو

س ..... میرے شوہر نے مجھ سے ۱۵ یا ۱۲ و نعہ یہ کما کہ " میں نے تجھے طلاق دی۔ "
کتے ہیں میں تہمیں ۱۰۰ و نعہ بھی کموں تو طلاق نہیں ہوتی۔ جب تک ول سے نہ دی
جائے۔ لیکن میرا ول بہت ڈر تا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ طلاق ہوگئی ہے خواہ ول
سے نہ بھی کمیں۔ یہ فقرہ کمہ دینے سے طلاق ہوجاتی ہے۔ جبکہ ہم از دواجی زندگی
بھی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ دوبارہ صبحے معنوں میں میاں بیوی کملا

ج ..... " میں نے تمہیں طلاق وی " کالفظ اگر شوہر زبان سے نکال و دے خواہ دل میں طلاق وی " کالفظ اگر شوہر زبان سے فال و در اگر یہ فقرہ تین بار استعال کیا جائے تو میاں یوی ہیشہ کے لئے ایک دوسرے کے لئے حرام ہوجاتے ہیں۔ شوہر ۱۵ یا ۱۲ بار آپ کو یہ لفظ کمہ چکے ہیں اس لئے آپ دونوں کے در میان میاں یوی کا تعلق نہیں رہا۔ فوراً علیحدگی افتیار کر لیجئے۔

### حالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے

س ..... میرے شوہر نے مجھے سخت غصہ میں لفظ "میں نے مجھے طلاق دی، میں نے مجھے طلاق دی، میں نے مجھے طلاق دے طلاق دے وی " پھر دو تین جملے برا بھلا کہ پھر کہا کہ " جاچلی جااب میں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ " میرا شوہر بعد میں بھی کئی بار کہتا رہا کہ طلاق دی وغیرہ ۔ بھی ایک بار بھی

دو بار ، تین بار باد شیس که کما یا شیس - کیونکه جرباری کما که تیسری بار کما تو تو برباد ہوجائے گی۔ رو تین بار جب کما جب میں نایاک (حیض کی حالت میں) متی۔ پھر

بھول گئے یہ باتیں لیکن میں شدیداذیت میں گر فار ہوں کہ کیا کروں؟ ج ..... آپ کے بیان کے مطابق شوہر طلاق کے الفاظ تین بار سے زیادہ استعال کرچکا

ہے اس لئے اب مصالحت کی کوئی مخوائش نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے حرام ہو چکے ہیں۔ آپ کے شوہر کو مد غلط فنی ہے کہ طلاق کے الفاظ بیک وقت تین بار کے جائیں تو طلاق ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ یہ وہم غلط ہے۔ شریعت نے مرد کو کل تین

طلاتوں کا اختیار دیا ہے۔ اب خواہ کوئی مخص یہ اختیار ایک ہی بار استعال کرے یا متفرق طور پر کرے۔ جب تیسری طلاق دے گا تو بیوی حرام ہوجائے گی۔ اور آپ

کا خیال ہے کہ حیض کی حالت میں دی مئی طلاق واقع نہیں ہوتی یہ خیال بھی غلط ہے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز شیں۔ لیکن اگر کوئی اس حالت میں طلاق دے دے

تووہ بھی واقع ہوجاتی ہے۔

طلاق غصہ میں نہیں تو کیا پیار میں دی جاتی ہے

# س ..... ميرے شوہر غصے ميں کئي بار لفظ " طلاق" كمه سيكے بيں مكر وہ اس بات كو تشكيم

سیس کرتے۔ کہتے ہیں غصے میں طلاق سیس ہوتی جبکہ میں کہتی ہوں کہ طلاق ہر حال میں جوجاتی ہے۔ میری شادی کو صرف دو سال موتے ہیں اس در میان تقریباً ۲۰ بار لفظ طلاق کمد م کے بیں۔ ذرا ذراس بات پر طلاق دے دیتے بیں اور پھر رجوع بھی کر لیتے

ہیں۔ غصے میں کہتے ہیں کہ میں نے حمیس طلاق دے دی ہے مگر پھر بھی تم بے غیرت بن

كر ميرے كھرين رہتى ہو۔ پھرجب غصہ ختم ہوجاتا ہے تو كتے ہيں تم اس كھرين رہوگ تم توميري بيوي مواور بميشه رموگي -

ج ..... جابلیت کے زمانے میں بے وستور تھا کہ بد مزاج شوہر جب چاہتا طلاق وے دیتا اور

پھر جب چاہتا رجوع کرلیتا، سوبار طلاق دینے کے بعد بھی وہ رجوع کاحق سمجھتا۔ اسلام نے اس جابل دستور کو مٹا دیا اور اس کی جگه به قانون مقرر کیا که شوہر کو دوبار طلاق کے بعد تورجوع کا حق ہے لیکن تیسری طلاق کے بعد بیوی ہیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔

شوہر کورجوع کا حق نہ ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ اس مطلقہ عورت نے عدت کے بعد کی اور جگہ نکاح کرکے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہو پھر وہ دوسرا شوہر مر جائے یا طلاق دے دے دے تو اس کی عدت ختم ہونے کے بعد عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگا۔ آپ کے شوہر نے بھر سے جابلی دستور کو زندہ کر دیا ہے آپ اس کے لئے قطعی حرام ہو چکی ہیں۔ اس منحوس سے فوراً علیحہ گی اختیار کر لیجئے۔ اس کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق غصے میں نہیں تو کیا بیار میں دی جاتی ہے؟

## طلاق کے گواہ موجود ہوں توقتم کا کچھ اعتبار نہیں

س ..... میرے داماد نے میری لڑی کو میرے اور میری ہوی اور گھرے سارے افراد کے سامنے کئی مرتبہ طلاق دی ہے۔ بلکہ ہمارے محلے میں آگر انتہائی مشتعل انداز میں گائی گلوچ کے ساتھ اہل محلّہ والوں سے مخاطب ہوکر کئی مرتبہ اس ہخص نے کما کہ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ ، محلّہ والوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی ہوی کو طلاق دی ہے ، طلاق دی ہے ، طلاق دی ہے ۔ اس وقت محلّہ والے بہت سارے موجود تھے۔ اب وہ اتنے گواہ ہونے کے باوجود اس دی گئی طلاق سے مخرف ہور ہا ہے اور بری بری قتمیں کھاتا ہے ہماں تک کہ وہ قرآن شریف بھی اٹھانے کو کہتا ہے کہ میں نے طلاق نمیں دی ہے ۔ اس تمام واقعہ کو مد نظر در کھتے ہوئے بتا ہے کہ شرایت کے مطابق سے طلاق ہوگئی یا نہیں؟

ج ..... طلاق کے گواہ موجود ہیں تو اس کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شرعاً طلاق ہوگئی۔

#### زبر دستی کی طلاق م

س ..... میرے والدین نے مجھے بہت تک کیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے وولیکن میں طلاق دیے والد نے اور کچھ طلاق دین والد نے اور کچھ طلاق دینے پر رضامند نہ تھا کیونکہ میں اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن میرے والد نے اور کچھ بووں نے مجھے بہت مجبور کیالیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا تو میرے والد نے ان آ دمیوں کو کہا کہ اگر بہ لڑکا طلاق نہیں دیتا تو اسے جیل میں دے دو، میں غریب آ دمی مجبور ہو گیا اور پچھ ڈر بھی گیا جس کی وجہ سے میں نے "طلاق، طلاق،

طلاق " تین بار کما جبکه میں نے ند اپی بیوی کا نام لیا اور ند بی اشار ہو کیا صرف مند سے تین بار مجوری کی طلاق کمہ دیا۔ اور جب میں نے طلاق دی اس وقت میری بیوی حالمہ تھی اب آپ سے مزارش ہے کہ مجھے آپ قرآن و مدیث کی روشیٰ میں بنائیں کہ طلاق ہو گئی یا شیں؟

ج ..... چونکہ گفتگو آپ کی بیوی کی طلاق بی کی ہورہی تھی، اس لئے جب آپ نے " طلاق، طلاق، طلاق " كما تو كو بيوى كا نام نهيل ليا مكر طلاق بيوى كى طرف بى منسوب ہوگی۔ اور چونکہ آپ نے دو صورتوں میں سے ایک کو ترجی دیتے ہوئے بطور خود طلاق دى ہے، اگر چدوالد كے اصرار ير دى ہے ليكن دى ہے اپنے اختيار اور اراوہ سے، اس لئے تین دفعہ طلاق واقع ہوگئی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے لئے حرام ہوگئے۔ بغیر تخلیل شری کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ والد صاحب سے کئے کہ ان کی مراد تو بوری ہو گئی اب آپ کی شادی دوسری جگه کر دیں۔

## مختلف الفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی

س .... میں تہیں طلاق ویتا ہوں ، آج سے تو میرے اوپر حرام ہے، میں تہیں طلاق وے رہا ہوں، اب تو میرے گئے الی ہے جیسے میری بمن۔ فدکورہ بالا چار جملے لکھ کر شوہر کسی بیج کے ہاتھ اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہے، جبکداس کی بیوی پڑھی لکھی منس ہے اور اس کی بیوی پہلے سے حالمہ ہے اور خط لینے سے بھی ا نکار کرتی ہے کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہو می ؟ جبکہ ذکورہ بالا جملول سے صاف طاہر سے کہ طلاق نامہ تحریر کرتے

وقت اس کی نیت کیاتھی؟ شوہرایی تحریر پر قائم بھی ہے۔ ج ..... اس صورت میں پہلے تین فقرول سے تین طلاق واقع ہو گئیں اور چوتھا فقرہ لغو

طلاق کے الفاظ تبدیل کر دینے سے طلاق کا حکم

س ..... ہمارے گاؤں میں ایک بہت می شریف اور نیک لڑی ہے جس کی شادی کو ابھی

ایک سال بھی پورانہیں ہوا، وہ حالمہ بھی ہے کھ دن پہلے اس کے میاں نے سی معمولی سى بات يراس كواكيك كاغذير لكه وياكه من في ابني بيوى فلال بنت فلال كوطلاق دى،

طلاق دی، طلاق دی۔ جب لڑی نے اور اس کی ماں نے یہ پڑھا تورونے لگیں تو اس لرك نے وہ كاغذان سے چھين كراس پرالف الف بؤھا ديا يعنى "اطلاق دى، اطلاق. وی، اطلاق دی " اس کے بعدوہ لڑکا کنے لگامیں نے زاق کیا ہے طلاق نہیں وی ۔ لڑکی کا والد کہنا ہے کہ حالمہ کو طلاق نہیں ہو سکتی۔ برائے مہرمانی جواب عنایت فرمائیں کہ اس مسئلے میں شرعی تھم کیا ہے؟ اگر طلاق نہیں ہوئی تووہ دونوں میاں بیوی بن کر ایک ساتھ

رہیں، اگر طلاق ہوگئی ہے توان کو گنگار ہونے سے منع کیا جائے۔ ج ..... طلاق نداق میں بھی ہوجاتی ہے اور حالت حمل میں بھی \_ اس اڑکی کو تین طلاقیں

واقع ہو مشین \_ اب دونوں ایک دوسرے پر بیشہ کے لئے قطعی طور پر حرام ہو گئے ہیں بغیر تحلیل شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

"تهيس طلاق" كالفظ كها، " ديتا مون " نهيس كها،

اس کا تھم س ..... اگر ایک آدی این بیوی کو ۲ طلاق دے دے پھر تیسری بار وہ "میں تمہیں

طلاق " ، (وقفه) ديتا ہوں نسيس كهتا۔ آيا طلاق ہو گئي يا نسيس؟ يا اس كا كوئي كفاره

ح ..... " مستوله علاق " ك الفاظ س بهى طلاق موجاتى ب- اس كئے صورت مستوله ميں تين طلاق واقع ہو گئيں۔

تین د فعہ طلاق وینے سے تین طلاقیں ہو جائیں گی

س .....ایک مرد مسلمان نے اپی مدخول بها (جس سے صحبت کی ہو) مسلمان بیوی کو دو سے زائد مرتبہ کماکہ "میں نے تجھے طلاق دی" یا "میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں" یا یوں کے کہ '' میں نے تیچھ کو تین طلاق دی '' یا میں تبچھ کو تین طلاق دیتا ہوں '' یا اسی ا تحریر خود تحریر کرے یا تحریر کو س کر اپنے دستخط یا نشان انگوٹھا ثبت کرے تو کیا صور تحال ہوگی ؟ کیا بوی پر ایک طلاق وار د ہوگی ؟ کیا مرد رجوع کر سکتا ہے؟ کیا مرد کو ووبارہ نکاح کرنا بڑے گا؟ کیا بیوی رجعت سے انکار کر سکتی ہے ؟ کیا بیوی مطلقاً حرام

ہو گئی؟

ج ..... جب اس نے تین طلاقیں وی ہیں تو تین ہی مول گی ، تین ایک تو نہیں موتے - تین طلاق کے بعد نہ رجوع کی مخبائش رہتی ہے نہ حلالہ شری کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا

ے۔ بوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی۔

طلاق نامہ کی رجشری ملے یا نہ ملے یا ضائع ہوجائے بہرحال

جتني طلاقيس لكصيس واقع مو گئيس

س ..... میری شادی میرے کھوچھی زاد کے ساتھ لندن میں ہوئی۔ ناچاتیوں کے بعد بات اتن بوطی کہ جھے گھرے تکنے کے لئے کما کیا اور کما کیا کہ ہم پر تنہیں دوبارہ واپس گھر میں بلالیں مے۔ چنانچہ میں پاکستان آئی لیکن ابھی چار پانچ ماہ بھی پاکستان میں آئے ہوئے نہ ہوئے تھے کہ لندن سے طلاق روانہ کروی می ۔ اب میں یہ یوچمنا چاہتی ہوں کہ اگر مرد طلاق بذریعہ رجشری بھیج دے اور وہ بھی باہوش وحواس اور بارضا ورغبت دی گئی ہو تو وہ عورت جس کو طلاق روانہ کی گئی ہو، اسے بردھے بغیر پھاڑ دے یا وصول ى نەكرىك توكياس سے طلاق جىس بوتى؟ اور أكر عورت كومعلوم نەبھى بوك رجشرى میں طلاق آئی ہے اور گھر کا دوسرا فرد اسے بڑھ کر مجاڑ دے اور عورت کو مطلع نہ كرے كه حميس طلاق بيبى مى ب تواس سلسله ميں بي مي يوچمنا ہے كه كيااس طرح طلاق واقع نه ہوگی؟ میرے کئے بریشان کن مسئلہ سے کہ اب وہ لوگ اس بات پر اصرار کررہے ہیں کہ طلاق قانونی کحاظ سے موثر شیں کہ نہ ہی اس سلسلے میں وہال لینی لندن کے قانون سے اور نہ بی یمال کے کسی قانونی در سے سے یہ دی گئی ہے اس لئے ید طلاق واقع سیں ہوئی اس لئے ہم سے رجوع کرلیں جبکہ میں اس سلسلے میں تیار میں۔ وہ کتے ہیں کہ ہم نے مولوی حضرات سے (لندن کے) بھی پوچھا ہے وہ کہتے ہیں طلاق واقع نسي موئى كريد ايك دم سے تين لكھ وي مئى ميں جبك طلاق وقفد وقف سے وى جائے

تو واقع ہوتی ہے ورنہ بے شک ون میں سوبار بھی مردید کمہ دے مدمین فلال کو طلاق دیتا موں " تووہ ایک بی منی جائے گی۔ بیابات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔

كيالك بارى يالك بى دن من تين بار طلاق لكو دين ياكف سے طلاق واقع

نہیں ہوتی ؟ ان لوگوں نے مجھے اس شک میں ڈال ویا ہے کہ جب تک علاقے کے کونسلر كومطلع نه كيا جائے طلاق واقع نهيں ہوتى تواس كامطلب سد ہوا كه جب طلاق وى جائے تو علاقے کے کونسلر کو اطلاع کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب تک نکاح میں کونسلر صاحب موجود نہ ہوں، تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری طلاق غیر مور ب توبیاس طرح مور موسکت ب؟اس کابھی تفصیلاً ذکر کر دیں تو مربانی

ہوگی۔ ج ..... شوہر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے خواہ بیوی کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اور بیوی طلاق نامے کی رجری وصول کرے یا نہ کرے اور وصول کرے خواہ

اس كور كھے يا بھاڑ دے ، طلاق ہر حال ميں واقع ہوجائے كى اس لئے سے عام خيال كه أكر یوی طلاق نامے کی رجشری وصول نہ کرے، یا وصول کرکے بھاڑ دے تو طلاق نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ ابوب خان (سابق صدر پاکتان) کی نافذ کردہ شریعت جو (عاملی توانین کے نام ے ہے) پاکستان میں نافذ ہے۔ اس کے مطابق کونسلر صاحب کو طلاق کی اطلاع دینا اور

اس کی جانب سے مصالحت کی کوشش کا انظار کرنا ضروری ہے۔ لیکن محد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي شريعت مين ايي كوئي شرط سين - بلكه جب شوبر في طلاق دے دى تو طلاق واقع ہو گئی، خواہ کونسلر صاحب کو اطلاع کی ہویانہ کی ہو۔ صحابہ " و آبعین " اور ائمہ اربعہ" کے نز دیک ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی

ہیں۔ اور اس کے بعد مصالحت کی کوئی مخبائش نہیں رہ جاتی۔ کیکن ابوب خان کی شریعت يس جو پاكستان ميں عائلي قوانين كے نام سے نافذ ہے، شوہر كو تين طلاقيس دينے كے بعد بھى مصالحت کا اختیار دیا گیا ہے آپ کے شوہرنے آپ کوجو طلاق نامہ بھیجا ہے وہ میں نے برحاب اس میں طلاق مغلظه کا لفظ لکھا گیا ہے، اس طلاق نامے کے بعد میال بوی کاڑشتہ قطعی طور پرختم ہوچکا ہے نہ مصالحت کی مخبائش ہے اور نہ دوبارہ نکاح کرنے کی۔

جن مواويول في سن مد فتوى ويا ب كه طلاق واقع سي بوتى ان كافتوى بالكل غلط اور تمام ائمہ فقہا کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل اور مردود ہے۔ آپ اس فتویٰ کو ہر مرز قبول

نهٔ کریں ورنه ساری عمر بد کاری کامکناه ہوگا۔

کیاتین طلاق کے بعد دوسرے شوہرسے شادی کر ناظلم ہے

س ..... أيك فخص بد كار، نشه كرنے والا اور ديگر عيوب ميس غرق ہے - اور اپني يوى كو جو نمایت پارسا، دیندار اور نیک ہے طلاق دیتا ہے۔ طلاق حالت نشہ میں نیم ایکی بعد میں یمی مخص آئب ہو آ ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے شادی کر لے لیکن طلاق کے بعد جب تک وہ عورت کی دوسرے محف کے نکاح میں نہ جائے وہ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مگر عورت کا عذریہ ہے کہ غلطی خاوند کی تھی اور وہ اپنے پہلے شوہر کے علاوہ سمی ووسرے مخص سے نکاح اور نکاح کے بعد مباشرت کا تصور بھی نہیں كر سكتى۔ وہ كہتى ہے كہ اسلام ميں بے مناه بر كمبى ظلم نہيں جارى ہوسكتا ہے اور عورت کی غلطی نہیں ہے للذااس کو کسی دو سرے آدمی سے نکاح پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور دہ اینے شوہر ہی سے نکاح چاہتی ہے۔ اسلام کی روسے انسیں مئلہ کا حل بتأمیں۔ کیا

عورت پر پہلے ظلم کے بعد اس کی مرضی کے خلاف دوسرا نکاح لازم ہے؟ اجماع کیا ہے

اور حالات کے پیش نظر عورت کا یہ کمنا کہ میرے اوپر ہی ظلم کیوں ہے اور س قانون کی بنا پر اور کیا قانون تبدیل نہیں ہوسکتا ہے؟ ج ..... يمال چند باتي سمجه لينا ضروري بين-یہ کہ تین طلاق کے بعد عورت طلاق دینے والے پر قطعی حرام ہوجاتی ہے۔

جب تک وہ دومری جگہ نکاح شرعی کر کے اپنے دومرے شوہرسے وظیفہ زوجیت ادا نہ

كرے اور وہ اپني خوشي سے طلاق نہ دے اور اس كى عدت مرزر نہ جائے، بيہ عورت يہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی۔ نہ اس شرط کے بغیران دونوں کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا قطعی اور دوٹوک فیصلہ ہے جس میں نہ کوئی استثناء رکھا گیا ہے اور نہ اس میں سی ترمیم کی مخبائش ہے۔

قرآن کریم کا فیصله عورت کو سزانهیں، بلکه اس مظلومه کی حمایت میں اس

ے طلاق دینے والے طالم شوہر کو سزا ہے۔ گویا اس قانون کے ذریعہ اس شوہر کو خدا تعالی کی طرف سے سرزنش کی مئی ہے کہ اب تم اس شریف زادی کو اپنے محر آباد كرنے كے اہل نبيں رہے ہو۔ بلكه اب بم اس كا عقد قانونا دوسرى جگه كرائيں مے اور

تہیں اس شریف زادی کو دوبارہ قید نکاح میں لانے سے بھی محروم کردیا حمیا ہے جب تک کہ تمہیں عقل نہ آجائے کہ کسی شریف خاتون کو تین طلاق دینے کا انجام کیا ہوا کر آ

سوم۔ خالق فطرت کا ارشاد فرمودہ یہ قانون سراسر مظلوم عورت کی تمایت بیل ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب عورت ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ تو ہوند جوڑنا چاہتی ہے گر خالق کائنات، جو خود اس کی بھلائی کے لئے قانون وضع کررہا ہے اس کے قانون کو اپنے اور پھلم تصور کرتی ہے۔ اور پھر ایک ایبا شخص، جو شرابی ہے، ظالم ہے اور جس پر وہ بھیشہ کے لئے حرام ہوگئی ہے اس سے تو خدا تعالیٰ کی حد کو توڑ کر ثکاح کرنے کی خواہش مند ہے اور اس کی نیک، پارسا، شریف النفس مسلمان کے ساتھ نکاح کرنے کا جو مشورہ دیا جارہا ہے اسے اپنے حق بیل ظلم تصور کرتی ہے۔ انصاف بیجئے کہ آگر تین طلاق دینے والا فالم ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہئے تو یہ بیگم صاحبہ جو اس ظالم سے تعلق قائم کرنے میں خدا کے انتقام کو بھی ظلم تصور کرتی ہیں اس ظالم سے کیا کم ظالم ہیں؟ یہ سزاعورت کو شمیں بلکہ اس ظالم مرد کو دی گئی ہے جے عورت اپنی محاقت سے اپنے حق میں ظلم تصور کرتی ہے۔ وہ اس ظالم سے دوبارہ نکاح کرنے پر کیوں بعند ہے؟ اسے چاہئے کہ کس میں بیا ہے میں بیا ہے سے بیا ہے کہ کس میں بیا ہے میں بیا ہے میں بیا ہے میں بیا ہے دوبارہ نکاح کرنے پر کیوں بعند ہے؟ اسے چاہئے کہ کس بیا ہے میں بیا ہے میں بیا ہے میں بیا ہے میں بیا ہے ہیں بیا ہے ہیں بیا ہے ہی بیا ہی بیا ہے میں بیا ہے دوبارہ نکاح کرنے پر کیوں بعند ہے؟ اسے چاہئے کہ کس بیا ہے میں بیا ہی بیا ہے میں بیا ہے میں بیا ہے ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہے ہی بیا ہی بیا ہیا ہیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہ

ظالم ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہے تو یہ نیم صاحبہ جو اس ظالم ہے تعلق قائم کرنے میں خدا کے احکام کو بھی ظلم تصور کرتی ہیں اس ظالم سے کیا کم ظالم ہیں؟ یہ سزا عورت کو نہیں بلکہ اس ظالم مرد کو دی گئی ہے جے عورت اپنی حماقت سے اپنے حق میں ظلم تصور کرتی ہے۔ وہ اس ظالم سے دوبارہ نکاح کرنے پر کیوں بعند ہے؟ اسے چاہئے کہ کسی اور جگہ اپنا عقد کرکے شریفانہ زندگی ہر کرے اور اس ظالم کو عمر بحر مند نہ لگائے۔ چہارم۔ یہاں یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ جس طرح زہر کھانے کا اثر موت ہے، زہر وینے والا ظالم ہے گر جب اس نے مملک زہر دے دیا تو مظلوم کو موت کا منہ بسرحال دیکھنا ہوگا۔ اس طرح تین طلاق کے زہر کا اثر حرمت مغلظہ ہے۔ یعنی یہ جبور نہیں کرتی کیکئی شوہر کے لئے وہ علال نہیں رہی۔ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس خانون دوسری جگہ عقد اور خانہ آبادی جبور نہیں کرتی کیکن خیر موت تک مکن نہیں، جب تک دوسری جگہ عقد اور خانہ آبادی بن جو۔ پس جس طرح موت نتیجہ ہے زہر خوری کا ، اس طرح یہ حقد اور خانہ آبادی ہی خوشی رہنا چاہتی ہو اب تی طلاق کے آگر یہ ظلق دیے والے بی کی طرف سے ہوا ہو تین طلاق کا۔ اگر یہ ظلم ہے تو یہ ظلم بھی تین طلاق دینے والے بی کی طرف سے ہوا ہو تین طلاق کا۔ اگر یہ ظلم ہے تو یہ قامی ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اس قانون میں تبدیلی کی کوئی عنجائش کی می بھر شی بھر تی کو اس کی اس قانون میں تبدیلی کی کوئی عنجائش اس کے گھر بخوشی رہنا چاہتی ہو تو اسے اس کانوں میں تبدیلی کی کوئی عنجائش کی اس کانوں میں تبدیلی کی کوئی عنجائش کے گھر بخوشی رہنا چاہتی ہو تا ہوگا۔ اس کے گھر بخوشی رہنا چاہتی ہو تا ہوگا۔ اس کی کوئی عنجائش کے گھر بخوشی رہنا چاہتی ہو تا ہو اس

نهیں۔

#### کیاشدید ضرورت کے وقت حنفی کا شافعی مسلک برعمل جائز ہے

س ..... اخترنے غیر کفومیں شادی کی۔ اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر زیادہ رہتی تھی اخراس کی طرف رغبت بہت کر ما تھالیکن ایک دن بیوی کے غیر متوازن رویہ سے تنگ آ کر اس نے نتم کھائی کہ اگر اب کی بار بغیر کسی خاص وجہ کے میں اپنے سسرال کے گھر ہوی سے ملنے گیا تو مجھ پر میری ہیوی تین دفعہ طلاق ہوگی۔ ایک ماہ اپنے کو روکے رکھا اپنے گھر میں، پھرخواہش نفس نے شدید تقاضا کیا۔ پچھ کتب دیکھیں معلوم ہوا اے کہ طلاق سہ گانہ بیک نشست امت کے ور میان مختلف فیہ ہیں۔ اجتمادی مسائل جو کتاب ہے مولوی جعفر شاہ ندوی صاحب کی اس میں دیکھا کہ طلاق علاشہ حضرت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اور خليفة الرسول صديق اكبر على دور مين ايك كاعم ركفتي تقى - يعنى رجعی اور عمر الاوق کا مسلک سیاسی تھا، شرعی نہ تھا۔ یہ بات فاوی رشیدیہ میں د کیھی۔ اور حضربت مولانا عبدالحی فرعی ہملی <sup>س</sup>ے نز دیک عند شدید ضرورت عمل <sup>حن</sup>فی کا

شافعی مسلک پر جائزہے، جن کے ہاں طلاق قلال رجعی ہے؟ ان وجوہات نے اس کی ہمت بندھائی۔ اور سسرال چلا میا۔ تمتع کیا اپنی بوی

ہے۔ اب آیااس کی بیوی کو طلاق ہوگئ؟ یا پچھ مخبائش باتی ہے۔ عند ضرورت حنفی کا عمل اوپر شافعی فقہ کے مسلہ میں رجوع کی صورت میں اس کی عاقبت تو سلامت ہوگی۔ اگر نہیں تواہے کیا کرنا جاہے؟

ج ..... داجتهادی مسائل " میں جعفرشاه ندوی نے جو پچھ لکھا ہے، وہ قطعاً غلط اور معمل ہے۔ تین طلاقیں جو بیک وقت دی گئی ہوں وہ جمہور صحابہ و تابعین اور چاروں اماموں کے نز دیک تین ہی ہوتی ہیں اس لئے یہاں امام شافعی" یا کسی اور امام کا اختلاف ہی نہیں کہ ان کے قول پر فتوی و یا جائے۔ اختر کے دل میں سسرال کے گھر جاکر بیوی سے ملنے کا شدید تقاضا پیدا ہوتا ہے اور اسے کوئی " خاص وجہ" وہاں جانے کی نظر نہیں آتی۔ وہ كابين ديكينا شروع كرياب آكدات "بغيركسي خاص وجدك" وبال جانے كاحيله ال جائے۔ اسے جعفر شاہ ندوی کی کتاب میں یہ بات مل جاتی ہے کہ تین طلاقیں جو بیک

وقت دی گئی ہوں وہ ایک بی ہوتی ہیں اس سے وہ یہ غلط نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ امام شافعی
کا مسلک بھی ہی ہو گاجو جعفر شاہ نے لکھا ہے۔ اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک اصول اور
ملالیتا ہے کہ ہو قت ضرورت حفی کو امام شافعی کے ذہب پر عمل کرنا جائز ہے۔ ان تمام
مالیتا ہے کہ ہو قت ضرورت حفی کو امام شافعی کے ذہب پر عمل کرنا جائز ہے۔ ان تمام
مرس ال جا واس نتیجہ پر پنچا ہے کہ اگر میں "کسی خاص وجہ کے بغیر" بھی ہیوی سے ملئے
مسرال چلا جاؤں تو آیک بی رجعی طلاق ہوگی۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر وہ "بغیر کسی خاص
وجہ کے" وہاں چلا جانا ہے اس لئے اس کی ہیوی پر تین طلاقین واقع ہو گئیں۔ اور بغیر
شری طلاقین حالہ کے اب دونوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔

## شوہر کو تحلیل شرعی سے نکاح کرنے کے بعد

#### دوباره تین طلاقوں کا حق ہو گا

س ..... ایک محض نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دے دیں۔ عدت گزرنے کے بعد اس عورت نے دوسرے محض نے بھی ندکورہ خاتون عورت نے دوسرے محض نے بھی ندکورہ خاتون کو طلاق دے دی۔ اب یہ خاتون دوبارہ پہلے محض سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ نکاح کے بعد اب اس محض کو زیادہ سے زیادہ کتی طلاقیں دینے کا اختیار ہوگا؟ جبکہ اس سے قبل تو یہ محض اپنی تین طلاقوں کا حق استعال کر چکاہے۔

ج ..... دوسرے شوہر سے نکاح اور صحبت کرنے کے بعد جب اس عورت کو دوسر سے شوہر ہے دوبارہ شوہر سے دوبارہ شوہر سے دوبارہ عقد کر لیا تو پہلا شوہر سنظ سرے سے تین طلاقوں کا مالک ہوجائے گا۔ خواہ پہلے اس نے ایک یا دو طلاق دی ہو، یا تین طلاقیں دی ہول، ہر صورت میں شحلیل شرعی کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا۔

# الاشفاق على إحكام الطلاق

هج محد ذابد الكوثري

### مسئلہ طلاق میں دور حاضر کے متجددین کے شہمات اور ایک مصری علامہ کی طرف سے ان کاشافی جواب

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى طاق كم مائل من بعض طنون كى جانب سے كم بحق ك نمون سامنے آتے رہم بين، اس نوعيت كى غلا بحين ايك عرصه نمون سامنے آتے رہم بين، اس نوعيت كى غلا بحين ايك عرصه بيلے معرميں اٹھائى گئى تھيں، جن كا شائى اور مسكت جواب وہاں كم محق الل علم كى جانب سے ديا گيا۔ چنانچ "نظام الطلاق" كے نام كى بعرب تاخل الحم كى بائن الله على الحم كى بائن الله تاكرى كى بعرب نائب في الاسلام مولانا الشخ جمد زايد الكورى نے "الاشفاق على احكام كى بخور رو نائب في الله الله تاكم كى خود رو بحت يہ الطلاق" كے نام سے ايك رسالہ لكھا، جس ميں اس فتم كے خود رو بحت كے الطلاق كى على بيناء من الله و سنت كے طلاق كے ادكام كو فابت كيا كيا، اور كتاب و سنت كے طاق كے المائل كى على بوتا رہا ہے ، اور اب طلاق كے ادكام كو فابت كيا كيا، بعض احباب كے اصرار پر اس كا ترجمہ ماہنامہ " بينات، كرا چى " ميں بالاقباط شائع ہوتا رہا ہے ، اور اب ابنامہ " آپ كے مسائل اور ان كا حل " ميں شامل كيا جارہا ہے واللہ المونق

محر بوسف لدهيانوي عفاالله عنه

#### بىم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولاعدوان الاعلى الظالمين، والصلواة والسلام على سيد الخلق محمد واله وصحبه اجمعين-

یہ امر پوشدہ نہیں کہ ائمہ متوعین کے ذاہب، مخصوص حالات ہیں مخصوص عدالت میں ایک دوسرے سے دد حاصل کرتے ہیں، اور جب کوئی الیی ضرورت دائی ہو تو دوسرے نہ ہب کے مسائل پر عمل کرنے کا دستور بھی فقمائے ذاہب نے ذکر کر دیاہے ، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ خواہش نفس کی لغیل کے لئے اپنے ذہب سے یا تمام ذاہب سے بعاوت کی جائے ، اور احکام شرعیہ کے بجائے خود ساختہ توانین کو جاری کر دیا جائے۔ جیسا کہ دور حاضر میں الملای ممالک کے متجدد بن نے یک روش ابنار کھی ہے ، وہ ہر نئی چیز کو للجائی ہوئی نظر سے اور ہر قدیم کو نظر استخفاف سے دیکھنے کے عادی ہیں ، حالانکہ ہروہ است جو الشرار کرتی ہے کہ وہ کوئی شرف وجہ نہیں رکھتی، اور اس کا دامن اپنے اس امر کا اقرار کرتی ہے کہ وہ کوئی شرف وجہ نہیں رکھتی، اور اس کا دامن اپنے اس امر کا اقرار کرتی ہے کہ وہ کوئی شرف وجہ نہیں رکھتی، اور اس کا دامن اپنے اس امر کا اقرار کرتی ہے کہ وہ کوئی شرف وجہ نہیں رکھتی، اور اس کا دامن اپنے اسلاف کے مفائر سے یکسرخالی ہے ، چہ جائے کہ وہ امت! جو دوسری قوموں میں مرغم ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔

فقہ اسلامی عروج اسلام کے دور میں صدیوں تک ہر زماں و مکال کے لئے صلاحیت ملاحیت رکھتی تھی، پس بے غیر معقول بات ہوگی کہ بیاس زمانے کے لئے صلاحیت نہ رکھتی ہو، جس میں کھلی آگھوں سے قوانین مغرب میں خلل کا مشاہدہ کیا جارہا ہے، یمال تک کہ ان قوانین کے فساد کی وجہ سے مغربی معاشرے انحدل اور زبوں حالی کاشکار ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ جب عوام کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایسے حلے ایجاد کر لیتے ہیں، جو عدالتی فیعلوں میں عدل پر وری کا راستہ روک دیتے

بیں، لیکن بالغ نظر قاضی (جج صاحبان) ایبا نظام وضع کرنے سے عاجز نہیں جو عدل وانساف کی پاسبانی کا کفیل ہو، اور جس کو حیلہ گروں کے ہاتھ نہ چھو عیس، خواہ وہ کسی زمال و مکال میں ہو، اس معا کو بیان کرتے ہوئے ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں ، فیصلہ ایبا تاپ تول کر کرو کہ جو لوگوں کی صلاح کا ضامن ہو، اور جب وہ گر جاتیں تو استحسان سے کام لو۔ " اور حضرت عمر بن عبد العزیز" کا ارشاو ہے۔ "لوگوں کے لئے اس کے بقدر فیصلے رونما ہوتے ہیں جس قدر انہوں نے جرائم ایجاد کر لئے ہوں۔ "

پس جب کوئی اجھائی مرض رونماہو، جیسے طلاق کو کھلونا بنانا، مثلاً آیک شخض بلاوجہ طلاق کی قسم کھالیتا ہے، دوسرا شخص بے سبب جلد بازی سے تین طلاق اسھی دے ڈالتا ہے۔ تو اس بیاری کا علاج یہ نمیں کہ طلاق کو کھلونا بنانے کی راہ ہموار کر کے ان مریضوں کی ہم نوائی کی جائے، اور یہ کہہ کر ان کے نکاحوں کو شک وشبہ میں ڈال دیا جائے کہ "طلاق کی قسم کھانا کوئی چیز نمیں" اور "تین طلاق ایک ہوتی ہے، یا ایک بھی نمیں ہوتی" اور اس پر بغیر دلیل وہر بان کے فلال کے قول اور فلال کی رائے کے حوالے دیئے جائیں۔

یہ جم نوائی ان مریضوں کی خیر خوابی نہیں، بلکہ یہ اس بیاری کے جان لیوا ہونے میں اضافہ کرے گی، اور ان کے شگاف کو رفو کرنا ناممکن ہو جائے گا، اللہ تعالی نے عور توں کی عصمت کو کلمہ اللہ کے ذریعہ حلال کرنے میں جو حکمت رکھی ہے، کہ تھیتی اور نسل میں برکت حاصل ہو، یہ حکمت باطل ہو جائے گی، اور بعض نام نماد فقیہ اور خود رو جمتد، جن کی آراء و خواہشات کو کسی جگہ قرار نہیں، ان کے کلمہ کو اللہ تعالی کے کلمہ کی جگہ حلت و حرمت کے معاملہ میں نافذ کرنا لازم آئے گا۔

اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ان قطعی مسائل کے خلاف خروج و بغاوت کی جائے جو ائمہ متبوعین نے کتاب و سنت سے سمجھے ہیں، اور اس خروج و بغاوت کے لئے ایسے شاذ لوگوں کے اقوال کا سمارا لیا جائے جو ان سے غلط فکری کی بناپر صادر ہوئے ہیں، یا ایسے لوگوں کی آراء پر اعتماد کیا جائے جو دین ودیانت کے لحاظ سے ناقابل اعتاد ہیں، اور جو زمین میں فساد مجاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے برے اعمال کو آراستہ کر د کھایا ہے۔

اس ہم نوائی کی بدولت اسلامی قانون، اپنے نافرمان بیٹوں کے ہاتھوں، اپنے بست سے ابواب میں عدالتوں سے بے وخل کیا جاچکا ہے، اس کا یہ سبب نہیں کہ اسلامی قانوں ہر زماں و مکال کے لئے صلاحیت نہیں رکھتا، تا وقلیکہ اس کے ستوزن کی کا مدر سے دائیں میں ستوزن کی کا مدر سے دائیں کے انہ میں ستوزن کی مدر سے دائیں میں ستوزن کی مدر سے دائیں میں ستوزن کی مدر سے دائیں کی ستوزن کی مدر سے دائیں کی مدر سے دائیں کی ستوزن کی مدر سے دائیں کی مدر سے دائیں کی ستوزن کی مدر سے دائیں کی در سے دائیں کی در سے دائیں کی در سے دائیں کی در سے د

ستونوں کوا کھاڑنہ ویا جائے ، یااس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ دیئے جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان ابنائے زمانہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان

ای ہم دیھے ہیں لہ ان ابنا کے زمانہ یں سے بس تول ایسے ہیں لہ ان ماندہ حصہ کابھی عدالتوں سے ول کو چین نفیب نہیں جب تک کہ شرع کے باتی ماندہ حصہ کابھی عدالتوں سے صفایانہ کر دیں، اور یہ کام، لوگوں کو دھو کا دینے کے لئے، شرع ہی کے نام سے کیا جارہا ہے، جس سے اصل مدعا خواہش پرست مریضوں کی ہم نوائی اور مستشرقین کے شاگر دوں (مستغربین) کی خواہشات کی پیر وی ہے۔ جبکہ ہم ایسے دور کے آئے سے، جس میں کامل حقوق دلانے کے دعوے کئے جارہے ہیں، یہ توقع رکھتے تھے کہ تمام جدید توانین پر نظر فانی کی جائے گی، اور جن توانین میں اصلاح کی ضرورت ہے، فقہ اسلامی کی مدد سے ان میں اصلاح کی جائے گی، کیونکہ جس طورت ہے، فقہ اسلامی کی مدد سے ان میں اصلاح کی جائے گی، کیونکہ جس طورت ہے ہاتھ میں عالم اسلامی کی قیادت ہے اس کے لئے کیی شایان شان حکومت سے جاطور پر بھی توقع رہی ہے۔

ہے دریں و کے برر پین وں رہ ہے۔

رہاکتاب و سنت کو ایسے معنی پہنانا جن کے وہ متحل نہیں، اور بظاہر کتاب و
سنت سے استدلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے قوانین کی تائید کرنا جن پر اللہ تعالیٰ
نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی میہ دونوں باتیں سوائے کھلی تلبیس کے اور
سوائے ایسے دھوکے کے، جس کے پس پردہ مقاصد مذمومہ صاف جھلکتے ہوں، اور
سوائے ایسے دھوکے کے، جس کے پس پردہ مقاصد مذمومہ صاف جھلکتے ہوں، اور

سچھ نہیں دیتے۔

جولوگ مسلمانوں کوان کے دین کے بارے میں شک وشبہ میں ڈالنا جاہتے بیں وہ گھات میں بیں، وہ ان نام نماد فقیہوں کے کر توتوں کے حوالے سے فقد اسلامی کو بد نام کرنے میں فرصت کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے، حالانکہ فقہ اسلامی ایسے لوگوں سے اور ان کے اعمال سے بری ہے، یہاں معاندین اسلام کے سازشی کر دار کی ایک مثال پیش کر تا ہوں ازہر کے ایک مشترق استاذ نے ایک سال پہلے " آریخ فقہ اسلامی " پرتین لکچرویئے تھے جن کے آخر میں وہ کتا ہے: "اسلامی شریعت اور رائج الوقت قانون کے درمیان ایک اور تعلق ہے، جو شریعت کی گزشتہ تاریخ سے کلی طور پر مخالف ہے، اور بیہ تعلق تاریخ شرع کے آخر دور میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہے شرع کے کئی کئی رنگ بدلنے کا موجودہ دور، حوالے کے طور پر ہمارے لئے اسلامی قانون میں ان ترمیمات کا ذکر کر دینا کافی ہے جو مصرین ۱۹۲۰ء سے احوال شیخصیه (پرسل لا) میں کی

جو مخص اس فقرے کا ماسجھتا ہے اس کے لئے اس میں بری عبرت کا سامان ہے، یہ مستشرق یہ کمنا چاہتا ہے کہ دیکھ لوا تم وہی ہوجنوں نے شریعت میں نے احکام کا تھسیڑنا جائز قرار وے ویا ہے، یہ جدید احکام جو شرع کے لئے قطعا غیر مانوس اور اجنبی ہیں دراصل مغرب سے در آمد کئے گئے ہیں، اگر چہ ان احکام کے اصل ماخذ کی پردہ داری کے لئے کچھ لوگوں کے اقوال کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ " آج ہے کل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ "

" قياس كن ازگلستان من بهارمرا"

اس سلسله كى بهت سى الم ناك يادي جارك ذبن ميس محفوظ بين، مكر ان ك تذكره سے تجديد الم كے سوا اور كيا فائدہ ؟ كچھ عرصه ہواكه مجھے يہ خبر ملى كه ایک قاضی صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، جس میں موصوف نے ایسی رائے بیش کی ہے جس کے متیجہ میں، اس ملک کی عدالتوں میں فقہ متوارث کا جو بچا تھیا حصہ باقی ہے اور جو کتاب و سنت سے ماخوذ اور تمام فقمائے امت کے در میان متنق عليه چلا آيا ہے، اس كام صفايا موجائے گا۔ ميں نے اس كوايك ايس محض کی جانب سے ، جو اپنے آپ کو " قاضی شرع" خار کر آ ہے ، بدی بات سمجھا ، پھر میں نے ان رسائل میں غور کیا، جو شرمیں پھیلائے جارہے ہیں، اور جو پیغام ربانی ك طرزك خلاف بين، اوريس في اي دل مين كماكه بدرساله جوموص ك

تلم و زبان اور فکرو جنان کے حوالے سے فکلا ہے۔ یہ کسی مجمع نقبی کی جانب سے نیں، بلکہ سی مستشرق کی محفل غربی کی جانب سے ہے جس کا بودا یبودی ہاتھوں نے لگایا ہے، اور جس کی شاخیں وادی نیل میں قبطیوں کی مدد سے پھل پھول رہی

دریں اثنا کہ میں اس قصہ میر اس نقطہ نظر سے غور کر رہا تھا، اور جن مشمل ہے ان سے عبرت حاصل کر رہاتھا کہ قضاد قدر نے بیر رسالہ میرے مطالعہ کے لئے بھیجوا دیا، میں نے اس کی ورق گردانی کی تو معلوم ہوا کہ

تجربہ خرکی تقدیق کر رہاہے۔

سب سے پہلے میری نظر رسالہ کے نام (نظام الطّلاق) پر بڑی جو رسالہ کی اوج پر خط مجمی سے لکھا ہوا تھا، اور جو اس کے مشتملات کی عجمیت کا پت دیتا تھا، اس نام پر قرآن کریم کی آبیت سوار تھی جو اسے بادیہ میں کرار ہی تھی۔ اس كاعمل طالح اس كو درك اسفل كي طرف تصينج رما تها جو كلمات سافله كا مقام ہے، دیکھنے والے کو اس منظراور اس عنوان سے ایسا خیال ہور ہا تھا کہ گویا " ایک مغربی الو" نے مسلمانوں کے آسان کا حلقہ بنار کھا ہے، وہ نمایت مروہ آواز میں بول رہاہے کہ: "اے مسلمانو! تمهاري عدالتوں ميں احكام شرعيه كے نفاذ كا دور لد

گیا دیکھویہ جدید وضع قانون ، احکام شرع کی جگه نافذ ہو گا۔ "

سب جانت بیر که نظام اور قانون ان خود ساخته دساتیر کی اصطلاحات ہیں، جو احکام شرعیہ کی روشنی میں وضع نہیں کئے جاتے، یہ دونوں لفظ نہ کتاب و سنت میں وار دیمیں، اور نہ فقهاامت ان کااستعال کرتے ہیں سگویا مولف وضعی توانین " اور احکام شرعیه کو ایک بی وادی سے سجھتے ہیں، جن احکام کو ہم " شرعی " کہتے ہیں اور جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، فاصل مولف ان کو بھی قوانین وضعید کے طرز کی چیز سمجھتے ہیں، جو وقتا فوقناً بدلتی رہتی ہے۔

صدر اسلام سے موجودہ صدی تک تمام مسلمان اینے تمام تر فقهی

اختلافات کے باوجود — تین طلاق بلفظ واحد کو قرآن و سنت کی رو سے بینونت مغلظه مانتے آئے ہیں، اعالک ایک ہواپرست بیک جنبش قلم اسے بینونت مغلظه سے ایک رجعی طلاق میں تبدیل کرنا عابتا ہے، جب بیہ حالت ہے توکوئی تعجب نہیں کہ کل بیہ ہواپرست یمال تک جرات کرے کہ اس تحم کے بالکلید انو قرار وسینے کا مطالبہ کرنے گئے، کیونکہ اس دور میں احکام شرعیہ سے مادر بدر آزادی نے معاشرہ کے افراد پر اپنی طنامیں کھینچ رکھی ہیں، اور ہروہ مخض جو اپنی مال کی زبان جانتا ہواس کے دل میں معتصب اجتماد پر فائز ہو کر اوگوں کے سامنے اچانک ایس آراء پیش کرنے کی خواہش پیدا ہورہی ہے جو امت کے مزاج کو یکسر درجم برہم کر ڈالیں۔

رسالہ کے نام کے بعد میں نے رسالہ کے ابتدائیہ کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ مؤلف اپنے رسالہ کی تمہید میں اس پر فخر کر رہے ہیں کہ ان کے والد گرای ۔ جنہوں نے عہدہ قضاکی خاطر اپنا اصل خدجب چھوڑ کر حنی ند ہب افتیار کر لیا تھا۔ پہلے مخص ہے جنہوں نے ند بہب حنی کے مطابق فیطے کرنے کے بجائے دو سرے ندا ہب کے مطابق فیطے کر کے خہب کے خلاف بعناوت کا راستہ افتیار کیا، حالانکہ ان کو اس باغیانہ تغییر و تبدیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پیش آمدہ مشکل کو حل کرنے کے لئے وہ بری آسانی سے یہ مقدمہ کی مائی ند ہب کے عالم کے سپرد کر کرنے کے لئے وہ بری آسانی سے یہ مقدمہ کی مائی ند ہب کے عالم کے سپرد کر سے بیں، غور سیج تو یہ لائق فخر نہیں، بلکہ لائق مائم ہے، کہ ایک مخص مال و جاہ کی اند ھی خواہش کی فور سیج خطر ناک آفت وہ مخص ہے جس کو اہل فقہ کی طرح فقہ کا فقہ کے لئے سب سے خطر ناک آفت وہ مخص ہے جس کو اہل فقہ کی طرح فقہ کا ذوق حاصل نہ ہو، مگر محض جاہ و مال کی خاطر کسی فقہی کمتب فکر سے مسلک ہو ذوق حاصل نہ ہو، مگر محض جاہ و مال کی خاطر کسی فقہی کمتب فکر سے مسلک ہو

مصنف کو اپنے والد کا میہ کارنامہ ذکر کرنے کے بعد کہ اس نے سب سے مطلح نہ ہب کے بعد کہ اس نے سب سے مسلم نم خلاف بغاوت کا آغاز کیا تھا۔ میہ خیال ہوا کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کا فار مولا پیش کر کے اپنے والد کی طرح بغاوت میں مفتدا بن جائے گا، لیکن

اپے والدی طرح صرف ذہب کے خلاف بغادت نمیں بلکہ تمام فقی ذاہب اور پوری امّت ملمہ کے خلاف بغاوت ۔ اگر جناب مولف اس کلتہ پر ذرا ساغور کر لیتے کہ "شاید لوگ ابھی مغرب پرسی میں اس حد تک نہ پنچے ہوں کہ وہ ہر ہوا پرست کے کنے پر فقہ متوارث کو بالکلید خیر باد کنے پر تیار ہو جائیں گے " تو شاید انہیں اس تمید ہے شرم آتی ۔

مثابدہ کریں گے۔
یا سبحان اللہ! اس کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ جمہور صحابہ "، تابعین، تع تابعین اور جمہور فقہائے امصار قرنما قرن تک غلطی میں پڑے رہیں، اور یہ غلطی اس دن تک قائم رہتی ہے جس دن کہ مؤلف، ان کو لغت عربی کے اسرار ورموز سمجھانے کے لئے یہ رسالہ لکھ کر شائع کرتا ہے، چودہ سوسال کے طویل دور میں کسی بندہ خدا کو یہ ہوش نہیں آتا کہ طلاق دیتے ہوئے تین کا لفظ ذکر کرنا صرف لغومی نہیں، بلکہ ناممکن اور محال ہے، پہلی مرتبہ اس یکنا مؤلف کو اس مسلہ میں حق کا پہتم بد دور وادی نیل کے قبطیوں کے در میان رہنے کے باوجود میسے جمعیت چھو تک نہیں گئی، ادر اسباط بنی اسرائیل کی زبان سے اس میں ذرا بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوا، نیز مؤلف کو یہ اکشاف اس کے بے مثال تفقہ کی بناپر ہوتا ہے۔ جس کی مثل علائے اہل سنت میں سے کسی ایک سے بھی نقل صرح مجع کے ساتھ منقول نہیں، اور کسی ایک کسی ایک کسی ایک کے بھی نقل صرح مجع کے ساتھ منقول نہیں، اور کسی ایک کسی ایک کسی بھی قبول نہیں کیا گیا، سوائے روانفن اور اساعیلیوں کے ، جن میں عبیدیون بھی شامل ہیں، جو ائمہ کو خدا مانتے ہیں۔

پس حرام ہے! ہزار مرتبہ حرام!! اس شخص پر جو کتاب اللہ کی وجوہ دلالت میں ایس جرام ہے! ہزار مرتبہ حرام!! اس شخص پر جو کتاب اللہ کی وجوہ دلالت میں ایسی جرأت و بے بلی کا مظاہرہ کرتا ہو، اور جو حدیث و فقہ اور اصول میں ایسی ٹاکم ٹوئیاں مارتا ہو، (اس کے لئے حرام ہے) کہ فقہ و حدیث کے دقیق مسائل پر قلم اٹھائے، یہ سجھتے ہوئے کہ مصرو ہندگی چند ایسی مطبوعات کا جمع کر لینا، جو اغلاط و تصحیفات سے پُر ہیں، اس کو اجتباد کی بلند چوٹی تک پہنچا دے گا، بدول اس کے کہ اس کو ایسی وہی صلاحیتیں حاصل ہوں جو اس میدان میں گوئے سبقت لے جانے میں اس کی مدد کریں، اور بدوں اس کے کہ اس نے ان دونوں علوم کی تعلیم کسی ماہر استاذ سے پائی ہو جو باخری اور کقایت کے ساتھ اس کی تربیت کی تعلیم کسی ماہر استاذ سے پائی ہو جو باخری اور کقایت کے ساتھ اس کی تربیت کے تعلیم کسی ماہر استاذ سے پائی ہو جو باخری اور کقایت کے ساتھ اس کی تربیت کرتا۔ قدیم زمانے میں کسی شاعر نے کہا ہے:

ماالعلم مخزون كتب لديك منها الكثير لا تحسبنك بهذا يوماً فقيها تصير فللدجاجة ريش لكنها لا تطير ترجمه: (1) علم اس كانام نهي جوكابون مين تلها بوا به تيرے پاس ان مين سے بحت كابين بين (۲) برگزنه مجھناكه تم اس كذريعه كى دن فقيه بن جاؤگــ (۲) برگزنه مجھناكه تم اس كذريعه كى دن فقيه بن جاؤگــ (۳) ديھو! مرغى كے بھى پر بوتے ہيں، نيكن دد اڑتى نهيں۔

اور شرع میں اہل علم سے الگ رائے رکھنا اور الیی بات کہنا جو کسی نے نہ کہی ہو، یہ دونوں باتیں آ و می کی عقل میں خلل کا پیتہ دیتی ہیں، حافظ ابن ابی العوائم ابی کتاب "فضائل ابی حنیفه واصحاب" میں ابنی سند کے ساتھ امام زفر بن السديل" كاقول نقل كرتے ہيں كه

" يس كى فخص سے صرف اس حد تك مناظرہ نيس كر آ كه وہ خاموش ہو جائے، بلکہ یمان تک مناظرہ کرتا ہوں کہ وہ پاکل ہو جائے، عرض

كيا كياكه وه كيدع بخرمايا، ايي بات كهند عظم جوكس في نسيس كي- "

میں اپنا دیمی واجب سمجھتا ہوں کہ ان صاحب کو وصیت کروں \_ بشرطیکہ سر کر دانی نے اس میں اتنی عقل چھوڑی ہو کہ وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو .... کہ وہ فقہ و حدیث پر قلم نہ اٹھایا کرے ، کیونکہ اس کی تحریروں سے قطعی طور پر واضح ہو چکاہے کہ بیہ دونوں اس کا فن نہیں، اور عقل مند آ دمی اس کام کو ترک کر دیتا ہے جس کو تھیک طرح نہ جانتا ہو، عربی شاعر کہتا ہے:

> خلق الله للحرب رجالاً ورجالاً لقصعة وثريد ترجمہ ۔ اللہ تعالی نے جنگ کے لئے پداکیا ہے کچھ لوگوں کو، اور کچھ اور لوگوں کو بہالہ اور ٹرید کے لئے۔

ان دونوں علوم میں غلط روی خالص وین میں غلط روی ہے، اور ان دونوں میں سرگردانی دنیاو آخرت میں ہلاکت کا موجب ہے، مولف کے لئے میں كانى ہے كہ عمدہ قضا، جو مقدر سے اس كے باتھ لك كيا ہے، اسے سنبھالے ركھے، اور اس سے جوغلطیاں سرز د ہوئی ہیں ان سے توبہ وانابت اختیار کرے۔

چونکہ مولف کے رسالہ پر حسی نے مفتکو نہیں کی، اس لئے ہم اس رسالہ ك بعض مقامات زيغ پر كلام كريس مكے، جس سے انشاء الله تعالى واضح موجائے گا کہ ٹیلے کے پیچھے کیا ہے، اس سے جمہور کو خبر دار کرنا مقصود ہے کہ وہ مؤلف کے كلام سے دھوكانه كھائيں، نيز مولف رساله كے اس دام فريب سے بچانا مقصود ہے کہ اس نے بے محل آیات شریفہ درج کر کے ان کی غلط تاویلات کی ہیں جن کے مدخل و مخرج کا اسے علم نہیں، اسی طرح بے موقع احادیث نقل کی ہیں، مگر نہ تو مولف نے ان متون کے معانی کوسمجھاہے ، اور نہ وہ ان کی اسانید کے رجال سے واتف ہے، واقعہ یہ ہے کہ جس محض نے نقہ و حدیث اور دیگر علوم کو محض

کتابوں کی ورق گروانی سے حاصل کیا ہو، کسی استاذ سے نہ سیکھا ہو جو لغزش کے مواقع میں اس کی راہنمائی کرے، اس کا یمی حال ہو تا ہے۔

اور میں جن مسائل میں اس خود رو مجتد کے ساتھ مناقشہ کروں گاان میں بحول اللہ وقویۃ ایک لمحہ کے لئے بھی اس کا قدم کئنے کی مخبائش نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جو فحض حق سے نکر لیتا ہے اس کے پاس اصلاً کوئی دلیل و جمت نہیں ہوتی اور میں نے ان اوراق میں جو کچھ لکھا ہے اس کو "الاشفاق علی احکام الظّلاق " کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔

والله سبحانه ولى الهداية، وعليه الاعتماد في البداية والنهاية وهوحسبي ونعم الوكيل

ا \_ كيارجعى طلاق سے عقد نكاح توث جاتا ہے؟ مولف رساله صفح ١٠١ مركست بين -

" عقود میں عام قاعدہ یہ ہے کہ عقد سے وہ تمام حقوق فریقین پر لازم ہو جاتے ہیں جن کا عقد کے ذرایعہ ہرایک نے التزام کیا ہو۔"

آگے چل کر لکھتے ہیں:

"اور طلاق خواہ رجی ہو یا غیر رجی ، وہ عقد نکاح کو زائل کر دیتی ہے ، ابن السمعانی کتے ہیں کہ "حق سے کہ قیاس اس بات کو مشخفی تھا کہ طلاق جب واقع ہو تو نکاح ذائل ہو جائے جیسا کہ عتق میں رقیت زائل ہو جاتے جیسا کہ عتق میں رقیت زائل ہو جاتی ہے ، گر چونکہ شرع نے نکاح میں رجوع کا حق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا، اس بنا پر ان دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔ "

مولف رسالہ اس قاعدہ سے دو باتیں ثابت کرنا جاہتا ہے، ایک یہ کہ اگر شارع کی جانب سے اذن نہ ہوتا تو مرد کا یک طرفہ طلاق دیناصیح نہ ہوتا،

چونکہ مرو کو طلاق ویے کا اختیار اذن شارع پر موقوف ہے الندا اس کی طلاق کا نیح ہونا بھی اذن شارع کے ساتھ مقید ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص شارع کی اجازت کے خلاف طلاق دے تو اس کی طلاق باطل ہوگی، کیونکہ وہ نقاضائے عقد کی بنا پر یک طرفه طلاق کااختیار نهیں رکھتا۔

. دوسری بات وہ رہ انت کرنا چاہتا ہے کہ جب طلاق رجعی سے نکاح زائل ہو گیا تو عورت دو سری اور تیسری طلاق کا محل نہ رہی خواہ وہ ابھی تک عدت کے اندر ہو۔

موُلف کے نظریہ کی بنیاد انہی دو باتوں پر قائم ہے، لیکن جو شخص کتاب و سنت سے تمسیک کا مرعی ہو، اس کا نصوص کی موجودگی میں محض شخیل اور انگل بچو قیاس آرائی پراین نظریه کی بنیاد رکھنا کتنی عجیب بات ہے؟ اور اگر مولف کا مقصود خالی فلسفہ آرائی ہے اور وہ بزعم خود تھوڑی دریے کئے "اہل رائے" کی صف میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے تب بھی اس کے علم سے یہ بات تو اوجهل نمیں رہنی جاہیے کہ مسلمان محض طبعیت عقد کی بنایر تو کسی بھی چیز کا مالک نسیں ہوتا، بلکہ اس لئے مالک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تصرفات کا اختیار ویا

ہ، نیز اسے یہ بھی معلوم بونا چاہئے تھا کہ عورت نکاح کے وقت مرد کے اس حق کو جانتی تھی کہ وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، اور اس نے نکاح میں س شرط بھی نمیں رکھی کہ اس کا شوہراگر فلاں فلاں کام کرے گاتوات اپ نفس کا خیار ہوگا، بلک سے سب کھے جانے کے باوجود اس نے نکاح قبول کر لیا۔ تو گویا اس نے شوہر کے حق طلاق کا بھی الترام کر لیا۔ اب اگر اسے طلاق دی جارہی ہے تواس کے التزام پر دی جارہی ہے، للذا اس پر کوئی الیی چیز لازم سیس کی جا ربی جس کا اس نے التزام نہیں کیا۔ اب غور فرمائیے کہ مؤلف رسالہ کے اس

نظریہ کی کیا قیمت رہ جاتی ہے؟ اور جب بیہ نظریہ خود گرتی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ تغیر کرنا چاہتا ہے وہ کب تغیر ہو سکتا ج؟

يى حال اس ك اس دعوىٰ كاب كه "رجعي طلاق سے نكاح زاكل مو

جاتا ہے۔ " یہ قطعاً باطل رائے ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مخالف اور ائمہ دین کے علم و تفقد سے خارج ہے۔ چنانچہ الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾

"اور ان کے شوہر حق رکھتے ہیں ان کے والیس لوٹانے کا عدت کے

و کیھئے اللہ تعالیٰ نے عدت کے دوران مردول کو ان کے شوہر ٹھمرایا ہے اور اسس ای بیویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق دیا ہے، گر اس " خود ساختہ مجتد" کا کمنا ہے کہ ان کے در میان زوجیت کا تعلق باتی نہیں رہا۔

اور اگر وہ لفظ رزے تمسک کا ارادہ کرے گاتو اچاتک اے ایے رو کا سامنا

كرنا مو گاجس سے وہ محسوس كرے كاكه وہ ذويتے موتے، تنك كاسمارالينا جابتا

ہے۔ نیز حن تعالی کاار شاد ہے:

﴿ الطُّلاقُ مَرَّتَانُ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (البقرة: ٢٢٩) " طلاق دو مرتبہ ہوتی ہے پھر یا تو روک لینا ہے معروف طریقے

پس روک رکھنے کے معنی میں ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باقی

ر کھا جائے، یہ نہیں کہ جو چیز زائل ہو چکی ہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے، ان دونوں آبنوں سے معلوم ہوا کہ طلاق رجعی کے بعد انقضائے عدت تک نکاح باتی رہتا ہے۔ اسی طرح جو احادیث حضرت ابن عمررضی اللہ تعالی عنما کے طابق

دینے کے قصہ میں مروی ہیں وہ بھی ہمارے مدعا کی دلیل ہیں۔ خصوصاً حضرت جابر "کی حدیث منداحد میں، جس کے الفاظ سے ہیں:

ليراجعها فإنها امرأته ' وہ اس سے رجوع کر لے کیونکہ وہ **اس کی** بیوی ہے۔''

اگرید روایت صحح ہے جیسا کہ مولف رسالہ کا دعویٰ ہے توبیہ حدیث اس مئلہ میں نص صریح ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے کے بعد بھی وہ عورت اس کی

بیوی ہے۔

اور مطلقہ رجعید سے رجوع کرنے کے معنی سے ہیں کہ اسے ازدواجی تعلق کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا جائے۔ جبکہ رجعی طلاق کے بعد عورت کی حیثیت سے ہوگئی تھی کہ آگر اس سے رجوع نہ کیا جاتا تو انقضائے عدت کے بعد وہ بائنہ ہو جاتی۔

صوم و صلوة اور جج و ذكوة وغيره كى طرح "مراجعت" (طلاق سے رجوع) كالفظ اسى أيك خاص شرى معنى ركھتا ہے جو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے دور سے آج تك مراو لئے جاتے رہے ہيں، جو هخص اس لفظ كے لغوى معنى كو لے كر خلط محث كرنا چاہتا ہے اس كى بات سراسر مهمل اور نامعقول ہے۔ جب مرد عورت سے كوئى مى بات كرے تو عربى لغت ميں اس كو بھى "راجعها" بولتے ہيں۔ گويا مراجعت كا اطلاق مطلق بات چيت پر ہوتا ہے، ليكن مطلقہ رجعيد سے اس كے شوہر كے رجوع كرنے ميں جو احاديث وارد ہوئى ہيں، ان رجعيد سے اس كے شوہر كے رجوع كرنے ميں جو احاديث وارد ہوئى ہيں، ان ميں "ازدواجى تعلقات كى طرف دوبارہ لومنے" كے سوا اور كوئى معنى مراد نہيں لئے جاسكتے لانائاس مى سيم بحثى كى كى كى محقول شمى

لئے جاسکتے۔ للذااس میں سمج بحثی کی کوئی مخبائش نہیں۔
علاوہ ازیں اگر مؤلف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باتی نہیں رہتا تو تجدید عقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی یہ بول گے کہ یہ تعلقات ناجائز اور غیر شرعی بول ( حالاتکہ قرآن و حدیث میں اس کا تھم دیا گیاہے،) پھر کون نہیں جانتا کہ عدت ختم ہونے تک نفقہ و سکئی شوہر کے ذمہ واجب ہے اور اگر اس دوران زوجین میں سے کوئی مر جائے تو دومرا اس کا وارث ہوگا، اور یہ کہ عورت چاہے نہ چاہے عدت کے اندر مرد کو رجوع وارث ہوگا، اور بیہ کہ عورت چاہے نہ چاہے عدت کے اندر مرد کو رجوع کے بعد بھی میاں بوی کے درمیان عقد فکاح باتی رہتا ہے۔

رہا ابن سمعانی کا وہ قول جو مُولف رسالہ نے نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب و سنت اور اجماع است قیاس سے مانع نہ ہوتے تو قیاس کتا تھاکہ نکاح باتی نہ رہے۔ آخر ایبافخص کون ہے جو نصوص قطعید کے خلاف قیاس پر عمل کرنے کا قائل ہو پھر جب کہ اسے مقیس اور مقیس علیہ کے در میان وجہ فرق کا اقرار بھی ہو؟

پی اس مخضرے بیان سے مولف رسالہ کے خود سافتہ اصول کی بنیاد مندم ہو جاتی ہے اور اس پر جو اس نے ہوائی قلع تقمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ بھی دھڑام سے زمین پر کر جاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائے کہ ان قطعی دلائل کے سامنے اس کے برخود غلط اٹکل پچوجد کیات کی کیا قیت ہے؟

### ۳ — طلاق مسنون اور غیر مسنون کی بحث

# مؤلف رساله صغه ۱۲ برلکھتے ہیں۔

" آیات و احادیث یه نمین بناتی که ایک طلاق مسنونه موتی سے اور ایک غیر مسنونه، وه تو بیه بتاتی بین که طلاق کی اجازت شارع نے مخصوص ادصاف اور خانس شرائط کے تحت دی ہے۔ پن جس محض نے ان اوصاف و شرائط سے ہث کر طلاق دی تو اس نے اجازت کی

حد سے تجاوز کیا۔ اور ایک ایسا کام کیا جس کا وہ مالک جس تھا، کوئکہ شارع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی، اس لئے وہ لغو ہوگی،

پی ہم طلاق کو ای وقت موثر کہ سکتے ہیں جب کہ ان شرائط و اوصاف کے مطابق دی جائے۔" جس مخص کو کتب حدیث کی ورق گردانی کا انفاق موا مو اس کا ایسے

وعوے كرنا عجيب ى بات ہے، حالاتك امام مالك نے موطا ميں ذكر كيا ہے كه طلاق سنت کیا ہے؟ ای طرح امام بخاری نے " الصحیح " میں اور دیگر اصحاب معلم ونن نے اور ہر گروہ کے فقہائے است نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، حتی

كه ابن حزم في بهي " المحلى " مين اس كو ذكر كيا ہے، اور اس كے ولائل بت زیادہ ہیں ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو شعیب بن رزیق اور عطا

خراسانی نے حس بعری سے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

" حفرت عبدالله بن عمر في ني بميل بنايا كه انهول في بيوى كواس

کے ایام ماہواری میں طلاق دے دی تھی، بعد ازاں انہوں نے دو طهرول میں وو مزید طلاقیں وسینے کا ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كويد بات كيفي، تو آپم في فرمايا: "ابن عمرا تحجي الله تعالى في اس طرح تھم نہیں ویا، تونے سنت سے تجاوز کیا ہے، سنت یہ بے کہ توطمر کا انظار کرے ، چر برطمر پر طابق دے۔ " پس آب نے بھے تھم ویا کہ میں اس سے رجوع کر اول، چنانچہ میں نے رجوع کر لیا، نیز آپ سے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائے تب تسارا جی جاہے تو طلاق وے دینا، اور جی چاہے تو روک رکھنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله! يه فرماية كه أكر من في است تين طابقين وست دى ہوتیں تو میرے لئے اس سے رجوع کرنا طال ہوتا؟ فرمایا نیس! بلک وہ تجھ سے بائنہ ہو جاتی ، اور گناہ بھی ہو آ۔ "

یہ طبرانی کی روایت ہے، اور انہوں نے اس کی سند حسب ذیل نقل کی ہے: حدثنا على بن سعيد الرازي، حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، حدثنا أبي، ثنا شعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسن ... إلخ

اور دا رقطنی ف بطریق معالی بن مصور اس کو روایت کیا ہے۔ محدث عبدالحق" نے اسے معلی کی وجہ سے معلول ٹھیرانا جابا، مگریہ صحیح نہیں، کیوں کہ ایک جماعت نے اس سے روایت لی ہے، اور ابن معین اور ایقوب بن شیبہ نےاہے ثقہ کہاہے۔

اور بیہ قی نے بطریق شعیب عن عطأ الخراسانی اس کی تخریج کی ہے، اور خراسانی کے سوا اس میں اور کوئی علت ذکر نہیں کی۔ حالانکہ بہصیح مسلم اور سنن اربعہ کاراوی ہے۔ اور اس پر جو جرح کی گئی ہے کہ اسے اپنی بعض روآیات میں

وہم ہو جاتا ہے، یہ جرح متابع موجود ہونے ٹی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ طرانی کی روایت میں شعیب اس کامتابع موجود ہے۔ اور ابو بكر رازى في مديث "ابن قائع عن محمد بن شاذان عن

معلی "کی سند سے روایت کی ہے۔ اور ابن قانع سے ابو بکر رازی کا ساع اس

کے اختلاط سے قطعاً پہلے تھا۔

اور شعیب اس روایت کو مجھی عطا خراسانی کے واسطے سے حسن بھری "
سے روایت کر آ ہے اور مجھی بغیر واسطے کے، کیونکہ اس کی ملا قات ان دونوں
سے ہوئی ہے، اور اس نے دونوں سے احادیث کا ساع کیا ہے۔ بظاہر ایبا
معلوم ہو آ ہے کہ پہلے اس نے عطا خراسانی کے واسطے سے یہ حدیث سنی ہوگ۔
بعد ازاں بلا واسطہ حسن سے۔ اس لئے وہ مجھی عطاسے روایت کر آ ہے اور مجھی
حسن سے۔ ایسی صورت بہت سے راویوں کو پیش آتی ہے جیسا کہ حافظ ابو سعید
العلائی نے " جامع التحصیل لا حکام الراسیل" میں ذکر کیا ہے۔

رہا شوکانی کا شعب بن رزیق کی تضعیف کے در ہے ہونا۔ تو یہ ابن جزم کی تقلید کی بنا پر ہے اور وہ منہ زور ہے اور رجال سے بے خبر۔ جیسا کہ حافظ تقلید الدین حلمی کی کتاب "القدح المعلی فی الکلام علی بعض احادیث المحلی " سے ظاہر ہے۔ اور شعیب کو دارقطنی اور ابن حبان نے نقہ قرار ویا ہے۔ اور رزیق و مشقی (جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہے) صحیح مسلم کے رجال میں سے ہے۔ اور علی بن سعید رازی کو ایک جماعت نے، جن میں ذہبی رجال میں ہے۔ اور فہبی نے حسن بصری کے حضرت ابن عمر سے ساع کی تصریح مجمی کی ہے۔ حافظ ابو زرعہ سے دریافت کے حضرت ابن عمر سے ساع کی تصریح مجمی کی ہے۔ حافظ ابو زرعہ سے دریافت

کے حضرت ابن عمر ﷺ سے ساع کی تصریح بھی کی ہے۔ حافظ ابو زرعہ سے در یافت کیا گیا کہ کیا حسن کی ملا قات ابن عمر ؓ سے ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں! حاصل میہ کہ میہ حدیث درجہ احتجاج سے ساقط نہیں، خواہ اس کے گرد

حاصل میہ کہ میہ حدیث درجہ احتجاج سے ساقط سمیں، خواہ اس کے کرد شیاطین شذوذ کا کتنا ہی گھیرا ہو، اور اس باب کے دلائل باقی کتب حدیث سے قطع نظر صحاح سنہ میں بھی بست کافی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص سنت کے خلاف طلاق دے اس کی طلاق مخالفت حکم کے باوجود واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ نئی طاری، مشروعیت اصلیہ کے منافی نہیں۔ جیسا کہ علم اصول میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، مثلاً کوئی شخص مغصوب زمین میں نماز بڑھے یا اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرے (اگرچہ وہ گناہگار ہوگا لیکن نماز اور بجے صحیح ہی کہلائے گی)..

تطلاق نام ہے ملک نکاح کو زائل کرنے اور عورت کی آزادی پر سے یا بندی اٹھا دینے کا (جو نکاح کی وجہ سے اس پر عائد تھی۔ ) ابتدا میں عورت کی آزادی کو (بذریعہ نکاح) مقید کرنامتعدد دینی و دنیوی مصالح کی بنا پر اس کی رضا ر موقوف ر کھا گیا۔ لیکن مرد کوبیہ حق دیا گیا کہ جب وہ دیکھے کہ بیہ مضالح، مفاسد میں تبدیل ہو رہے ہیں تو عورت پر سے پابندی اٹھا دے تاکہ عورت اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق۔ کتاب و سنت کی رو سے مشروع الاصل ہے۔ البتہ شریعت مرد کو تھم دیتی ہے کہ وہ تین طلاقوں کا حق تین ایسے طرول میں استعال کرے جن میں میاں ہوی کے درمیان کی جائی نہ عورت سے رغبت ہوتی ہے، اس وقت طلاق دینااس امری دلیل ہوگی کہ میاں یوی کے درمیان ذہنی رابطہ واقعتہ ٹوٹ چکا ہے، اور ایس حالت میں طلاق کی ہوگی، علاوہ ازیں حیض کی حالت میں طلاق دینے میں عورت کی عدت خواہ مخواہ ایے طرمیں طلاق دے دی جس میں میاں ہوی کیجا ہو چکے تھے تب بھی طلاق برحال واقع ہو جائے گی ، اگرچہ بے ڈھنگی طلاق دینے پر وہ گناہ گار بھی ہو گا، گر اس عارض کی وجہ سے جو گناہ ہوا وہ طلاق کے مٹوثر ہونے میں رکاوث نہیں بن سکتا۔

ہوئی ہو، اور مصلحت اس میں سے کہ سے ایک ایبا وقت ہوتا ہے جس میں مرد کو واقعی ضرورت موجود ہے۔ دوسرے میہ کہ مرد تین طمروں میں متفرق طور پر طلاق دے گاتواہے سوچنے سمجھنے کا موقع مل سکے گااور طلاق سے اسے پشمانی نہیں طول پکڑے گی (کیونکہ میہ حیض، جس میں طلاق دی گئ ہے،عدت میں شار نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد جب ایام ماہواری شروع ہوں گے اس وقت سے عدت کا شار شروع ہوگا) لیکن سے ساری چیزیں عارضی ہیں جو طلاق کی اصل مشروعیت میں خلل انداز نہیں ہو سکتیں، للذا اگر تھی نے بحالت حیض تین طلاق وے دیں یا اس کی مثال میں ظہار کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ آگرچہ نامعقول بات اور جھوٹ ہے (منكرامن القول وزوران) مر اس كے باوجود اس كى بير صفت اس كے اثر كے مرتب ہونے سے مانع نہیں۔ اور مسلہ زیر بحث میں کتاب و سنت کی نص موجود مونے کے بعد ہمیں قیاس سے کام لینے کی ضرورت نمیں، اس لئے ہم نے ظمار کو

قیاس کے طور پر نہیں بلکہ نظیر کے طور پر پیش کیا ہے۔

اور المخضرت صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد که " تو نے سنت سے تجاوز کیا" اس سے مرادیہ ہے کہ تو نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جس کے مطابق الله تعالیٰ نے طلاق دینے کا تکم فرمایا ہے۔ یہاں "سنت" سے وہ کام مراد نہیں جس پر تواب دیا جائے، کیونکہ طلاق کوئی کار ثواب نہیں، ای طرح " طلاق بدعت" میں بدعت سے مراد وہ چیز نہیں جو صدر اول کے بعد خلاف سنت ایجاد کی گئی ہو، بلکہ اس سے مراد وہ طلاق ہے جو مامور بہ طریقہ کے خلاف ہو۔ کیوں کہ چیش کے دوران طلاق وینے اور تین طلاق ہے جو مامور بہ طریقہ کے واقعات عمد نبوی (صلی الله علیہ وسلم) میں بھی پیش آئے تھے، جیسا کہ ہم آئندہ تین طلاق کی بحث میں نصوص احادیث سے اس کے دلائل ذکر کریں گے۔ اور جن لوگوں نے اس میں نصوص احادیث سے اس کے دلائل ذکر کریں گے۔ اور جن لوگوں نے اس میں نزاع کیا ہے ان کا نزاع صرف گناہ میں ہے، وقوع طلاق میں نہیں۔ اور تین طلاق بیک بار واقع ہونا اور حیض کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا وونوں کی ایک ہی طلاق بیک بار واقع ہونا اور حیض کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا وونوں کی ایک ہی حیثیت ہے، جو شخص اس میں یااس میں نزاع کر تا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی دلیل حیثیت ہے، جو شخص اس میں یااس میں نزاع کر تا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی دلیل بھی نہیں، جیسا کہ ہمارے ان دلائل سے واضح ہو گاجو ہم آئندہ وو بحثوں میں پیش کریں گے۔

اور امام طحاوی " نے نماز سے خروج کی جو مثال پیش کی ہے اس سے ان کا مقصد سے کہ عقد میں وخول اور اس سے خروج کے در میان جو وجہ فرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذہن نشین کراسکیں، ورنہ ان کا مقصد طلاق کو نماز پر قیاس کرنا نہیں، اور نہ کتاب و سنت کے نصوص کی موجودگی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے۔ اس لئے مُولف رسالہ کا بیہ فقرہ بالکل بے معنی ہے کہ:

"اعتراض سیح ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ یہ عقود کا عبادات پر قیاس ہے، عالانکہ عقد میں دوسرے کاحق متعلق ہوتا ہے۔"

علاوہ ازیں اگر بالفرض امام طحاوی " نے قیاس ہی کیا ہو تو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیوں کہ اس میں نکاح سے غیر مامور بہ طریقہ پر خروج کو نماز سے غیر مامور بہ طریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور طلاق خالص مرد کا حق ہے،

عورت کا حق صرف مهر وغیرہ میں ہے، اس لئے صحت قیاس میں مولف کے مصنوعی خیال کے سواکوئی موثر وجد فرق نہیں ہے۔

مؤلف رسالہ، آیت کریمہ "الطّلاق مرمّان" کے سبب نزول میں حاکم اور ترفدی کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں "میرے نزدیک دونوں سندیں صحح ہیں" یہ فقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤلف صرف فقہ ہی میں نہیں بلکہ چشم بددور حدیث میں بھی مرتبۂ اجتماد پر فائز ہو ہچکے ہیں۔ جبکہ متاخرین میں حافظ ابن حجر"

مردور حدیث میں بھی مرتبۂ اجتماد پر فائز ہو چکے ہیں۔ جبکہ متاخرین میں حافظ ابن خجر" جیسے حضرات کابھی اس مرتبہ تک پنچنامحل نظر ہے۔ میاں! تم ہو کون ؟ کہ تم ''میرے نز دیک '' کے دعوے کرو؟!!

میاں! تم ہو کون؟ کہ تم "میرے نزدیک" کے دعوے کرو؟!! آیت کے سبب نزول کی بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے ورنہ ہم د کھاتے کہ "میرے نز دیک صحیح ہے" کیسے ہوتی ہے۔ نسالُ الله السلامتہ۔

### س \_ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مولف رسالہ صفحہ ۲۴ پر لکھتے ہیں:

"اس مدیث کی (لینی حفرت ابن عمر" کے اپی یوی کو بحالت حیض طلاق دینے کی) روایات اور اس کے الفاظ کتب مدیث میں بہت سے چیں، اور ان عمل اس نکھ پر شدید اختلاف و اضطراب ہے کہ ابن عمر" نے حیض میں جو طلاق دی تھی اسے شار کیا گیا یا نہیں؟ بلکہ اس مدیث کے الفاظ بھی مضطرب ہیں ..... للذا ابو الزبیر کی اس روایت کو ترجیح دی جائے گی، جس میں ابن عمر" کے یہ الفاظ مروی ہیں، کہ "آپ" نے میری بیوی واپس لوٹا دی، اور اس کو پچھ نہیں سمجھا" میری بیوی واپس لوٹا دی، اور اس کو پچھ نہیں سمجھا" فرد دھ اعلی ولم یر ھاشینا) - یہ روایت اس لئے رائے ہے کہ یہ ظاہر قرآن اور قواعد صحیحہ کے موافق ہے، اور اس روایت کی تائید ابو قرآن اور قواعد صحیحہ کے موافق ہے، اور اس روایت کی تائید ابو الزبیری کی دو مری روایت سے بھی ہوتی ہے جمے وہ حضرت جابر سے ساعاً بایں الفاظ لفل کرتے ہیں:

"ابن عمر" سے کمووہ اس سے رجوع کر لے کیوں کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ "

سے سند سی ہے، اور ابن لہیعد تقہ ہے اور خشنی کی روایت محم بن بشار سے بیہ " لا یعتلد بذالک " (اس کا اعتبار نہ کرے) اور سید بہت ہی سی ہی آ ہے کہ سر بہت ہی سی ہی آ ہے کہ " وحل واحدہ " (اور یہ ایک طلاق شار ہوگی) اس سے لوگوں نے بی سی لوگوں نے بی سی کہ یہ ضمیر اس طلاق کی طرف راجع ہے جو ابن عمر " نے چیف کے دوران دی تھی۔ حتی کہ ابن حزم اور ابن قیم کو بھی اس ولیل سے گلو فلاصی کی کوئی صورت اس کے سوا نظر نہ آئی کہ وہ اس کے درج ہونے کا دعوی کر یں۔ طلاق کی طرف راجع ہے جو ابن عمر " کو بعد میں دینی تھی۔ اندا یہ فقرہ طلاق کی طرف راجع ہے جو ابن عمر " کو بعد میں دینی تھی۔ اندا یہ فقرہ حیف کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پر ولیل ہے، اور ابو الزبیر کی دوایت کا مؤید ہے۔

اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو ان کی مطلقہ فی المحیض سے رجوع کرنے کا جو حکم فرمایا تھااس میں مراجعت سے مراو لفظ کے معنی لغوی ہیں۔ اور مطلقہ رجعیہ سے رجوع کرنے میں اس کا استعال ایک نئی اصطلاح ہے، جو عصر نبوت کے بعد ایجاد ہوئی۔ "
استعال ایک نئی اصطلاح ہے، جو عصر نبوت کے بعد ایجاد ہوئی۔ "
(ص ۲۲ تا ۲۰ متفرقاً)۔

مُولف نے صفحہ ۲۷ پر صاف صاف کھا ہے کہ "جیض میں دی گئی طلاق سے ہیں، اور اس کا کوئی اثر مرتب ہمیں ہوتا۔ " مُولف کا یہ قول روافض اور ان کے ہم مسلک لوگوں کی پیروی ہے، اور یہ ان صحح احادیث سے تلاعُب ہے جو صحیح بن وغیرہ میں موجود ہیں اور جن کی صحت ثقہ حفاظ کی شمادت سے ثابت ہے، یہ قول محض نفس پرستی پر مبنی ہے اور اہل نقد کی نظر میں ایک منکر (روایت) کو اس سے بدترین منکر کے ساتھ تقویت وینے کی کوشش ہے۔ اور پھر الیم احادیث میں اضطراب کا وعویٰ کرنا جن کو تمام ارباب صحاح نے لیا ہے، پر لے درجہ کی ہے حیائی ہے، اور ایسے مدعی کی عقل میں فقور اور اضطراب کی دلیل ہے۔ امام بخاری نے "صحیح" میں حائضہ کو دی گئی طلاق کے صحیح ہونے پر باب باندھا امام بخاری نے "باب اخدھا کو دی گئی طلاق کے صحیح ہونے پر باب باندھا ہے۔ " باب اذا طلقت الحائض یعند بذالک الطلاق " یعنی "جب حائضہ کو

طلاق دی جائے تو اس طلاق کو صحیح شار کیا جائے گا۔ " امام بخاری اس مسئلہ میں سمی کے اختلاف کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے۔ اور اس باب کے تحت ابن عمر " کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی حدیث ورج کرتے ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں مره فلیراجعها - " یعنی "اس سے کهوکدانی بیوی سے رجوع کرے - "امام مسلم بھی اس طلاق کے شار کئے جانے کی تصریح کرتے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں : -وحسبت لها التطليقة التي طلقها - "لين "ابن عمر" في اين يوى كواس ك حيض كى حالت مين جو طلاق وى تقى است شار كيا كيا- " اس طرح مند احمد مين حضرت حسن کی مدیث جو خود حضرت ابن عمرسے مروی ہے، اور جس کا ذکر مع سند کے پہلے آچکا ہے، وہ بھی اس امری ولیل ہے کہ اس طلاق کو صیح اور مؤثر قرار

معيدين وغيره مين جو احاديث اس سلسله مين مروى بين ان مين جو "رجوع كرنے" كالفظ أيابي جو مخص اس پر سرسرى نظر بھي ۋاتے اسے ايك لمحه کے لئے بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ یہ لفظ طلاق وغیرہ کی طرح عمد نبوی میں ایک خاصِ اصطلاحی مفہوم رکھتا تھا، اور بیا کہ بیا اصطلاح دور نبوت کے بعد قطعا ایجاد نمیں ہوئی۔ احادیث طلاق میں "ارتجاع۔" رجعت" اور مراجعت کے جتنے الفاظ وارد ہیں ان کے شرعی معنی مراد ہیں۔ یعنی طلاق رجعی دینے کے بعد دوبارہ ازدواجی تعلقات قائم کرنا، بلکہ فقہائے امت کی عبارتوں میں اس قبیل کے جتنے الفاظ وارد ہیں وہ لفظاً، و معنی انہی الفاظ کے مطابق ہیں جو احادیث میں وارو ہوئے ہیں۔ اور یہ بات پہلے گزر چی ہے کہ اس باب کی احادیث سے "رجوع" کے لغوی معنی مراد لینا میسر غلط ہے۔ ابن قیم بھی اس دعویٰ کی جرات نہیں کر سکے کہ یمان "رجوع" کے شرعی معنیٰ مراد نہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث موجود تھیں جن میں شرع معنی کے سوا اور کوئی معنیٰ ہو ہی نہیں سکتے، انہوں نے اپنی ذات كواس سے بالا ترسمجھاكہ وہ ايك ايس مهمل بات كه ڈاليس جو حاملين حديث كے نز ديك بهي ساقط الاعتبار مو، چه جائے كه نقهااس پر كان نه وهريں۔

شوکانی چونکہ زینے میں سب سے آگے ہے، اور بد بات کم ہی سمجھ یا آ ہے

كه فلال بات كے كہنے سے اس كى ذات و رسوائى ہوگى، اس لئے اس نے اپنے ر سالہ طلاق میں بیہ راستہ اختیار کرنے میں کوئی باک نئیں سمجھا کہ یہاں " رجوع " کے معنی شرعی مراد نہیں ہیں، اور مولف رسالہ کو (شوکانی کی تظلید میں) یہ وعویٰ

كرتے ہوئے يد خيال نہيں رہاكہ اس سے اس كى دليل كابھى مطالبہ كيا جاسكتا ہے، اور سے بھی دریافت کیا جا سکتا ہے کہ زمانہ نبوت کے بعد کس زمانے میں سے نئ

اصطلاح ایجاد ہوئی جس کا وہ مدعی ہے؟ مؤلف رسالہ، ابن حزم کی طرح بے ولیل دعوے ہا تکنے میں جری ہے ، اس نے ان صحیح احادیث کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا

جن میں طلاق بحالت حیض کو واقع شدہ شار کیا گیاہے، اور یہ احادیث نا قابل تردید

فیصلہ کرتی ہیں کہ یہاں مراجعت سے قطعاً معنی شری مراد ہیں۔ پی ان احادیث میں "مطلقہ بحالت حیض " سے رجوع کرنے کا جو تھم

وار و ہوا ہے تعاوی سے بتانے کے لئے کافی ہے کہ حیض کی حالت میں جو طلاق وی جائے وہ بلا شک و شبہ واقع ہو جاتی ہے ، پھر جب کہ صبح احادیث میں یہ بھی وار د ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، کہ اس حالت میں وی منی طلاق کو سیح شار کیا گیا، تواب بتائيئے كه اس مسله ميں شك و ترود كى كيا مخبائش باقى رہ جاتى ہے؟ اور آيت كريمه

اور جس شخص نے ان احادیث کا، جو ابن عمر " کے واقعہ طلاق میں وار د

میں " تراجع" کا جو لفظ آیا ہے یہ اس صورت سے متعلق ہے جبکہ سابق میاں ہوی کے درمیان عقد جدید کی ضرورت مو، اور یہ صورت ماری بحث سے خارج ہوئی ہیں، احاطہ کیا ہو، بلکہ احادیث کی وہ تھوڑی می تعداد، جو حافظ ابن حجر ؓ نے فتح البارى ميں ذكركى ہے، بالخصوص دار قطنى كى حديث شعبہ اور حديث سعيد بن عبدالرحمٰن الجمعي ، جس کے پیش نظر ہو اسے یہ یقین کئے بغیر چارہ نہیں ہو گا کہ ان احادیث میں مراجعت سے صرف معنی شرعی مراد ہیں۔ یعنی طلاق رجعی کے بعد معاشرت زوجیت کی طرف لوثنا۔ اور الفاظ سے ان کی حقیقت شرعیہ ہی مراد ہوتی ہے، اللہ کہ وہاں کوئی صارف موجود ہو، اور یہاں کوئی مانع موجود نہیں۔ ابن

قیم" کوچونکہ بی احادیث مستحضر تھیں اس لئے وہ اس بر راضی نہیں ہوئے کہ

محض ہے دھری ہے معنی شرع کے مراد ہونے ہے انکار کر دیں، کیوں کہ یمال انکار کی مجال ہی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تین معنی فابت کر دیں (۱) نکاح (۲) جائز ہبہ کو واپس کر دینا (۳) طلاق کے بعد معاشرت زوجیت کی طرف لوٹنا۔ آگہ وہ یہ کہ سکیں کہ یہ لفظ مشترک ہے، اور مشترک میں اختال ہوتا ہے ، اور اختال کی صورت میں استدلال ساقط ہو جاتا ہے۔ لین انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ یمال مراجعت کی نبیت میاں ہوی کی طرف کی محتی انہیں میہ خیال نہیں رہا کہ یمال مراجعت کی نبیت میاں ہوی کی طرف کی محتی خود بخود متعین ہو جاتے ہیں، رجوع کر دہ شدہ کے۔ اس سے مراجعت کے معنی خود بخود متعین ہو جاتے ہیں، لینی طلاق کے بعد معاشرت زوجیت کی طرف عود کرنا، لاذا یمال اشتراک ثابت کرکے استدلال پر اعتراض کرنا حجج نہیں، علاوہ ازیں وہ یہ بھی بھول گئے کہ ہماری بحث لفظ " "مراجعت " میں ہے جو ان احادیث میں وار د ہوا ہے ، نہ تو لفظ بخت میں ہے جو واز کریم میں بہ معنی نکاح کے آیا ہے ، اور نہ لفظ " " تراجع " میں ہے جو جاز بہہ کے واپس کرنے کی حدیث میں آیا ہے ، اور نہ لفظ " " ابن قیم" کے بعد شوکانی آئے ، اور موصوف نے اپنے رسالہ میں جو طلاق

ابن ہم کے بعد شو کائی ائے ، اور موصوف نے اپنے رسالہ میں جو طلاب

ید کی کے موضوع پر ہے ، یہ مسلک اختیار کیا کہ ان احادیث میں "مراجعت"

کے معنی شری مراد ہونا مسلم نہیں ، بایں خیال کہ معنی لغوتی ، معنی شری سے عام بیں۔ شوکانی کے کے اس موقف کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فضول کٹ جی میں ، جس کا موصوف نے عجمیوں کی کتابوں سے استفادہ کیا ، ایک خاص ملکہ اور مسوخ حاصل ہے۔ کیونکہ شوکانی نے نے عجمی کتابیں پڑھی تھیں ، ابن قیم نے نے نہیں۔ گر شوکانی سے بیہ بات اوجھل رہی کہ بانقاق اہل علم کتاب و سنت میں الفاظ کی حقیقت شرعیہ کو تسلیم کر فی حقیقت شرعیہ کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کے بعد لینے کے بعد اس کے مواد ہونے کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی مخوائش نہیں۔ اس کے بعد وہ تخریف و تحریف میں اور آگے بردھے اور محض ہٹ دھری کی بنا پر "نیل الوطاد" میں لفظ مراجعت کے معنی شرعی سے ہی ا نکار کر ڈالا۔ ان کا خیال تھا کہ جواحادیث کہ معنی شرعی میں نص ہیں ، اور جن کو شوکانی نے ابن جر" کی فتح الباری

ے نقل کیا ہے، اگر ان کو غلط سلط نقل کرکے ان کے معنی بگاڑ دیئے جائیں تو كرور علم ك لوكول كو مراه كرنے كے لئے كافى ب- اور ايباكون آئے كاجوان کی خیانت فی النقل کا پروہ جاک کرے۔ ذرا شو کانی سے پوچھو کہ اس نے فتح الباري سے ابن حجر" كايہ قول كيوں نقل نہيں كيا:

> " اور د ۱ رقطنی می*ل بروایت شعبه عن انس بن سیرین عن ابن عمراس* قصه مين بيرالفاظ بين:

> " حضرت عمر" في عرض كيا يار سول الله! كيابيه طلاق شار موكى؟ آپ" ن فرها يابان! " - اس حديث ك شعبه تك تمام راوى ثقه بين-اور دا رقطنی على بروايت سعيدين عيدالرحن الجمعي (اين

معین وغیرہ نے اس کی تھیج کی ہے ) عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمريه واقعه منقول ہے كه ايك مخض نے ابن عمر سے عرض كياكه ميں ف اپنی یوی کو "البت" (قطعی طلاق، یعنی تین) طلاق دے دی، جب كدوه حيض كى حالت يس تقى، ابن عرد في فرمايك " توف اي رب كى نافرمانى كى ، اور تيرى بيوى تجه سے الگ موعى ، " وه فض بولاك

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تو ابن عمر کو این يوى سے رجوع كرف كاتحم ديا تحا- فرمايا، " آپ" في اين عمر" كو اس طلاق ك ساتھ رجوع کرنے کا تھم ویا تھاجو اس کے لئے ابھی باتی تھی، اور تونے

تو کچھ باتی ہی نمیں چھوڑا جس کے ذریعہ توا پی بیوی سے رجوع کر سکتا۔ ( لیعن ابن عمر ف تو ایک رجعی طلاق دی تھی، اور وو طلاقیں ابھی باتی

تھیں، اس لئے وہ رجوع کر کئے تھے، محر تونے تین دے ڈالیں، توکیے رجوع كر سكتامي؟) " - اوراس سياق ميں رد ہے اس محض پر جوابن عر کے قصہ میں "رجعت "کومعن لغوی پرمحمول کر ماہے۔

اور یہ ساری بحث تو اس وقت ہے جب کہ یہ تشکیم کر لیا جائے کہ لفظ رجعت کے ایک ایسے معنی لغوی بھی ہیں جو احادیث ابن عمر" میں مراد لئے جاسکتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے کتب لغت کا مطالعہ کیا ہو اس پر واضح ہو گا کہ لفظ مراجعت کے لغوی معنی براس صورت میں متحقق ہیں، جبکہ مرد، عورت سے سی معاملہ میں بات چیت کرے۔ اور به عام معنی ان احادیث میں قطعاً مراد نہیں

کئے جاسکتے۔ الآمیہ کہ شو کانی اس لفظ کو کوئی جدید معنی پہنا دیں ، جو کتاب و سنت ، ا جماع فقهائ ملت اور لغت کے علی الرغم شو کانی کی من گورت رائے کے موافق

اس تقریر سے واضح ہوا کہ قصہ ابن عمر " میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "اس سے کمو کہ اپنی بوی سے رجوع کر لے" از خود معنی شرعی بر نص ہے۔ اس کے لئے دار قطنی کی تخریج کردہ روایات کی بھی حاجت

رباابن حزم كاملى ميں بيد كهناكه:

و بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابن عمر " کو اپنی ہیوی سے رجوع کا جو تھم فرمایا تھا، بید اس بلت کی دلیل ہے کہ اس طلاق کوشار کیا گیا۔ ہم جواب میں یہ کتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد تمارے زعم کی دلیل نمیں، کوتکہ ابن عمر ف جب اسے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو بلا شبہ اس سے اجتناب بھی کیا ہوگا۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم في انسي مرف يد عم ويا تفاكه اين عليحد كي کو ترک کر دیں اور اس کی پہلی حالت کی طرف نوٹا دیں۔ "

اس کی " پہلی حالت " سے ابن حزم کی مراد اگر طلاق سے پہلے کی حالت ہ، تب تواہن حزم کی طرف سے یہ اقرار ہے کہ یہ جملہ طلاق کے واقع ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر '" پہلی حالت" سے مراد اجتناب سے پہلے کی حالت ہے تو یہ لفظ کے نہ تو لغوی معنی ہیں نہ شرع ۔ البتہ ممکن ہے کہ بیہ معنی مجازی ہول، جو اطلاق و تقیید کی مناسبت سے معنی شرعی سے اخذ کئے میے میں، لیکن معنی مجازی مراد لینے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کہ کوئی قرینہ ایما موجود ہو جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانع ہو۔ سوال یہ ہے کہ یماں وہ کونسا قرینہ ہے جو حقیقت شرعیہ سے مانع ہے؟ اس بیان کے بعد مولف رسالہ کی بات کو جس وادی میں

اور ابو داؤد میں ابو الزبیر کی روایت کا بیر لفظ مجمل بھکہ فرد ھا علی

جاہو بھینک دو۔

ولم يرها شيئاً - " آپ نے اسے مجھ پر لوٹا ديا اور اس كو كھ نيس سمجا" بياس بات کی دلیل تنیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی بلکہ "واپس لوٹانے" کے لفظ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ بیر طلاق بینونت میں قطعاً موثر نہیں تھی۔ "رد" اور

"امساك" كے الفاظ اس رجوع ميں استعال ہوتے ہيں جو طلاق رجعی كے بعد

اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس لفظ کے طلاق کا واقع نہ ہونا کسی ورجہ

میں مفہوم ہوتا ہے تو سنئے! امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے میں: " تمام احادیث اس کے خلاف ہیں " ۔ یعنی تمام احادیث بتاتی ہیں کہ ابن

عر پر ایک طلاق شاری گئی، امام بخاری سف اس کو صراحتاً روایت کیا ہے اور

اس طرح المم مسلم" نے بھی۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور بہت سے حضرات

نے ذکر کیا ہے کہ امام احمر کے سامنے ذکر کیا گیا کہ طلاق بدی واقع نہیں ہوتی،

آپ نے اس پر نکیر فرمائی اور فرمایا کہ بدر افضیوں کا مدہب ہے۔ اور ابو الزبير محمر بن مسلم كل كوان سب مؤلفين في جنهول في مداسدين ير

كتابيں لكھى ہيں، مدلس راويوں كى فهرست ميں جگه دى ہے۔ پس جن كے نزديك مدلسین کی روایت مطلقاً مردود ہے ان کے نزدیک تو اس کی روایت مردود ہوگی۔ اور جو لوگ مدلس کی روایت کو کچھ شرائط سے قبول کرتے ہیں وہ اس کی روایت بھی شرائط کے ساتھ ہی قبول کر سکتے ہیں، مگروہ شرائط یہاں مفقود ہیں، لنذا

يه روايت بالاتفاق مردود موگي۔

ابن عبدالبر كتے بيں كه بير بات ابو الزبير كے سواكسى نے نہيں كى، اس

حدیث کو ایک بہت بوی جماعت نے روایت کیا ہے ، مگر اس بات کو کوئی بھی نقل نہیں کر آ۔ بعض محدثین نے کماہے کہ ابو الزبیر نے اس سے برے کر کوئی "منکر" روایت نقل نمیں کی۔ اب اگر ابو الزبیر مدلس نہ بھی ہوتا، صرف صحیحین وغیرہ میں صدیث ابن عمر سے راویوں کی روایت اس کے خلاف ہوتی تب بھی اس کی روایت "منکر" بی شار ہوتی، چہ جائیکہوہ مشہور مدلس ہے۔

ربی وہ روایت جس کو ابن حزم نے بطریق محد بن عبدالسلام انتخشنی

"الخشسى" كے بجائے "الحبى" كمى ہے۔ اس سے علم رجال میں شوكانی كامبلغ علم معلوم موسكتاب ) عن محمر بن بشار عن عبدالوباب الثقفي عن عبيد الله عن تافع عن ابن عمر" نقل کی ہے کہ ابن عمر" نے اس محض کے بارے میں جس نے

اپنی بیوی کو اس کے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہو، فرمایا کہ اس کو شار نہیں كيا جائے گا، ابن حجر" تخرج رافعي ميں فرماتے ہيں كه "اس كامطلب بيہ ہے كه اس

نے سنت کے خلاف کیا، یہ مطلب نہیں کہ وہ طلاق ہی شار نہیں ہوگ ۔ "علاوہ

(شوكاني كے رسالے ميں حود اس كے است علم سے اس راوى كى نسبت

ازیں بندار اگرچہ صحیح کے راویوں میں سے ہے، لیکن بید ان لوگوں میں سے ہے جن کی روایتوں کو چھانٹ کر لیا جاتا ہے، مطلقاً قبول شیں کیا جاتا، اس کئے کہ وہ حدیث کی چوری اور کذب وغیرہ کے ساتھ منہم ہے۔ اور بت سے ناقدین نے اس میں کلام کیا ہے، بعض امحاب محاح کے نزدیک اس کی عدالت راج فابت ہوئی اس لئے انہوں نے اس کی صرف وہ احادیث روایت کیں جو " نکارت"

ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ اس سے موضوع اعادیث کی نفی کی جائے۔ خواہ اس کی روایت کمی اور راوی کے خلاف بھی نہ ہو۔ جیسا کہ حافظ ابو

بسعیدالعلائی نے " جامع التحصیل" میں ذکر کیا ہے، اور زیر بحث روایت بطریق لیٹ نمیں۔ اور منداحمد جیسی ضخیم کتاب اس بات سے محفوظ نمیں رہ سکتی کہ اس کے متفرد راویوں کے قلت ضبط کی بنا پر عنعندہ کی جگہ ساع اور تحدیث کو ذکر کر

سے سالم تھیں۔ امام بخاری" اس سے بکثرت روایت کرتے ہیں مرانہوں نے بھی اس كى زير بحث حديث نبيل لى - الخشسنى أكرچه تقد ب، ممر احاويث كى جمان به پیتک میں امام بخاری میسانہیں۔ اور سے دعویٰ بے حدم معلحلہ خیز ہے کہ مند احمد کی روایت، جو ابن نھیعہ عن ابی الزبیر عن جابر کی سند سے مردی ہے، وہ ابو الزبیر کی روایت کی مؤید ہے۔ اس کے کہ منداحہ متفرد راویوں پر مشمل مونے کی بنا پر اہل نفد کے نز دیک ان کت احادیث میں سے نہیں جن میں صرف تھیج احادیث درج کرنے کا التزام کیا گیا ہو۔ ابن جمر " نے اس کی روایت کا دائرہ وسیع ہونے سے قبل، جو اس کا دفاع کیا

دیا گیا ہو، ایسی صورت میں اس قتم کی روایت کی صحت ان لوگوں کے نز دیک کیے ثابت ہو سکتی ہے جور وایت کی چھان پیٹک کے فن سے واقف ہیں۔

اور اگر روایت کی صحت کو فرض بھی کر لیا جائے تب بھی اس کو حالت حیض میں دی منتی طلاق کے عدم وقوع کے لئے مؤید ماننا ممکن نہیں جیسا کہ ہمارے نام نهاد مجمتد نے سمجھا ہے۔ کیونکہ اس روایت کے الفاظ میر ہیں:

ليراجعها فإنها امرأته

"وہ اس سے رجوع کر لے ، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے " ۔

یہ لفظ حالت حیض کی طلاق کے وقوع اور انقضائے عدت تک زوجیت کے باتی رہنے کی ولیل ہے، جیسا کہ جمہور فقہائے امت اس کے قائل ہیں۔ کیونکہ مراجعت صرف طلاق رجعی کے بعد ہوتی ہے، اور ارشاد نبوی : "کیونگہ وہ اس کی یوی ہے " ان دونوں کے در میان تعلق زوجیت کے بقاکی تصریح ہے ، بلکہ یہ

روایت، دوسری روایت کے اجمال کی تغییر کرتی ہے کہ "کوئی چیز نہیں" سے

مرادیہ ہے کہ طلاق بحالت حیض ایسی چیز نہیں جس سے بینونت (علیحد گی) واقع ہو جائے جب تک کہ عدت ہاتی ہے۔ اس تفییر کے بعد ابو الزبیر کی روایت بھی دوسرے راویوں کی روایت کے موافق ہو جاتی ہے۔

اور جو روایت ابن حزم" نے بطریق ہمام بن کیلی عن قنادۃ عن خلاس بن عمرو ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایسے فخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کو اس کے

حیض میں طلاق دے دے، فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں سمجھا جائے گا اس پر پہلا اعتراض توبیہ ہے کہ جام کے حافظہ میں نقص تھا۔ دوسرے، قادہ مدلس ہیں اور وہ "عن" کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے مفہوم میں دو اخمال میں، ایک یہ کہ اس کو یوں نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق طلاق دی ہے۔ جیسا کہ بعض کے نز دیک طلاق کو جمع کرنا خلاف سنت نہیں۔

د دسرا احتمال میہ ہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجما جائے گا، مگر صحابہ " میں جو

ا جماع جاری تھا وہ پہلے اخمال کا مؤید ہے۔ اور خلاس ان لوگوں میں نہیں جو

مسائل میں شذوذ کے ساتھ معروف ہوں اور ابن عبدالبری رائے یہ ہے کہ اس قتم کی ضمیریں اس حیض کی طرف راجع ہیں جس میں طلاق دی گئی۔ مطلب میہ ہے که اس حیض کو عورت کی عدت میں شار نمیں کیا جائے گا۔

اور مولف رسالہ نے ابو الزبیری «منکر " روایت کی مائید کے لئے جامع ابن وہب کی مندرجہ ذیل روایت جو حفرت عمر " سے مروی ہے پیش کی کہ

المخضرت صلی الله علیه وسلم نے ابن عمر کے بارے میں فرمایا: "اس سے کو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھراسے روک رکھے، یمال تک کہ وہ یاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر یاک ہو

جائے۔ اب اس کے بعد اگر چاہے تواسے روک رکھے، اور اگر چاہے تو مقاربت سے پہلے اسے طلاق دے دے۔ یہ ہے وہ عدت کہ جس ك لئے اللہ تعالی نے عورت كو طلاق دينے كا تھم فرمايا ہے، اور بير أيك

طلاق ہوگا۔ " یہ مولف کا فکری اختلال ہے اور آگ ہے نیج کر گرم پھروں میں پناہ لینے كى كوشش ہے۔ اس مديث مين الخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد: " وهى واحدة " (اوريه ايك طلاق بوچكى) زير بحث مسئله مين نف صريح ب، جس سے جمہور کے دلائل میں مزید ایک دلیل کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابن حزم" اور ابن قیم" اس سے جان چھڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جو کوشش کر مچکے ہیں وہ یہ کہ اس میں "مدرج" ہونے کا احمال ہے۔ حالانکہ بیہ دعویٰ قطعاً بے دلیل ہے۔ لیکن ہمارے خود ساختہ مجتمد صاحب نے اس ارشاد نبوی سے جان چھڑائے كے لئے ايك نيا طريقہ ايجاد كيا ہے، جس سے اس كے خيال ميں حديث كامفهوم الٹ کراس کی دلیل بن جاتا ہے۔ اور وہ میہ کہ " و ھی واحد ہ " کی ضمیر کو مناسبت قرب کی بنایر اس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جو وان شماء طلق سے مفہوم ہوتی ہے۔ (مطلب میہ کہ حیض میں جو طلاق دی گئی اس سے تورجوع کر لے، میہ حیض گزر جائے، پھراس کے بعد دوسرا حیض گزر جائے۔ اب جو طلاق دی جائے گ

اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایک ہوگی)۔

فرض کر لیجئے کہ منمیرای کی طرف راجع ہے، اس سے قطع نظر کہ اس

صورت میں میہ جملہ خالی از فائدہ ہو گا، اور اس سے بھی قطع نظر کہ جس طلاق کے بارے میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے اس سے کلام کو پھرنا لازم آیا ہے، لیکن سوال سے کہ اس سے ابو الزبیری روایت کی کوئی ادنیٰ مائد المال سے نعلق ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس مدیث سے جو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر" نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی، آمخضرت صلّی الله علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر کی زبانی تھم دیا کہ اس سے رجوع کرلیں۔ استدہ ان کو اختیار ہوگا، خواہ اس کو روک رکھیں یا طلاق وے دیں، اور یہ طلاق، جس کا و توع اور عدم و توع ابھی معلوم نہیں ایک شار ہوگی۔

اب سے طلاق جس کا وقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہے اس کے بارے میں آخر کون کہتا ہے کہ وہ تین ہول گی۔ جب وہ خارج میں واقع اور متحقق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی۔ لیکن اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل بھی عورت پر حقیقناً طلاق ہو چکی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے لفظ "اس سے رجوع کر

لے " سے خود معلوم ہوتا ہے۔

غالبًا جناب مولف وسعت علوم ، خصوصاً خالص عربي لغت مين اس مقامٍ بر فائز ہو چکے ہیں کہ انہیں نہ تو اہل علم سے سکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے مصاور تلاش کرنے کی حاجت ہے۔ یہاں تک کہ ان کے نزویک جو واقعہ کہ وقوع پذریہ ہوچکا ہے، اور جو چیز کہ اس کا وقوع محض فرض کیا جارہا ہے، یہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ صرف موصوف ہی کی دریافت ہے کہ جس کو عدد کما جاتا ہے وہ مجھی باعتبار اس کی ذات کے عدد ہوتا ہے، مجھی باعتبار اس کے مرتبہ کے، اور مجھی باعتبار اس کے آئندہ عدد بن جانے کے۔ حالانکہ یہ سب مجمی اعتبارات میں جو عربیت میں واقل کئے گئے۔ اس لئے اس کا ترک کرنا واجب ہے۔ اب آگر " وہی واحدة " میں ضمیر طلاق مفروض کی طرف راجع ہو تواس جملہ ك معنى بيه بول مح كه بيه بهلى طلاق ب- پس اس سے ابن حزم ، ابن قيم" اور جمهور کے خلاف جمت قائم ہو جائے گی ؟ کیا اس قتم کے خود ساختہ مجتدوں کو بد مشوره دینا مناسب نه هو گاگه برخور دارتم ابھی بیچے ہو، ایک طرف ہو رہو، کہیں

جوم تهيس روندنه ڈالے۔

اور ابن عمر سنا ہی بیوی کو حیض کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی، جیسا کہ نیٹ کی روایت میں بھی، جس پر خود جیسا کہ نیٹ کی روایت میں ہے۔ نیز ابن سیرین کی روایت میں بھی، جس پر خود مؤلف اعتماد کر آ ہے، اور اس بات کو احتمانہ قرار دیتا ہے جو بعض لوگوں سے بیس سال تک سنتا اور اسے میچ سمجھتا رہا کہ ابن عمر سنے اس حالت میں تین طلاقیں دی تھیں۔ امام مسلم سنے نیٹ اور ابن سیرین کی وونوں روایتیں اپنی میچ میں تمزیج کی

علاوہ ازیں طلاق بحالت حیض کو باطل قرار دینے کے معنی یہ ہوں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے ، کیونکہ حیض اور طمر کا علم عورت ہی کی جانب سے ہو سکتا ہے ، پس جب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت کے کہ دیا کہ وہ تو حیض کی حالت میں تھی تو آ دمی بار بار طلاق دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اعتراف کرے کہ طلاق طہر میں ہوئی ہے ، یا آ دمی تھک ہار کر رہ جائے اور غیر شرعی طور پر اسے گھر میں ڈالے رکھے ، حالانکہ اسے علم ہے کہ وہ تین طہروں میں الگ الگ تین طلاقیں دے چکا ہے اور اس سے جو مفاسد لازم آتے طہروں میں وہ کسی فہیم آ دمی پر شخفی نہیں۔ اس بحث میں متولف کے من گھڑت نظریات کی تردید کے لئے غالبًا ای قدر بیان کافی ہے۔

### س\_ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا تھم

مئولف لكھتے ہيں: -

"عام لوگوں کا خیال ہے اور میں بات ان جمہور علاہ کے اقوال سے مفہوم ہوتی ہے جنبوں نے اس بحث سے تعرض کیا ہے کہ تین طلاق سے مراویہ ہے کہ کوئی اپنی ہیوی سے کے کہ تیجے "تین طلاق ۔ " وہ تیجھتے ہیں کہ حقد مین کے درمیان تین طلاقوں کے وقرع یا تدم وقوع میں جو اختان تی اس کے ہم معنی الفاظ میں تھا۔ بلکہ یہ لوگ ان تمام احادیث واخبار کو، جن میں تین طلاقوں کا ذکر آیا

ہے، ای پر محمول کرتے ہیں، حالاتک یہ محض غلط اور عربی وضع کو تبدیل كرنا اور لفظ كے صحيح اور قابل فهم استعال كے بجائے أيك باطل اور نا قائل فنم استعال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھرید لوگ ایک قدم اور آ مع بوص اور انهول في لفظ "البته" سے تين طلاق واقع كر ديس، جب كه طلاق ومنده في تين كى نيت كى مور حالاتكه " تجمية تين طلاق" کا لفظ ہی محال ہے۔ یہ نہ صرف الفاظ کا تھیل ہے، بلکہ عقول و افکار سے کھیلتا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے کہ بلفظ واحد تین طلاق ویے کا سکد اتمہ بابعین اور ان کے مابعد کے در میان محل اختلاف رہا ہو، جبکه محابہ اسے بچانتے تک نہ تھے، اور ان میں کسی نے اس کو لوگوں بر نافذ نہیں کیا، کیونکہ وہ اہل لغت تھے، اور فطرت سلیمہ کی بنا بر لفت میں محقق منصر انہوں نے مرف الی تین طلاقوں کو نافذ قرار دیا جو تكرار كے ساتھ موں ، اور يہ بات مجھے بيں سال يملے معلوم مولى ، اور میں نے اس میں تحقیق کی ، ادراب میں اس میں اپنے تمام پیٹرو بحث كرف والول سے اختلاف كريا ہوں اور يد قرار ديتا ہوں كم كمي مخص کے '' بخجے تین طلاق'' جیسے الفاظ کننے سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، الفاظ کی معنی پر دلالت کے اعتبار سے بھی، اور بداہت عقل کے اعتبار سے بھی۔ اور اس نقرے میں "تین" کا لفظ انشاء اور ابقاع میں عقلاً محال اور لغت کے لحاظ سے باطل ہے، اس لئے یہ محض لغو ہے۔ جس جملے میں یہ لفظ ر کھا گیا ہے اس میں کی چیز پر داالت شیں كريا، اوريس بير بھي قرار ديتا ہوں كه تابعين اور ان كے بعد كے لوگوں کاتین طلاق کے مسلہ میں جو اختلاف ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبكه تين طلاقيل كيك بعد ديگرے دى گئي مول ، اور عقود ، معنوي حقائق ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود شیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ان کو الفاظ ك ذريع وجود من لايا جائ - لى " تجم طلاق" ك لفظ س ایک حقیقت معنویہ وجود میں آتی ہے اور وہ ہے طلاق۔ اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہو ممنی تو اس کے بعد "تین" کا لفظ بولنا محض لغو

ہوگا۔ جیسا کہ "میں نے فروخت کیا" کے بعد کوئی تھے کی ایجاد وانشاء کے تصدیت "تین" کالفظ ہولے تو یہ محض لغو ہوگا۔ اور یہ جو پچھ ہم نے کما ہے یہ بالکل بدی ہے۔ ایک ایسافض جس نے معنی میں غور و

فكرادر تحقيق وتدقيق سے كام ليا موبشرط انساف اس ميں چول چرانسيں كرسكتا\_ " (ازص ٢٣ مّاص ٢٩ متفرقاً) یہ وہ نکتے ہے جو مواف نے تین طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں کئ

جگہ لکھا ہے اور اگر تم ان تمام باتوں کو دلیل و جت کا مطالبہ کئے بغیر قبول نہیں کرو مے تو مئولف کی بارگاہ میں غیر منصف تھمرو گے۔

فقد اور اسلام کی زبوں حالی کا ماتم کرو کہ دین کے معاملہ میں ایسا برخود غلط آومی ایس جمارت سے بات کر تا ہے۔ اور وہ بھی اس پاکیزہ ملک میں جو عالم

اسلامی کا قبلہ علم ہے۔ اس کے باوجود اس کی موش مالی نہیں کی جاتی۔

پیش کرتا ہے، جبکہ اس کے نمانخانہ خیال کے سوااس اختلاف کا کوئی وجود نہیں،

اور نہ " تخفیے تین طلاق" کے لفظ سے طلاق دینا صحابہ و تابعین کے لئے کوئی غیر معروف چیزتھی، بلکہ اس کو صحابہ بھی جانتے تھے، اور تابعین بھی، اور عرب بھی۔ ہاں اس سے اگر جابل ہے تو ہمارا یہ خود رو مجتد اور اس کا یہ کمنا کہ یہ کلتہ اسے بیں سال قبل معلوم ہوا تھا، بتاتا ہے کہ عقلی اختلال بیپن ہی سے اس کے شامل

حال تھا۔ اس سلسلے میں خبروانشاء اور طلبی وغیر طلبی کے در میان کسی نے فرق نسیں

كيا - بلكه فقهائ امت في " تخفي تين طلاق " كے لفظ كو بينونت كبرى ميں نص شار

كيا ہے۔ بخلاف لفظ "البتہ" كے، جس كے بارے ميں عمر بن عبدالعزيز" كا قول مشہور ہے (کہ اس سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آگے آیا ہے) اور فقهاء نے "البته" جیسے الفاظ میں جو کہاہے "کہ آگر اس سے تین طلاق کی نیت کی

مو تو تین واقع مو جاتی ہیں " وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تین طلاقیں بیک بار

سنن میں اور طرانی وغیرہ نے بروایت ابراہیم مین عبدالاعلی سوید بن غفلہ سے تخریج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ بنت نصل حضرت حسن بن علی مے نکاح

مارے قول کے ولائل ظاہرہ میں سے ایک وہ حدیث ہے جے بیعتی نے

واقع ہو سکتی ہیں۔

مولف تین طلاق کے مسلم میں صحابہ و تابعین کے در میان اختلاف کا تخیل

میں تھیں جب ان سے بیعت خلافت ہوئی تو اس بی بی نے انہیں مبارک باد دی۔ حضرت حسن نے فرمایا "تم امیرالمومنین (علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ) کے قتل پر اظمار مسرت کرتی ہو؟ مجھے تین طلاق۔ " اور اسے دس ہزار کا عطیہ (متعہ) دے کر فارغ کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا اگر میں نے اپنا نانارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سی ہوتی ۔ یا یہ فرمایا کہ اگر میں نے اپنا والد ماجد سے اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ سی ہوتی ۔ کہ آپ نے فرمایا "جب اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ سی ہوتی ۔ کہ آپ نے فرمایا "جب آدمی نے ناناصلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ سی ہوتی ۔ کہ آپ میں دی ہوں، آدمی نے ناناصلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ سی ہوتی ۔ کہ آپ عظروں میں دی ہوں، یا تین طلاقیں مہم دی ہوں تو وہ عورت اس کے لئے حلال نمیں رہتی یمال تک کہ یا تین طلاقیں مہم دی ہوں تو وہ عورت اس کے لئے حلال نمیں رہتی یمال تک کہ حنبی ایا بی کاب " بیان مشکل الاحادیث الواردة فی ان الظلاق الشلاث الشلاث واحدة " منس میں مدینے کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس مدین کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس مدین کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح میں اس میں کے ساتھ نقل کرنے کی اس کی سند کے ساتھ نقل کی سند کی سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد کی کو سند کے ساتھ نقل کی سند کی سند کی سند کی سند کی ساتھ نواند کی سند ک

حضرت عمر" نے ابو مویٰ اشعری" کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا '' تحقیح تین طلاق '' تو سیر تین ہی شار ہوں گی۔ اس کو ابو قعیم نے روایت کیا ہے۔

امام محرین حسن "كتاب الآثار" مين اين سند كے ساتھ حضرت ابراہيم

بن بزید نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں ، جو ایک طلاق دے کر تین کی ایت کرے ، فرمایا کہ اگر ایک طلاق دے کر تین کی ایت کرے ، فرمایا کہ اگر اس نے ایک طلاق کی ہے تو ایک ہوگی اور اس کی نیت کا پچھ اعتبار نہیں اور اگر تین طلاق کی تھیں تو تین واقع ہوں گی ، اور اس کی نیت کا اعتبار نہیں۔ امام مجر " فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں اور بی امام ابو صفیفہ کا قول ہے۔ محضرت عمر بن عبدالعزیز " نے فرمایا۔ جیسا کہ مؤطا میں ہے۔ کہ "طلاق کی مذار مدتی ہے۔ کہ "طلاق کی مذار مدتی ہے۔ کہ "طلاق کی مذار مدتی ہے ۔ کہ " اللہ تا کہ مذار مدتی ہے۔ کہ " اللہ مذار مدتی ہے۔ کہ " اللہ مذار مدتی ہے۔ کہ " اللہ تا کہ مذار مدتی ہیں ہے۔ کہ " اللہ تا کہ مذار مدتی ہے۔ کہ اللہ تا کہ مدار مدتی ہے۔ کہ " اللہ تا کہ مدتی ہے۔ کہ اللہ تا کہ مدتی ہے۔ کہ " اللہ تا کہ مدتی ہے۔ کہ تا کہ کی اللہ تا کہ کی تا کہ کا الہ تا کہ کی اللہ تا کہ کی تا کہ کیا گیا کہ کی تا کہ کی کے کہ کی کر تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی کر تا کہ کی تا کہ کی کر تا کہ کر تا کہ کی تا کہ کر تا کہ کر

معرف مرین عربه العزیز کے فرمایا۔ جیسا کہ موطایس ہے۔ کہ طلاق ایک ہزار ہوتی تب بھی "البتہ" کا لفظ ان میں سے کچھ نہ چھوڑیا۔ جس نے "البتہ" طلاق دے دی اس نے آخری نشانے پر تیر پھینک دیا۔ " یہ ان کی رائے لفظ "البتہ" کے بارے میں ہے چہ جائیکہ "تین طلاق" کا لفظ ہو۔ امام شافعی کتاب الام (ج۵ ص ۲۴۷) میں فرماتے ہیں کہ آگر کسی نے این کسی بیوی کو آتے ہوئے دیکھ کر کما " مجھے تین طلاق " اور پھر اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہا کہ یہ مراد تھی تواس پر طلاق واقع ہوگی۔ عربی شاعر کہتا ہے۔ "وام عمرو طالق ثلاثا" (ام عمرو کوتین طلاق) بیہ شاعرا پنے حریف سے مقابلہ کر رہاتھا۔ اسے ٹاکاکوئی اور قافیہ نہیں ملا، تواس نے ہوی کو طلاق دیتے ہوئے میں مصرعہ جرا دیا۔

ایک اور عربی شاعر کہتاہے:

وأنت طلاق والطلاق عزيمة ي ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم وما لأمرئ بعدالثلاث تندم فبيني بها إن كنتِ غير رفيقة

ترجمه:اور تخیمے تین طلاق۔ اور طلاق کوئی ہنسی نداق کی بات نہیں، اور جو موافقت نه كرے وہ سب سے بوا ظالم اور قطع تعلق كرنے والا ہے۔ لنذا اگر تورفاقت نہیں جاہتی تو تین طلاق کے کر الگ ہو جا۔ اور تین کے بعد تو آ وی کے لئے اظہار ندامت کاموقع بھی نہیں رہتا۔

امام محد بن حسن سے امام كسائى نے اس شعر كا مطلب اور تكم در يافت کیا تھا۔ آپ نے جو جواب دیا امام کسائی نے اسے بے حد پند فرمایا، جیسا کہ مشس

الائمه سرخسی کی المسوط میں ہے۔ اور نحوبوں نے اس شعر کے وجوہ اعراب پر طویل کلام کیاہے۔

سی ہوسناک کا بیہ مقدور نہیں کہ وہ ائمہ نحود عربیت کے کسی امام سے کوئی الیمی بات نقل کر سکے جو تین طلاق بلفظ واحد دینے کے منافی ہو۔ سیبویہ کی "الكتاب"، ابو على فارسى كى "اليشاح"، ابن جنى كى "خصائص"، ابن يعيش ک "شرح منصل" اور ابو حیان کی "ارتشاف" وغیره امهات کتب لواور جتنا چاہر انسیں جھان مارو، مگر تہیں ان میں آیک لفظ بھی ہمارے وعویٰ کے خلاف نہیں ملے گا۔ ارے خود رو مجتد! تو یہ دعویٰ کیے کرما ہے کہ "تین طلاق بلفظ واحد " کو نه صحابه جانتے تھے، نه تابعین، نه فقماً، نه عرب- ان کے یمال تین

طلاق دینے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ طلاق کا لفظ تین بار دہرایا جائے " ۔ یہ سب محابہ و تابعین ، تنع تابعین ، فقهائے دین ، عرب اور علوم عربیہ ير افترا ہے۔ تم ديكھ رہے ہوكہ اسے نواسہ رسول حضرت حسن جو صحابي ميں وہ بھي

جانة تف ان ك والداور ان ك نانا (عليهم السلام) بهى جانة تف، اس کو حضرت عمر" اور ابو موی" جانتے تھے، ابراهیم نخعی جانتے تھے، جن کے

بارے میں امام شعبی فرماتے ہیں کہ "ابراہیم نے ایج بعد ای سے بوا عالم نمیں چھوڑا۔ نہ حس بقری، نہ ابن سیرین، نہ اہل بقرہ میں، نہ اہل کوفہ میں، اور نہ اہل مجاز اور شام میں "۔ اور جن کے بارے میں ابن عبدائبر نے

"التمهيد" من ان كى مرسل احاديث كے جمت ہونے كا ذكر كرتے ہوئے جو

مجمد لکھا ہے وہ قابل دیدہے۔

اور اس کو حضرت عمر بن عبدالعزيز بھي جانتے تھے، اور عمر بن عبدالعزيز،

عمر بن عبدالعزيز بين، اور اس كوامام ابو حنيفه " جانتے تھے، وہ امام يكتاجو علوم عربيه کی مود میں بلا اور بھلا بھولا۔ اس کو اہام محد بن حسن مانے تھے، جن کے بارے میں موافق و مخالف متنق اللفظ ہیں کہ وہ عربیت میں حجت تھے، اس کو امام شافعی"

جانتے تھے، وہ امام قرشی جو ائمہ کے در میان یکنا تھے، ان دونوں سے پہلے عالم دار المهجرت امام مالك" بهي اس كو جانة تقهه اس كوبيه عربي شاعر اور وه عربي شاعر بھی جانتا تھا۔ کیا اس بیان کے بعد مولف کی بیشانی ندامت سے عرق آلود ہوگی؟ اور اس کے یقین میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی؟

اور انشأ میں عدد كو لغو قرار دينا شايد أيك خواب تھا جو مكولف نے ديكھا اور وہ اس پر احکام کی بنیاد رکھنے ملکے، اور عدد کو لغو ممرانے کی بات اگر مولف کو حاذق اصولیین کے ایک گروہ کے اس قول سے سوجمی ہے کہ "عدد کا مفہوم نہیں ہوتا " اور اس سے مئولف نے بیر سمجھ لیا ہو کہ جس کامفہوم نہیں ہوتا وہ لغو ہوتی ہے ، تو یہ ایک ایباانکشاف ہے جس میں کوئی محف موصوف کا مقابلہ نہیں کر

سكنا، اس قتم كى سوجم سے الله كى بناه ما تكنى جائے۔ مبه كرف والا، عاريت وين والا، طلاق وبنده، سي كننده، اور آزاد

كرنے والا بير سب لوگ انشأ ميں جتنے عدد چاہيں واقع كر سكتے ہيں۔ مثلاً مبه كرنے والاكمتاب كه مين في علام فلال فخص كو ببه كر ديئ تويه بهد سارے غلاموں بر واقع ہو گا۔ طلاق دینے والا آئی چاروں بیویوں کو مخاطب کرکے کہتا ہے " تم کو طلاق " توان میں سے ہرایک پر طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ " نے کیا تھا۔ بائع، یا عاریت وید والا یا غلاموں کوآزاد کرنے والا کتا ہے کہ " میں نے میہ مکان فروخت کئے " " میں نے بیہ مکان فلاں کو عاریت پر دیئے۔ " " میں نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا۔ " ان میں سے ہرایک کے لئے لفظ واحد کافی ہے، تکرار لفظ کی حاجت نہیں۔ ظاہرہے کہ وہ مصدر جس کو یہ انشائی افعال متضمن بیں آگر ہم مفعول مطلق کے ذریعے اس کا افاوہ کرنا چاہتے تو ایسا عدد ذكر كرنا برتا جوان غلامول كى ، ان عورتول كى اور ان مكانول كى تعداد كے مطابق ہوتا، محران مثالوں میں مفعول کو ذکر کرنے کے بعد مفعول مطلق عددی کے ذکر کی حاجت نہیں رہی۔ اور مرد کا اپنی بیوی کی تین طلاق کا مالک ہونا اسے صرف شرع سے حاصل ہوا ہے، کسی خاص لغت سے اس کا کوئی علاقہ نہیں، بلکہ ساری لغات اس میں برابر ہیں۔ الندا مولف رسالہ، کا بیا کمناکہ "انت طالق ثلاقا" کے لفظ سے طلاق وینا ازروئے لغت باطل ہے۔ اور جو لوگ اس لفظ کو بولتے ہیں ہیہ ان کے کلام میں محض عجمیت کی وجہ سے داخل ہوا۔ " یہ ایک بے معنی اور بے مقعد بات ہے۔ یہ بات اس صورت میں بامعنی ہو سکتی تھی اگر مسلمانوں کی شرع کے خلاف عجیوں کی شرع میں آدمی اٹی بیوی کو تین طلاقیں دینے کا مجاز ہوتا۔ حالانکہ مسلمانوں کی شرع نے ہی آدمی کو تین طلاقوں کا اختیار دیا ہے، خواہ بیک وقت دے یا متفرق کر کے، ہماری بحث شرع اسلام کے سوائسی اور شرع میں نہیں ہے، نہ مسلمان بھائیوں کی طلاق کے سواکسی اور نہب و ملت کے لوگوں کی طلاق ك بارے ميں مفتكو ہے۔ خواہ وہ كسى عضرسے ہول۔

پس مسلمان جب اپن بیوی کو طلاق دینا چاہے تو یا تو خلاف سنت تین طلاق داخد طهر میں یا خیض میں دے گا، یا سنت کے مطابق تین طلاقیں تین الگ الگ طهروں میں دے گا۔ طلاق خواہ کسی لغت میں ہو، عربی میں ہو، یا

فارسی میں، ہندی میں ہو یا حبثی زبان میں، ان لغات کے در میان کوئی فرق سیں۔ بسر حال جب آدمی طلاق دینا چاہے تو پیل ایک یا دو یا تین کا ارادہ كرے كا، پر ايبالفظ ذكر كرے كاجواس كى مراد كواواكر سكے، الذاوى طلاق واقع ہو جائے گی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ خواہ ایک کا، خواہ دو کا، خواہ تین کا یں انشأ كالفظ اس كے ارادہ كے مطابق موا۔

اور انشأ میں عدد کے لغو ہونے کا دعویٰ ان دعاوی میں سے ہے جن کی اولاد بے نسب ہے، کیونکہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو مفعول مطلق عدویٰ کو فعل کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے ، اور اس میں خبر و انشا اور طلبی وغیر طلبی کاکوئی فرق نہیں ہے، نہ لغت کے اعتبار سے، نہ نحو کے لحاظ سے۔ کیونکہ اس میں افتیار صرف شرع کے سرد ہے جیسا کہ ہم پہلے وکر کر میکے

اور جمال نص موجود ہو وہاں قیاس کے گھوڑے دوڑانا ایک احتقائہ حرکت ہے۔ علاوہ ازیں شبیح و تحمید، تهلیل و تکبیر اور تلاوت و صلاة وغیرہ عبادات ہیں جن میں اجر بقدر مشقت ہے، اور اقرار زنا، حلف، لعان اور قسامت میں عدد تاکید کے لئے ہے، اور بد منصوص تعداد کے اوا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بخلاف ہمارے زیر بحث مسئلہ کے کہ طلاق نہ تو عبادت ہ، نہ اس میں عدد تاکید کے لئے ہے کہ اسے اس پر یا اُس پر قیاس کیا جائے۔ و تکھتے! ایک عدد وہ ہے جس کے اقل پر اکتفاکیا جا سکتا ہے (مثلًا طلاق) اور ایک

وہ ہے جس میں اقل پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا (مثلًا اقرار زنا۔ حلف۔ لعان اور قسامت ) آخر اول الذكر كو مُوخر الذكر بركيے قياس كيا جاسكتا ہے؟ اور وجه فرق کے باوجود قیاس کر نااور بھی احتقانہ بات ہے۔ محود بن لبید کی حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت

تین طلاقیں وے دی تھیں اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے۔ اس کے بارے میں مُولف لکھتے ہیں۔ "ميرا غالب گمان بي ب كه بير كانه بي تھے- " ارك ميال! جميل ايخ

"غالب ممان" سے معاف رکھو، جب تمهارا یقین بھی سراسر غلط ہے، تو غالب گمان کا کیا ہوچھنا؟ اور محمود بن لبید کی صدیث بر نقدر صحت، اہل استنباط کے نز دیک کسی طرح بھی عدم وقوع پر دلالت نمیں کرتی، البته گناه پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس میں بھی امام شافعی" اور ابن حزم "کی رائے مختلف ہے، گر ہم گناہ مونے یا نہ ہونے کی بحث میں نہیں ردنا جائے۔ بلکہ ابو بکر بن عربی نے روایت المراسلة من المنظم الله عليه وسلم في اس محض برتين طلاقيس نافذ كر دى تھیں ، اور توسع فی الروایات میں ابن عربی کاجو پاید ہے وہ اہل علم کو معلوم ہے ، اور حافظ ابن حجر کو ہر چیز میں ہرفتم کے اقوال نقل کر دینے کا عجیب شغف ہے، وہ ایک کتاب میں محقق قلمبند کرتے ہیں اور دوسری کتاب میں کلام کو بے تحقیق چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ ان کی کتابوں کا عیب شار کیا گیا ہے، محمود بن لبید " کے بارے میں ان کے اقوال کا اختلاف بھی ای قبیل سے ہے۔ تحقیق سے کہ محمود بن لبيد او ساع حاصل شيس، جيساكه فتح الباري من سے، اور يد كتاب ان كى پندیدہ کابوں میں ہے، بخلاف اصابہ کے ۔۔ اور اسابہ میں جو کھ لکھا ہے وہ مند کے بعض سخوں کی نقل ہے اور مند ہر چنے میں محل اعتاد نہیں، جبکہ ابن المذبب اور قطيعي جيسے حضرات اس كى روايت ميں منفرد ہوں۔ اور رکانہ کے تین طلاق دینے میں ابن اسحاق کی جو روایت مند میں ہے

اس پر بحث آگے آگے گی، اور جب سند سامنے موجود کے تو ضیاء کی تصبح کیا کام دے سکتی ہے؟ ضیاء تو حدیث خضر جیسی روایات کی بھی تصبح کر جاتے ہیں، بعض غلو بیند حضرات مند احمد میں جو کچھ بھی ہے سب کو صبح قرار دیتے ہیں، اور ہم "خصائص مند" کی تعلیقات میں حافظ ابن طولون سے اس نظریہ کی غلطی نقل کر چکے ہیں، لنذا ان لوگوں کو تو رہنے دو اور حدیث رکانہ پر آئندہ بحث میں گفتگو کا نظار کرو۔

اور "تین طلاقیں بہ لفظ واحد واقع ہو جاتی ہیں" اس کی ایک دلیل حدیث لعان ہے جس کی تخریح بخلری میں ہوئی ہے، "عویمر عجلانی" نے مجلس لعان میں کہا کہ یا رسول اللہ! اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو کو یا میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی۔ بس

انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اس کو تین طلاق دے دیں۔ " اور کسی روایت میں بیہ نہیں آیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر فرمائی مو۔ پس میہ تین طلاق بیک لفظ واقع مونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ میہ ممکن نہیں تھا کہ لوگ تین طلاق کا بلفظ واحدواقع مونا سمجھتے رہیں اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کی اصلاح نه فرمائيں۔ اگر بيسمجھناميح نه تھاتو آنخضرت صلى الله عليه وسلم اس كى اصلاح ضرور فرمات- اس حديث سے تمام است نے يى سمجماب (كمتن طلاقيں بلفظ واحدواقع مو جاتی ہیں) حتی کہ ابن حرم نے بھی میں سمجھاہے۔ وہ لکھتے ہیں: "عویمر" نے اس عورت کو میر سمجھ کر طلاق دی کہ وہ ان کی ہوی ہے، اگر تین طلاق بیک وقت واقع نہیں ہو سکتی تھیں تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور نکیر فرماتے۔ " اور امام بخاری نے بھی اس حديث سے وہي مجھاب جو پوري امت نے مجھا۔ چنانچد انهوں نے " باب من اجاز طلاق الثلاث " كَ تحت بلك ين مديث نقل كى ب- اس كربعد " حديث عسيله " اور پھر حضرت عائشة كى حديث اس فخص كے بارے ميں جو تين طلاقيں دے۔ "جواز" سے ان کی مرادیہ ہے کہ تین طلاق جمع کرنے میں گناہ نہیں، جیسا کہ اہم شافعی اور این حرم کی رائے ہے۔ گر جمہور کا فد ہب سے کہ تین طلاق بیک وقت واقع کرنے میں گناہ ہے۔ جیساکہ ابن عبدالبرنے " الاستذکار" میں خوب تفصیل سے لکھانے، اور ہم

یماں اس مسلمی محقیق کے در بے نہیں۔ امام بخاری کا یہ مطلب نہیں کہ تین طلاق ك بدلفظ واحد واقع ہونے ميں كوئى اختلاف ہے اس لئے بيد مفهوم المم بخارى مے الفاظ کے خلاف ہونے کے علاوہ حق کے بھی خلاف ہے۔ اس کئے کہ تین طلاقوں کا بیک وقت واقع ہو جاناان نمام حضرات کامتفق علیہ مسلہ ہے جن کا قول لائق اعتبار ہے، جیسا كه ابن التين في كما ب- اختلاف أكر نقل كيا كياب تو صرف كسى غلط روسي، يا يس شخص سے جس کا اختلاف کسی شار میں نہیں۔ ابن حجر کو یہاں بھول ہوئی ہے۔ اس کئے انہوں نے امام بخلری کے الفاظ کاس مفہوم کوشائل ہونائھی تجویز کیا ہے۔ اس کامنشایہ ہے کہ انہوں نے ابن مغیث جیسے لوگوں پر اعتاد کر لیا۔ حالاتکہ کسی محدث کے لئے ایسے فخض پراعماد کرنامیج نہیں، جب تک کہ قاتل اعماد راویوں کی سندسے اختلاف نقل نہ کیا

جائے۔ اس بحث کاس کے موقع یر انظار سیجے۔

ر سول الله صلی الله علیہ و سلم سے ، فقهائے صحابہ " سے ، ، تابعین " سے اور بعد کے حضرات سے بہت احادیث منقول ہیں، جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ سمی نے اپی ہیوی کو ایک ہزار طلاق دے دی، تھی نے سو طلاق دیں، نمسی نے نتانوے، نمسی نے آٹھ، نمسی نے آسان کے ستاروں کی تعداد میں، وغیرہ وغيره - بيه روايات موطا امام مالك، مصنف ابن ابي شيبه اور سنن بيهقى وغيره میں مروی ہیں۔ یہ ترام احادیث اس مسلد کی دلیل ہیں کہ "تین طلاق بلفظ واحد" واقع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ بات بہت ہی بعیدہے کہ محابہ کرام میں کوئی الیا مخص بھی موجود ہو جو بیر نہ جانا ہو کہ طلاق کی تعداد صرف تین تک ہے۔ یمال تک که وه یکے بعد دیگرے ہزار، سو، یا ننانوے مرتبہ طلاق دیتا چلا جائے اور اس طویل مدت میں فقہائے محابہ میں سے کوئی بھی اسے بدند بنائے کہ بندہ خدا! طلاق کی آخری حد بس تین ہے۔ محابہ کرام می کے بارے میں اس فرگزاشت کا تصور بھی محال ہے، للذا یہ تشلیم کرنا ہوگا کہ یہ طلاق دیتے وقت طلاق دہندگان کے الفاظ تھے۔ یعنی ایک مخص کہتا '' تجھے ہزار طلاق۔ '' دوسرا كتا " تخفي سوطلاقيس - " تيسرا كتا " تخفي ننانو ب طلاقيس - " ان تمام الفاظ سے طلاق وینے والوں کا مقصد الی طلاق واقع کرنا تھا جس سے بینونت کبری حاصل ہو جائے، اور بیہ ایس کھلی بات ہے کہ اس مین کسی طرح بھی شغب کی مخبائش

يكى نيشى امام مالك سے روايت كرتے ہيں كد انسيس سير حديث بينجى ہے كه ایک شخص نے عبداللہ بن عباس سے کما کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دی ہیں، اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا تین طلاقیں اس پر واقع ہو گئیں اور ستانوے طلاقوں کے ساتھ تو نے اللہ تعالی کی آیات کا خال بنایا۔ "التمہید" میں ابن عبدالبرنے اس کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابن حزم بھی بطریق عبدالرزاق، عن سفیان الثوری، سلمہ بن کہیل سے روایت کر نے ہیں کہ ہم سے زید بن وہب نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت

عمر بن خطاب رمنی الله عنه کی خدمت میں ایک مخص کا مقدمہ پیش ہوا جس نے

ابی بیوی کو ہزار طلاق وی تھیں۔ حضرت عمر فیے اس سے وریافت فرمایا کہ کیا واقعی تو نے طلاق دی ہے؟ وہ بولا کہ میں تو ہی غداق کر تا تھا آپ نے اس پر درہ اٹھایا اور فرمایا بچھ کو ان میں سے تین کافی تھیں۔ " سنن بیہتی میں بھی بطریق

شعبداس کی مثل روایت ہے۔

كم من في الى بوى كو أيك بزار طلاق دى ہے، فرمايا: "وه تين طلاق كے ساتھ

نیز بطریق عبدالرزاق عن الثوری، عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ایک محض سے جس نے ہزار طلاق دی تھی

فرمایا تین طلاق اس کو تجھ پر حرام کر دیت س ۔ باتی طلاقیس تجھ پر جھوٹ کسی

جائیں گی، جن کے ساتھ تو نے اللہ تعالی کی آیات کو نداق بنایا۔ سنن بیعتی میں

مجی اس کی مثل ہے۔

مطرت على كرم الله وجه سے روايت كرتے بين كه آپ" في اس فخص كوجس

نے ہزار طلاق دی تھیں فرمایا تین طلاقیں اسے تھ پر حرام کر دیتی ہیں۔ الخ۔

وسلم نے اس مخص کے بارے میں، جس نے ہزار طلاقیں دیں فرمایا کہ "تین کا تو اسے حق حاصل ہے باتی عود عدوان اور ظلم ہے، الله تعالی جاہیں تو اس پر

طبرانی حضرت عبادہ" سے روایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ

مند عبدالرزاق میں جد عبادہ سے اس کی مثل روایت ہے، مر

بيهق بطريق شعبه، عن الى نجيع ، عن مجامد روايت كرت مي كم ايك

مخض نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دیں ، ابن عباس رضی الله عند نے اس سے

اسی کی مشل سنن بیعتی میں بھی ہے۔

گرفت فرمائی اور چاہیں تو معاف کر ویں۔ "

عبدالرزاق کی روایت میں علل ہیں۔

يز ابن حرم بطريق وكيع ، عن الاعمش عن حبيب بن الى البت

نیز این حزم بطریق و کیع ، عن جعفر بن بر قان ، معاویہ بن الی یکی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص حضرت عثان رضی اللہ عند کے پاس آیا اور کما

" تونے اینے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تھ سے بائنہ ہو من، تون الله سے خوف نہیں کیا، کہ الله تعالی تیرے لئے تکلنے کی کوئی صورت بیدا کر دیتا۔ اس کے بعد آپ نے بیہ آیت پڑھی

﴿ يِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾

(الطلاق:١)

نیز بہتی بطریق شعبہ، عن الاعمش، عن مسروق عبدالله بن مسعود " سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص سے، جس نے سو طلاقیں وی تھیں، فرمایا، وہ تین کے ساتھ بائن ہو گئ اور باقی طلاقیں عدوان ہیں۔

ابن حزم بطريق عبدالرذاق، عن معمر، عن الاعمش، عن ابراجيم، عن علقمہ ، حفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے ننانوے طلقیں وی تھیں، آب نے اس سے فرمایا کہ وہ تین کے ساتھ بائنہ ہو گئی۔ باتی طلاقیں عدوان ہیں۔

نیز ابن مزم بطریق و کیع ، عن اساعیل ابن ابی خالد امام شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محض نے قاضی شریح سے کما کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں، شریح نے فرمایا کہ وہ تھے سے تین کے ساتھ بائنہ ہو گئی اور ستانوے طلاقیں اسراف اور معصیت بیں۔ حضرت علی، حضرت زید بن عابت اور حضرت ابن عمر رضی الله عنم سے بست صیح ابت ہے کہ انہوں نے لفظ "حرام" اور لفظ "البته" كے بارے ميں فرماياكه اس سے "تين طلاقيس واقع مو جاتی میں۔ " جیسا کہ ابن حزم کی المعلی اور باجی کی "المنتقی" اور دیگر کتب میں ہے ، اور بہ تین طلاقوں کو بلفظ واحد جمع کرنا ہے۔

بینی مسلمہ بن جعفرے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جعفرصادق" ے کما کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مخص جمالت سے تین طلاقیں وے دے انہیں سنت کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ تین طلاقوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں سے اس بات کو روایت کرتے ہیں، فرمایا " خداکی پناہ! یہ جارا قول نہیں \_ بلکہ جس نے تین طلاقیں دیں وہ تین ہی ہوں گی۔ "

مجموع فقہی (مند زید) میں زید بن علی عن ابیہ عن جدہ کی سند سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ قرایش کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دیں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئ تو آپ نے فرمایا " تین کے ساتھ اس سے بائنہ ہو گئی، اور ستانوے طلاقیں اس کی تحردن

میں معصیت ہیں۔ " امام مالک"، امام شافعی"، اور امام بیمق" عبدالله بن زبیر" سے روایت

كرت بي كه حضرت ابو بريره " فرمايا "اك طلاق عورت كو بائد كر دي ہے، تین طلاقیں اسے حرام کر دیتی ہیں یمال تک کہ وہ دوسری جگه نکاح كرے۔ " اور ابن عباس" نے اس بدوى فخص كے بارے ميں جس نے وخول

سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے وی تھیں ایبا ہی فرمایا، اور اس کی مثل حضرت عبدالله بن عمروہ سے مروی ہے۔

عبدالرزاق اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محف نے ننانوے طلاقیں دیں، آپ نے فرمایا:

تین طلاقیں عورت کو بائنہ کر دیں گی اور باتی عدوان ہے۔

الم محد بن حسن وحساب الأثار " مين فرمات بين كه بهم كوامام ابو حنيفه" نے خبر دی بروایت عبداللہ بن عبدالرحل ابن الی حین عن عمرو بن دینا رعن

عطاء كم حفرت ابن عباس في پاس ايك مخف أيا اور كماكم ميس في اپني بيوى كوتين طلاقيں دے دى ہيں، فرمايا أيك فخص جاكر كندگى ميں لت بت ہو جاتا ہے،

پھر ہارے یاس آجاتا ہے، جا! تونے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تھھ پر حرام ہو گئی، وہ اب تیرے لئے حلال نہیں یماں تک کہ کسی دوسرے شوہر

ے نکاح کرے۔ امام محمر" فرماتے ہیں "ہم اس کو لیتے ہیں، اور یمی امام ابو حنیفہ " کا اور عام علاء کا قول ہے ، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ "

نيزامام محمد بن حسن بروايت امام ابو حنيفه، عن حماد، حضرت ابراجيم

نخعی سے نقل کرتے ہیں کہ جس محض نے ایک طلاق دی، مگر اس کی نیت تین کی تھی، یا تین طلاقیں ویں مگر نیت ایک کی تھی، فرمایا کہ اگر اس نے ایک کالفظ كما تو أيك طلاق موكى، اس كى نيت كوئى چيز نسيس - اور أكر تين كا لفظ كما تو تين

مول گی، اور اس کی نیت کوئی چیز شیں۔ امام محد" فرماتے ہیں ہم ان سب کو لیتے ہیں، اور یمی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

حسين بن على كرا بيسي "أوب القصا" من بطريق على بن عبدالله (ابن الدين عن عبدالرزاق عن معمرابن طاؤس سے حضرت طاؤس " (تابعی) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جو مخض حمہیں طاؤس کے بارے میں ریہ

بتائے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کی روایت کرتے تھے اسے جموٹا سمجھو۔

ابن جریج کتے ہیں کہ میں نے عطا" (تابعی) سے کماکہ آپ لے ابن عباس " سے یہ بات سی ہے کہ ریکر ( یعنی وہ عورت جس کی شادی کے بعد ابھی خانه آبادي نه بوئي جو) کي تين طلاقيس ايك عي بوتي بين؟ فرمايا " مجھے توان كي بيد

بات سیس پنجی ۔ " اور عطا، ابن عباس فوسب سے زیادہ جانتے ہیں۔

ابو بمر جصاص رازی احکام القرآن مین آیات و احادیث اور اقوال سلف سے تین طلاق کے وقوع کے ولائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں "پی

كتاب و سنت اور الجماع سلف تين طلاق بيك وقت كے وقوع كو ثابت كرتے

ہیں، اس طرح طلاق دینامعصیت ہے۔ " ابو الوليد الباجي "المنتقى " مين فرمات بين " پس جو مخض بيك لفظ

تین طلاقیں دے گا اس کی تین طلاقیں واقع ہو جائیں تی، جاعت فقه اُمجی اسی کی

قائل ہے۔ اور ہمارے قول کی ولیل اجماع صحابہ ہے، کیونکہ یہ مسلہ ابن عمر، عمران بن حصين، عبدالله بن مسعود، ابن عباس، ابو جريره اور عائشه رضى الله

عنهم سے مروی ہے ، اور ان کاکوئی مخالف نمیں۔ ابو بحر بن عربی تین طلاق کے نافذ کرنے کے بارے میں این عباس ای

مدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اس مدیث کی صحت مخلف فیہ ہے، ہی اس کوا جماع پر کیسے مقدم کیا جاسکتا ہے؟ اور اس کے معارض محمود بن البید کی

مدیث موجود ہے۔ جس میں یہ تقریح ہے کہ ایک محض نے بیک وقت تین

طلاقیں دیں اور سمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رو نہیں فرمایا، بلکہ نا فذ كيا" - غالبًا ان كى مراد نسائى كى روايت كے علاوہ كوئى اور روايت ہے۔ اور ابو بكر ابن عربی حافظ میں اور بہت ہی وسیع الروایت ہیں۔ یا ان كا مطلب بيہ ہے كه اگر الخضرت صلى الله عليه وسلم في اس كورد كيا موما تو حديث مين اس كاذكر ہوتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر غضب ناک ہونا بھی تین طلاق کے وقوع کی دلیل ہے اور ابن عربی کی مراد کے لئے کانی ہے۔ حافظ ابن عبد البرنے "التمبيد" اور " الاستذكار " من اس متله ك ولائل نقل كرنے اور اس يرا جماع ثابت

"فقماع محاب کی تعداد بیں سے زیادہ نیس، مثلًا ظفائے راشدین، عبادله، زید بن طابت، معاذ بن جبل، انس ادر ابو هریره رضى الله عنم - ان ك سوا فقهاك محابه فليل بين - اور باتى حضرات ائی سے رجوع کرتے اور ائنی سے فتی دریافت کیا کرتے تھے، اور ہم ان میں سے اکثری نقل مرت ابت کر چے ہیں کہ وہ تین طلاق کے وقرع کے قائل عظے، اور ان کا خالف کوئی ظاہر شیں ہوا۔ اب حق کے بعد باطل کے سواکیارہ جاتا ہے؟ اس بنا پرجم نے کما ہے کہ اگر کوئی حاکم يد فيعلم دے كم تين طلاق بلفظ واحدايك موكى تواس كافيصله نافذ نهين موگا۔ اس لئے کہ اس میں اجتناد کی مخبائش سیس، اندا یہ خالفت ہے اختلاف شیں۔ اور حضرت اس کی یہ روایت کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں امام طحادی وغیرہ نے ذکر کی ہے۔ " جس مخص نے کتاب و سنت، اتوال سلف اور احوال محابہ رضوان الله

علیم اجمعین سے جمہور کے دلائل کا احاطہ کیا ہو وہ اس مسلہ میں، نیز فقہائے صحابہ کی تعداد کے بارے میں ابن هام کے کلام کی قوت کا سیح اندازہ کر سکتا ہے،

كرنے ميں بهت توسع سے كام لما ہے۔ اور فيخ ابن هام فتح القدير من لكهت بين:

اگرچہ ابن حزم نے "احکام" میں ان کی تعداد بڑھانے کی بہت ہی کوشش کی ہے، چنانچہ انہوں نے ہراس صحابی کو جس سے فقہ کے ایک وو مسئلے بھی منقول تھے، فقہائے صحابہ کی صف میں شامل کر ویا۔ اس سے ابن حزم کا مقصد صحابہ کرام کا اجلال وتعظیم نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ اجماعی مسائل میں جمہور کا یہ کہ کر توڑ کر سکیں کہ ان سب کی نقل پیش کرو۔ حالانکہ ہروہ شخص جس سے فقہ کے ایک دو مسكے يا سنت ميں أيك دو حديثيں مردى موں اسے مجتدين ميں كيے شار كيا جا سكتا ہے؟ خواہ وہ كوئى ہو، اگرچه صحابيت كے اعتبار سے صحابہ كرام الله كامرتبه بہت عظيم القدر ہے، اور اِس کی کچھ تفصیل آئندہ آئے گی۔

اور جو شخص کسی چزیر اجماع ثابت کرنے کے لئے ان ایک لاکھ صحابہ" کے ایک ابیک فرد کی نقل کو شرط محمرا آئے جو وصال نبوی کے وقت موجود تھے، وہ خیال کے سمندر میں غرق ہے، اور وہ حجیت اجماع میں جمهور کا تور کرنے میں ابن حزم سے بھی بازی لے خمیا ہے، اسافحف خواہ حنبلی ہونے کا مدی ہو مگر وہ مسلّمانوں کے راستہ کے بجائے کسی اور راہ پر چل رہا ہے۔ حنابلہ میں حافظ ابن رجب صبلی ' بجین ہی سے ابن قیم" اور ان کے شخ (این تیمید") کے سب سے بوے تنبع تھے، بعد ازاں ان پر بست سے ماکل میں ان وونوں کی مراہی واضح ہوئی، اور موصوف نے ایک کتاب میں جس کا نام " بيان مشكل الاحاديث الواردة في ان الطّلاق الشلاث واحدة " ركها، اس مسلم میں ان دونوں کے قول کورد کیا۔ اور یہ بات ان لوگوں کے لئے باعث عبرت

ہونی عامع جو احادیث کے مداخل و مخارج کو جانے بغیران دونوں کی سج بحثی (تشغیب) سے وحوکہ کھاتے ہیں۔ حافظ ابن رجب اس کتاب میں وگر باتوں کے علاوہ سے بھی فرماتے ہیں:

> " جاننا چاہے کہ محابہ" آابعین اور ان ائمہ سلف ہے، جن کا قول حرام و طال کے فتویٰ میں النق اعتبار ہے، کوئی صریح چیز طبت تمیں کہ تین طلاقیں وخول کے بعد ایک شار ہوں گی، جب کہ ایک لفظ سے وی می

> ہوں ، اور امام اعسش سے مردی ہے کہ کوفد میں ایک بڑھا تھا ، وہ کما

كرمّا تفاكه ميں نے على بن ابي طالب (رضى الله عنه) سے ساہے كه "جب آ دى ايني بيوى كوتين طلاقين أيك مجلس مين دے ڈالے توان كو ایک کی طرف رو کیا جائے گا۔ " لوگوں کی اس کے پاس ڈار گی ہوئی تھی، آتے تھے اور اس سے یہ مدیث سنتے تھے۔ میں بھی اس کے پاس میااور اس سے کما کہ تم نے علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) سے سا ہے؟ بولا، میں نے ان سے سا ہے کہ جب آدمی اپنی یوی کو تین طلاقی ایک مجلس میں دے والے تو ان کو ایک کی طرف رد کیا جائے گا۔ میں نے کما آپ نے معرت علی " سے بدبات کمال سی ہے؟ بولا، میں تھے اپی کاب نکال کر و کھا رہا ہوں۔ یہ کمہ کر اس نے اپی كتاب تكانى اس بس لكماتها:

"بم الله الرحمن الرحيم- يه وه تحرير ع جويس في على بن اني طالب " سے سی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کو تمن طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے تواس سے بائد ہو جائے گی، اور اس کے لئے طال نمیں رہے گی یمال سک کہ کسی اور شوہرے نکاح

میں نے کما، تیما ناس موجائے۔ تحریر کھ اور ہے، اور تو میان کچھ

اور كريا ہے۔ بولا، سيح تو يى ب، لين بدلوگ جھ سے يى چاہے

اس کے بعد ابن رجب نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنهما کی وہ حدیث سند کے ساتھ نقل کی ، جو پہلے گزر چکی ہے ، اور کما کہ اس کی سند سیج ہے۔ اور حافظ جمال الدين بن عبدالهادي الحنبلي في ابني كتاب

"السيرالحاث الى علم الطلاق ألثلاث " من اس مسلم رابن رجب كي ذكوره بالا كتاب سے بهت عمرہ نقول جمع كر ديئے ہيں۔ اس كا مخطوط دمشق كے كتب فانه ظاہریہ میں موجود ہے، جو " المجامیع" کے شعبہ میں 99 کے تحت درج

-4

جمال بن عبدالهادي اس كتاب مين أيك جكه لكعت بن:

"تين طلاقيس تين بي واقع موتى بين، يمي ميح ندبب ب أور اليي مطلقہ، مرد کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی دوسری جگہ نکات كرے - أمام احمر " كے ذہب كى اكثر كتابوں مثلًا فرقى، المقنع، المعدر، المهدايد وغيره مين اي قول كوجزم كے ساتھ ليا كيا ہے۔ ارم کیتے ہیں میں نے ابو عبداللہ (امام احمد بن طنبل ") سے کما کہ ابن عباس "کی حدیث کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی الله عنهما ك زمانه من تمن طلاق ايك موتى تقى، آب اس كوكس چيز ك ساته رد كرت بن؟ فرمايا "لوكون كى ابن عباس" سے اس روایت کے ساتھ کہ وہ تین ہوتی ہیں۔ " اور " فروع " میں ای قول كومقدم كيا ہے۔ اور "المغنى" من بھى اى پر جزم كيا ہے۔ اور اكثر حضرات نے تو اس قول کے علاوہ کوئی قول ذکر ہی شیں کیا "

اور ابن عبدالهادي كي عبارت مين "اكثر كتب اصحاب احد" كاجو لفظ ب وہ احمد بن تیمید کے بعد کے متافرین مثلاً بنو سفلے اور مراودہ کے انتہار سے ہے۔ ان لوگوں نے ابن تیمید سے دھو کا کھایا ہے، اس لئے ان کا قول امام احمد ك ندب مين أيك قول شار نسين بوگا- "الفروع" كامصنف بهي بني مفلح ك ائنی لوگول سے ہے جنہوں نے ابن تیمید" سے فریب کھایا۔

المام ترندی" کے استاذ اسحاق بن منصور نے بھی اینے رسالہ "مسائل عن احمہ " میں ۔ جو ظاہریہ دمثق میں فقہ حنابلہ کے تحت نمبر ۸۳ پر درج ہے۔۔۔ اس کی مثل ذکر کیا ہے جواثر م نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ امام احمد بن طنبل "اس مسلد کی الفت كو خروج از سنت سجعتے تھے، چنانچہ انہوں نے سنت كے بارے ميں جو خط مسددین مسرمد کولکھااس میں تحریر فرماتے ہیں:

"اور جس في تين طلاقيس أيك لفظ من ديس اس في جمالت كاكام كيا، اور اس کی بوی اس پر حرام ہو گئ، اور وہ اس کے لئے مجھی طال نہ

ہوگی یہاں تک کہ وہ ود سری جگہ نکاح کرے۔ "

الم احر" كا يه جواب قاضي ابو الحيين بن ابي يعلى العنبلي نے

"طبقات حنابله" میں مسدد بن مسرید کے تذکرہ میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اور اس کی سندایی ہے جس پر حنابلہ اعماد کرتے ہیں۔ امام احر" نے اس مسئلہ کو سنت میں سے اس لئے شار کیا کہ روافض، مسلمانوں کے نکاحوں سے کھیلنے کے لئے اس مسئلہ کی مخالفت کرتے تھے۔ الم كبيرابو الوفاين عقيل الحنبلي ك " التذكره " مي ب : "اور

جب كسى في اين بيوى سے كما " تخفي تين طلاقيں مكر دو" تو تين بى واقع بول گى۔ كيونكه بيرا كثر كااشثنا ہے، للذااستناصيح نہيں۔ " اور ابو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيميد الحراني الحنبلي مولف سنتقى الاخبار (حافظ ابن تيميد ك داداً) الى كتاب "المحرر" من لكت

"اور اگر اس کو (ایک طلاق دے کر) بغیر مراجعت کے دو طلاقي وي يا تين ، أيك لفظ من يا الك الك لفظون من ، أيك طهر من يا الك ألك طمرول مين، توبه واقع موجأين كى- اوربه طريق بمي سنت ك موافق ہے۔ امام احمد كى ايك روايت ہے كه يد بدعت ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک طریس تین طلاقیں جمع کرنا بدعت ہے، اور

تين الك الك طمرول من رياست إ- " اور احدین تیمیه اپناس دارات روایت کرتے ہیں که وہ خفیہ طور پر

فتویٰ دیا کرتے تھے کہ تین طلاقوں کو ایک کی طرف رد کیا جائے گا۔ حالانکہ ان کی

ائی کتاب "المعور" کی تقریح آپ کے سامنے ہے۔ اور ہم ابن تیمید کے داوا کواس بات سے بری سجھتے ہیں کہ وہ اپن کتابوں میں جو تقریح کریں چھپ کر اس کے خلاف بات کریں۔ یہ حالت تو منافقین اور زنا دقد کی ہوا کرتی ہے۔ اور ہمیں ابن تیمید کی نقل میں بکثرت جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے۔ پس جب وہ اپنے دادا

كے بارے ميں يد كھلا سفيد جموث بول سكتے ہيں تو دوسروں كے بارے ميں ان كو جھوٹ بولنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی سے ہم سلامتی کی درخواست کرتے

اور اس مسلم میں شافعیہ کا غد جب آفلب نصف النمار سے زیادہ روشن ے - ابو الحن السبکی، کمال زملانی، ابن عهبل، ابن فرکاح، عز بن جماعه

اور تقی حصنی وغیرہ نے اس مسئلہ میں اور دیگر مسائل میں ابن تیمیه کے رو میں تالیفات کی میں جو آج بھی الل علم کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ابن حزم ظاہری کو مسائل میں شدوذ پر فریفتہ ہونے کے باوجود یہ

مخائش نہ ہوئی کہ اس مسلم میں جمهور کے راستہ پر نہ چلیں۔ بلکہ انہوں نے بلفظ واحد تین طلاق کے وقوع پر ولائل قائم کرنے میں بدے توسع سے کام لیاہے، اس

پر اطلاع واجب ہے۔ تاکہ ان برخود غلط مدعیوں کے زایغ کا اندازہ ہو سکے جواس

واضح موسميا، صحابه و مابعين كابهي، اور ديكر حصرات كابهي ..... أور جواحاويث بهم

نے ذکر کی میں وہ تین طلاق بلفظ واحد کے وقوع میں کسی قائل کے قول کی گنجائش باقی نهیں رہنے دیتیں۔

اور کتاب الله کی دلالت اس مسئلہ پر ظاہر ہے، جو مشاغبہ ( مجج بحق ) کو

قبول نهیں کرتی، چنانچه ارشاد خداوندی ہے: " فطلقو هن لعد تهن " (پس اِن كوطلاق دوان كى عدت سے قبل ) الله تعالى في عدت سے آگے طلاق دينے كا تھم

فرمایا، گریہ نہیں فرمایا کہ غیر عدت میں طلاق دی جائے تو باطل ہوگی، بلکہ طرز

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفَسَهُ ﴾

"اور بيالله كى قائم كى موئى حديل بين اورجو فخف حدود الله سے تجاوز

موتى) توغير عدت مين طلاق دينے سے وہ ظالم نه موتا، نيز اس پر حق تعالى كابيد

" اور جو ڈرے اللہ سے بنا دے گااللہ اس کے نگلنے کاراستہ "

يس اگر غير عدت مين دي گئي طلاق واقع نه هوتي (بلكه لغو اور كالعدم

اس کامطلب \_\_\_واللہ اعلم \_\_\_ یہ ہے کہ جب طلاق اللہ تعالیٰ کے تھم

(الطلاق: ٢)

خطاب غیر عدت کی طلاق کے وقوع پر ولالت کر آ ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

كري اس في الشيخ نفس بر ظلم كياء "

ارشاد دلالت كرتا ہے:

اس مفصل بیان سے اس مسئلہ میں صحابہ و تابعین وغیرہ بوری امت کا قول

ئے خلاف کا زعم رکھتے ہیں۔

کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ طهرول میں دے۔ اس صورت میں اگر طلاق واقع کر دو طلاق سے طلاق واقع کر دو طلاق سے مخرج کی صورت موجود ہے، اور وہ ہے رجعت۔ حضرت عمر"، ابن مسعود" اور ابن عباس" نے آیت کا یمی مطلب سمجھا ہے۔ قرآن کریم کے فہم واوراک میں ابن کی مثل کون ہے؟

ان کی مثل کون ہے؟ اور حضرت على كرم الله وجهه كا ارشاد ہے كه "أكر لوگ طلاق كى مقرر کر دہ حد کو ملحوظ رکھیں تو کوئی شخص جس نے بیوی کو طلاق دی ہو، نادم نہ ہوا كرے - " يه ارشاد بھى اى طرف اشاره ہے - اور اسرار تنزيل كے تنجف ميں باب مدينة العلم كي مثل كون ب؟ اور حق تعالی کا ارشاد "الطّلاق مرُّمّان" بھی دلالت کر ما ہے کہ دو طلاقوں کا جمع کر ناصحے ہے، جب کہ " مرزان " کے لفظ کو دو پر محمول کیا جائے، جیسا کہ ارشاد خداوندی "نو تھا اجرها مُرتین " میں ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات ایک دوسری کی تفییر کرتی ہیں۔ اور امام بخاری منے آیت کے معنی اس طرح سمجھے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس آیت کو "باب من اجاز طلاق الدلاث" کے تحت ذركر كيا ہے، اى طرح ابن حزم نے بھى يى سمجما ہے، اور علامہ كرمانى نے اس كى ائد کی ہے، کیونکہ ایسا کوئی مخص نہیں پایا جاتا جو دو اور تین طلاق کے وقوع کی صحت میں فرق کر تا ہو، اور اس کی طرف شافعیہ کا میلان ہے۔ اور ابن حجر کا فقہ تکلف ہے۔ انہیں لغت میں توسع حاصل نہیں اور نظراور لغت کے باب میں ان کا قول کر مانی کے قول کے سامنے کوئی چیز نہیں، اور جب اس اغظ " مُرِّیّان " کو اس ير محول كروكه يد " تنانى كرره " ك قبيل ت ب ( انن مرَّان كامنهوم يد ب کہ طلاق دو مرتبہ الگ الگ الفاظ میں دی جانی جائے ) ، یہ لفظ تین طلاق کے وقوع کی صحت پر بھی والات کرے گا، جب کہ وہ بہ تکرار لفظ ہوں، خواہ حیض مين بول، ياطمرمين، يا چندطمرون مين، ياايك مجلس مين- يا چند مجانس مين ين جب طلاق طمرمیں یا حیض میں بہ تکرار لفظ سیح ہے تو طمرمیں یا حیض میں بلفظ واحد بھی ضیح ہوگی۔ کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں جو اِس میں اور اِس میں فرق کر تا ہو، نزاع

کرنے والوں کانزاع صرف اس صورت میں ہے جب کہ طلاق متفرق طہروں میں نه دی گئی ہو، اور یہ ظاہرہے۔ اور شو کانی نے جاہا کہ اس کے نشائی مکررہ کے قبیل سے ہونے کے ساتھ

تمسک کریں جیما کہ زمخشری کتے ہیں، اور ان کو خیال ہوا کہ (زمعخشری) اس قول کے ساتھ اس مسلم میں اپنے ذہب سے دور چلے گئے ہیں۔ گرایا کیے ہو سکتا ہے؟ شو کانی کوالی جگہ کمال سے مل سکتی ہے؟ جس کے ذربعہ وہ اس آیت سے تمسک کریں۔ آیت تواس طرح ہے جس طرح کہ ہم

شرح کر چکے ہیں۔ لیکن ڈوہنا ہوا آ دمی ہر تنگے کا سارالیا کر تاہے۔ قصر پر ولالت كرتى ہے ، اور يہ بھى فرض كر ليا جائے طلاق سے مراد طلاق شرى

ہے جس کے خلاف دی گئی طلاق لغو ہوتی ہے، جیسا کہ شو کانی کا خیال ہے، پھر جب کہ یہ دونوں باتیں بھی ناقابل سلیم ہوں توشوکانی کا تمسیک کیسے صیح ہوگا؟ كيونك يه بات ظاهر م كه الك طلاق رجعي طلاق شرعي شار موتى ب اور انقضاك

عدت کے بعد اس سے بینونت واقع ہو جاتی ہے، باوجود یکہ وہ ''طلاق بعد از

اور امام ابو بر جصاص رازی نے جمہور کے قول پر کتاب اللہ کی دلالت كواس سے زیادہ تفصیل سے لكھاہے، : جو شخص مزید بحث دیکھنا چاہتا ہووہ "احكام

القرآن "كي مراجعت كرے ـ اور آیات شریفه طرز خطاب میں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ متفرق طمروں میں طلاق دینے کا تھم طلاق دہندگان کی دنیوی مصلحت پر مبنی ہے۔ اور وہ

مصلحت ہے ان کو طلاق میں الی جلد بازی سے بچانا، جس کا متیجہ ندامت ہو۔ لیکن بسااہ قات ابیا ہو تاہے کہ مخصوص حالات کی بنا پر طلاق وینے والے کو ندامت نہیں ہوتی۔ پس، " غیر عدت میں دی مئی طلاق " سے ندامت سفک ہو سکتی ہے۔ كيونكه جو هخص الگ الگ طهرول مين طلاق دے جھي اس كو بھي ندامت ہوتى ہے، اور مجھی خاص حالات کی بنا پر ایسے مخف کو بھی ندامت نہیں ہوتی جس نے حیض میں

طلاق دی ہو، یا ایسے طسر میں جس میں مقاربت ہو چکی ہو، پس ندامت طلاق نہ کور کے ساتھ بائی تو جاتی ہے، مگر اس کے لئے وصف لازم نہیں ہے۔ تاکہ یہاں تھم اس کی ضد کی تحریم کو مفید ہو، جیسا کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں۔ اس تقریر ٰ سے شوکانی کے اس کلام کی قیت معلوم ہو جاتی ہے جو اس نے اس موقع پر کیا

سب اس بات پر ولالت کرتی ہیں کہ غیر عدت میں دی محی طلاق واقع ہو جاتی ہے

گر گناہ کے ساتھ \_ پس بہ بات قیاس سے مستغنی کر دیتی ہے۔ کیونکہ مور و نص میں قیاس کی حاجت شیں۔

اور یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ "ظمار، قول مکر اور زور ہے، اس کے باوجود اس پر تھم مرتب ہو جاتا ہے۔ " یہ محض نظیر کے طور پر ہے ، قیاس کے طور

یر شیں۔ اور چونکہ شوکانی نے بیسمجماکہ اس کا ذکر قیاس کے طور پر کیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فورا یہ کہ کر مشاعب شروع کر دیا کہ " یہ قیاس غلط ہے، كيوں كه حرام چيزوں كى رج اور محرمات سے نكاح كرنا بھى قول منكر اور زُور ہے، لیکن وہ باطل ہے اس پر اس کا اثر مرتب نہیں ہو گا، لنذا قیاس سیح نہیں۔ "مگریہ

بات شو کانی کی نظر سے اوجمل رہی کہ رہے اور نکاح کی مثال میں وجہ فرق بالکل ظاہر اور کھلی ہے، کیونکہ یہ دونوں ابتدائی عقد ہیں، کسی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے،

بخلاف طلاق اور ظمار کے، کہ وہ دونوں ایک ایسے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے، طاری ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہو تو طلاق کو ظہار

برقیاس کرنا شوکانی کے علی الرغم صحح ہے، تعجب تواس پر ہے کہ شوکانی اس متم کے بم مقدم مثاغبول سے اکتائے نمیں۔ یمال ایک اور وقیق بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے اور وہ سے کہ امام

طحادی" اکثر و بیشتر ابواب کے تحت احادیث پر، جو اخبار احاد ہیں، بحث کرنے کے بعد "وجه نظر" بھی ذکر کیا کرتے ہیں کہ "نظر" بہاں فلاں فلاں بات کا تقاضا

حاصل میر که آیات شریفه نسق خطاب کے لحاظ سے اور حق تعالی کا ارشاد "الطّلاق مّرتان " وونول تفيرول ير، نيز وه احاديث جو پيلے گزر چک بين، بيد

كرتى ہے۔ بعض لوگ جو حقيقت حال سے بے خبر ہيں يہ سجھتے ہيں كه موصوف زير بحث مسئلہ میں قیاس کو پیش کر رہے ہیں، حالانکہ الیانہیں۔ وراصل اہل عراق کا قاعدہ سے کہ کتاب وسنت سے ان کے یمال جو اصول منقع ہو کر سامنے آتے ہیں وہ احادیث آحاد کو ان پر پیش کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی خبر واحد ان اصول شرعید کے خلاف ہو تو وہ آسے "شاذ" اور نظائر سے خارج قرار دے کر اس میں توقف سے کام لیتے ہیں، اور اس میں مزید غور و فکر کرتے ہیں، تا آنکہ مزید ولائل ان کے سامنے آجائیں۔ پس امام طحاوی " کا " وجہ نظر " کو پیش کرنا دراصل اس قاعدہ کی تطبیق کے لئے ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ اصول ان کے نزدیک بت بی دقق ہیں، اس لئے ان کی تطیق بھی آسان نہیں، بلکہ اس کے لئے امام طحاوی" جیسے دقیق النظراور وسیع العلم مجتند کی ضرورت ہے ، اس لئے امام طحاوی" كى كتابين اس فتم كے اصول و تواعد كے لئے، جن كو ضعيف متأخرين نے چھوڑ ديا ہے، بت بی مفید ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ امام طحاوی " اجتهاد مطلق کے مرتبہ پر فائز ہیں، اگرچہ انہوں نے امام ابو حنیفہ" سے انتساب کو نہیں چھوڑا، اور امام طحاوی" کاید قول که "عقود میں شروع ہوتا توضیح نہیں گراسی طریقے سے جس كا الله تعالى في تحكم قرمايا ہے، بخلاف ان امور كے جو عقود قائمه برطارى

مول - " يد منحملد اسى اصول كے ہے جن ير خبر واحد كويش كيا جاتا ہے - اور خروج من الصلوة كا ذكر بطور نظير كے ہے، جيساكه بم پہلے ذكر كر چكے ہيں۔ ہو تاہے۔ بسرحال کتاب و سنت اور فقهائے امت تین طلاق کے مسلہ میں بوری طرح متفق ہیں، پس جو مخص ان سب سے نکل جائے وہ قریب قریب اسلام ہی سے نكلنے والا ہوگا۔ الآبير كه وه غلط فني ميں مبتلا ہو، اور اس مله ميں جهل بسيط ركھتا ہو تو

حاصل میہ کہ امام طحاوی جو "وجوہ نظر" ذکر کرتے ہیں وہ مورد نص میں قیاس کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے اصول کے مطابق کسی حدیث کی تقییج یا ایک حدیث کی دوسری حدیث پر ترجیح کی خاطر ذکر کرتے ہیں، اگر چہ ان کی ذکر کردہ نظر میں قیاس بھی صحیح اس کو تو بیدار کرناممکن ہے۔ بخلاف اس شخص کے جس کا جمل مرکب یا مکعب ہو، کہ یا تو صرف اینے جمل سے جائل و بے خبر ہو (یہ تو جمل مرکب ہوا) یا اپنے جمل مرکب کے ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ اس مسئلہ کو، جو اس کے لئے جمل مركب كے ساتھ مجمول ہے، الله كى محلوق ميں سب سے زيادہ جانا ہے۔ (ي جمل کعب ہے) ایسے مخض کو راہ راست پر لانا ممکن نہیں۔ واللہ سجانہ، ہو الهادي\_

## ۵ \_ تین طلاق کے بارے میں حدیث ابن عباس پر بحث

یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کا تین طلاق کو طلاق وہندگان پر نافذ کرنا بطور سزاتھا، تھم شرعی کے طور پر نہیں تھا، مولف رسالہ صفحہ ۸۱/۸۰ پر لکھتے ہیں:

"حضرت عمررضي الله عندكي جانب سے بيد سزا لوگوں كو طلاق كو تھلونا بنانے سے روکنے کے لئے تھی، اور یہ محض وقتی سزاتھی، پھر معالمہ اور زیادہ الجھ ممیا، اور لوگ اندھا دھند طلاق کو مملونا بنانے کیے، اور اکثر محابہ اس موقع پر موجود تھے، اور وہ حضرت عمرر منی اللہ عند کے تھم کو دکھ رہے تھے جس کو انہوں نے بر قرار رکھا تھا، اور وہ ، اکثر حضرات کی رائے کے مطابق خروج سے بیچنے کے لئے حضرت عمر رمنی اللہ عنہ ک

خالفت سے ڈرتے تھے ، اور ان میں سے بعض معزات مجمع تھے کہ بد تھم محض زجر و تعزیر کی خاطر ہے ، پس مجمی تین طلاق کے نفاذ کا فتویٰ وسيت منع، اور مجمى عدم نفاذ كا- اور اس اعتبار سے كه آخرى دو طلاقیں عدت میں باطل ہیں، واقع نہیں ہوتیں۔ جیسا کہ ابن عباس « سے دونوں طرح کے فتوے ثابت ہیں۔

اس کے بعد تابعین کا دور آیا تو انہوں نے بھی اختلاف کیا، ان میں

سے بہت سے حضرات پر فتوئی کے بادے میں وارو شدہ روایات کی حقیقت اوجمل مو گئ - زبانول میں عجمیت واغل مو چکی تھی، اور انہوں نے روایات عربی طریقہ پر سی تھیں کہ " فلاں نے تین طلاقیں ویں " اس لئے جو لوگ عربیت کامیح ذوق نہیں رکھتے تھے اور جو انشاء اور خبرے درمیان فرق پر غور نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے یہ سمجھ کیا ك تين طلاق ويخ كا مطلب يه ب كه كوئي مخض طلاق دي ك ارا دے ہے اپنی بیوی کو یوں کیے کہ بچھے تین طلاق۔

اور مدیث عمره کو تحرار فی المجلس پر محول کرنا، جبکه قبل ازیں تحرار کو آکید پر محمول کیا جاماتھا (جیسا کہ تودی اور قرطبی کی رائے ہے) نا قائل اعتبار آویل ہے، جس کو حدیث این عباس، جور کانہ کے بارے میں وارد ب ساقط قرار دیتی ہے (بہ مدیث مند احد می ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بدروایت خود بی ساقط ہے، کسی دوسری چیز کو کیا ساقط کرے گی) اور این حجر کتے ہیں کہ یہ حدیث اس مئلہ میں نص ہے، یہ اس آویل کو قبول نمیں کرتی جو دوسری احادیث میں جاری ہو سکتی ہے۔ (یہ مدیث ابن جركے نزدیك معلول ہے، جيساك التلخيص العبيرين ب، پس اس كامحمل ماويل نه موناكيا فاكده ويتا

میں کہتا ہوں کہ مجھے رہ رہ کر تعجب ہو آہے کہ اس خود رو مجتند کے کلام میں آخر ایک بات بھی ایس کیوں نہیں ملتی جس کو کسی درجہ میں بھی صبح اور درست كمه سكير؟ شايد حق تعالى شانه في أن لوكوں كورسواكرنے كا فيصله كر ركھاہ جو

بوری امت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، واقعی اللہ تعالی کے فصلے کو ثالنا ناممکن

ہے، اور وہ عکیم و خبیرہے۔ · ۔ استعمار اللہ! کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مخص کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو ماثبت فی الشرع کے خلاف پر مجبور کریں؟ اور کیا صحابہ " کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈر کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں؟ حالاتکہ ان میں ایسے حضرات بھی موجود تھے جو سج روكي سجي کوائی الوارول سے سیدها کر دیتے تھے۔ مولف رسالہ نے جو کھے کما ہے بد خالص

رافضی وساوس اور رافضیت کے جرافیم ہیں، اہل فساد ان جرافیم کو نیکنے چیڑے

الفاظ کے پردے میں چھپانا جائے ہیں۔

کوئی کج رو کسی ایک محاتی ہے ایک بھی میچ روایت پیش نہیں کر سکنا کہ

انہوں نے فتویٰ دیا ہو کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی چیز مل سکتی ہے تو وہ اس قبیل سے ہوگی جس کو ابن رجب نے اعمش سے نقل کیا ہے۔ اور جس کاذ کر گزشتہ سطور میں آچکا ہے۔

یا ابو الصمهای روائیت کے قبیل سے ہوگی جس کی علل قادحہ ، کواہل علم طشت از بام کر چکے ہیں، اور میہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس روایت کو

اس احمال پر محمول کیا جائے جس کے اہل زیغ قائل ہیں، اس کی بحث عنقریب آتی

یا ابو الزبیری اس منکر روایت کے قبیل سے ہوگی جس کے منکر ہونے کے

دلائل اور گزر چکے ہیں، یا طلاق ر کانہ ای بعض روایات کے قبیل سے ہوگی جن

تک ایسے لوگوں سے سنتے رہے جن کووہ سچا سمجھتے تھے، بعد میں اس کے خلاف لکلا، جيساكة صيح مسلم ميں ہے۔ يابن مغيث جيسے ساقط الاعتبار مخص كى نقل كے قبيل سے

ہوگی۔ پس کیا حضرت عمر رضی الله عنه نسیس جانتے تھے که لوگون کو خلاف شرع پر

مجبور کرنا حرام اور بدرین حرام ہے؟ اور شریعت سے خروج ہے، اور کیما برا

خروج؟ چلئے فرض کر لیجئے کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا، نیکن سوال یہ ہے کہ ترک رجعت یا منع تزوج پر مجبور کرنے کی قیمت نکاح و طلاق پر مجبور کرنے سے

زیادہ تو نمیں ہوگی؟ اکثرامل علم کے نز دیک جبرا نکاح کا ایجاب و قبول کرانے سے

نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح جرا طلاق کے الفاظ کملائے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اس

صورت میں کیاان طلاق دینے والوں کو یہ استطاعت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر ؓ کے علم کے بغیراپی مطلقہ عورتوں سے رجوع کرلیں، یا (بعداز عدت) نکاح كرليں؟ آخر ايباكون ہے جولوگوں كوالي چيزوں سے روك دے، جن كے وہ

مالک ہیں؟ یہاں تک کہ انساب میں گڑ بر ہو جائے، اور شرور کے تمام دروازے

اور ابن قیم کو خیال ہوا کہ وہ اپنے کلام فاسد پریہ کسہ کر پردہ ڈال کتے ہیں

چوپٹ کھل جائیں۔

کا غلط ہونا عظریب آیا ہے۔ یا اس قبیل سے ہوگی جس کو ابن سیرین بیس برس

کہ حضرت عمر" کا یہ عمل اس تعزیر کے قبیل سے تھاجوان کے لئے مشروع تھی، لیکن . سوال میہ ہے کہ میہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص تعزیر کے طور پر ایک شرعی تعمم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ تعمم کے الغا کا اقدام کرے؟ اور ایسے نام نهاد تعزیری تیم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ جو شریعت میں معروف ہے اور جس کے فقہائے امت قائل ہیں؟ ابن قیم اس مسئلہ جو شریعت میں معروف ہے اور جس کے فقہائے امت قائل ہیں؟ ابن قیم اس مسئلہ

ر طول طویل کلام کرنے کے باوجود اس کی ایک بھی نظیر تو پیش نہیں کر سکے ، بلکہ

اس دروازے کا کھولنا در حقیقت پوری شریعت کو اس فتم کے حیلوں بہانوں سے

معطل آر دینے کا در وازہ کھولناہے، جیسا کہ طوفی حنبل نے مصالح مرسلہ کی آڑمیں اس فتم کا دروازہ کھولنے میں دراز نفسی سے کام لیاہے، پس اس فتم کی توجیهہ

رحقیقت ایک گندی شمت ہے ، حضرت عمر " بربھی ، ان جمهور صحابہ " پر بھی ، جنهوں نے

حضرت عمر کی اس مسله میں موافقت کی ، اور خود شریعت مطمرہ بر بھی۔ چنانچہ بیہ

بات اس مخفس بر مخفی شیں جس نے اس مسئلہ کی محمرائی میں اتر کر دیکھا ہو، اور جس نے اس کے تمام اطراف و جوانب کی پوری چھان بین کی ہو ، محض شاذ اقوال کی تقلید

الله عند کے فیصلوں کے بارے میں ایک نشیس فائدہ ذکر کیا ہے، میرے لئے ممکن

" حضرت عمررضی الله عندنے جو فیصلے کئے وہ دوقتم کے ہیں ، ایک سد کہ اس مئلہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی جانب سے کوئی فیصلہ سرے

ایک بدک حضرت عمررضی الله عندنے اس مسئلہ میں غور کرنے کے لئے صحابہ" کو جمع کیا، ان سے مشورہ فرمایا، اور صحابہ " نے اس مسلہ پر ان کے ساتھ اجماع کیا، یہ صورت توالی ہے کہ سی کے لئے اس میں شک و شبہ کی مخبائش نہیں کہ میں حق ہے۔ جیسے عمر تین کے بارے میں آپ کا فیصلہ، اور جیسے اس شخص کے بارے میں فیصلہ، جس نے احرام کی حالت میں ہوی سے محبت کرے جج کو فاسد کر لیاتھا کہ وہ اس احرام

اور حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی ندکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی

پر اکتفانہ کیا ہو، یا بحث کے محض کسی آیک موشے کو نہ لے اڑا ہو۔

نہیں کہ اس کی طرف اشارہ کئے بغیراسے چھوڑ جاؤں ، وہ لکھتے ہیں:

سے صادر نہ ہوا ہو۔ اور اس کی پھر دو صور تیں ہیں۔

ك مناسك كو يوراكر ، اوراس كے ذمه قضااور دم لازم ب- اور اس فتم کے اور بہت ہے مسائل۔ "

اور دوسری صورت سے کہ محابہ " نے اس مسئلہ میں حضرت عمر " کے فیصلہ یرا جماع نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر" کے زمانے میں بھی اس مسئلہ میں ان کے اقوال مختلف رہے، ایسے مئلہ میں اختلاف کی مخبائش ہے،

جیے دادا کے ساتھ بھائوں کی میراث کاسٹلہ۔

اور دوسری فتم وہ ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملہ، حضرت عمر کے فیلے کے خلاف مروی ہو۔ اس کی چار صورتیں ہیں۔ اول میر کہ اس میں حضرت عمر" نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تے فیصلہ کی طرف رجوع کر لیا ہو۔ ایسے مسئلہ میں حضرت عمر " سے پہلے قول كاكوئي المتبار نهيس-

دوم بدك الخضرت صلى الله عليه وسلم سے اس مسلم ميں دو تكم مروی ہوں۔ ان میں سے ایک حضرت عمر" کے نیلے کے موافق ہو، اس صورت میں جس فیطے پر حضرت عرا فے عمل کیا وہ دوسرے کے

کتے ناسخ ہوگا۔ سوم بیر که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جنسِ عبادات میں متعدد

انواع کی رخصت دی مو۔ پس حفرت عمر" ان انواع میں افضل اور اصلح کو لوگوں کے لئے اختیار کر لیں، اور لوگوں سے اس کی پابندی کرائیں۔ پس جس صورت کو حضرت عمر" نے اختیار فرمایا ہو اس کو چھوڑ کر کسی دوسری صورت پر عمل کرناممنوع شیں۔

چارم يدك المخضرت صلى الله عليه وسلم كافيصله كسى علت ير بني تقا، وه علت باتى ند رى تو تحم بحى باتى ند رما، جيت مولفة القلوب، ياكوكى ايسا

مانع پایاممیاجس نے اس تھم برعمل کرنے سے روک دیا۔ " اور صاحب بصیرت بر مخفی نهیں که زیر بحث مسئله ان انواع واقسام میں کس

قتم کی طرف راجع ہے۔

چنانچ اب ہم حدیث ابن عباس پر ، جس میں حضرت عمر کے تین طلاقوں

ك نافذ كرف كا ذكر ب، اور حديث ركانه ير بحث كرت بي، تاكه يه بات روز

روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ کسی سمج رو فخص کے لئے ان دونوں حدیثوں سے تسب کی مخبائش نہیں، بلکہ ان دونوں سے جمہور کے دلائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ رہی ابن عباس کی حدیث، جس کے گروب شذوذ پسند منگناتے نظر آتے

ہیں، اس امید یر کہ ان کو اس مدیث میں کوئی ایس چیز مل جائے گی جو ان کو امت ے خلاف بغاوت کے لئے کھے سارے کا کام دے سکے گی۔ اس مدیث کا متن

"ابن عباس رضى الله عنما فرماتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بر اس کے زمانے میں اور حضرت عمر اس

خلافت کے پہلے دو سالول میں تین طلاق أیک تھی، پس حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک ایسے معالمہ میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ بچار کی مخبائش تھی۔ پس

اگر ہم ان تین طلاقوں کو ان پر نافذ کر دیں ( تو بھر ہو) چنانچہ آپ نے ان پر تین طلاق کو نافذ قرار دے ویا۔ "

اور ایک دوسری روایت میں حضرت طاؤس سے بیہ الفاظ مروی ہیں کہ:

"ابو الصهبان في ابن عباس" سے كماكه اپن عجيب وغريب باتول ميں ہے کچھ لائے ! کیاتین طلاق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو كر" ك زمان مين أيك نهين تقى ؟ ابن عباس" في فرماياك بان ! يمي تھا۔ پھر جب حفرت عمر " سے زمانے میں لوگوں نے ب ور ب طابق دینی شروع کی تو حضرت عمر " نے تین طلاقوں کو ان بر نافذ کر دیا۔ "

اور ایک روایت میں طاؤس سے بیر الفاظ مروی ہیں کہ: "ابو الصهبان عابن عباس" ے كماكه كيا آپ كو علم ہے ك

آ تخضرت صلَّى الله عليه وسلم كے زمانے ميں، حضرت ابو بكر" كے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے تین سالوں میں تین طلاق صرف ایک مسرائی جاتی تھیں؟ ابن عباس "ف کما، ہاں!"

ان تینوں احادیث کی تخریج امام مسلم نے اپی صحیح میں کی ہے۔

لیکن متدرک حاکم میں "رودن" کا جو لفظ ہے (یعنی تین طلاقوں کو ایک کی طرف لوٹایا جاتا تھا) تو یہ عبداللہ بن موسل کی روایت سے ہے۔ جس کو ابن معین، ابو حاتم اور ابن عدی نے ضعیف کما ہے، ابو داؤد اس کو مکر الحدیث کتے ہیں، اور ابن ابی ملیکہ کے الفاظ حدیث میں انقطاع کے الفاظ ہیں۔ اور اگر حاکم میں تشیع نہ ہوتا تو وہ متدرک میں اس حدیث کی تخریج سے انکار کر دیتے۔ چنانچہ شیعوں میں کتنے ہی ایے اشخاص ہیں جو روافض کی تلبیسات کے دیتے۔ چنانچہ شیعوں میں کتنے ہی ایے اشخاص ہیں جو روافض کی تلبیسات کے اور ان کے نہ بب شیعہ کالبادہ اوڑ صنے سے وھو کا کھا جاتے ہیں۔ بغیراس کے کہ

جائیں کہ اس قتم کے مسائل سے شیعوں کا اصل معاکیا ہے۔
اب ہمیں سب سے پہلے "طلاق الشلاث" کے لفظ پر غور کرنا چاہئے کہ
آیا "الشلاث" پر لام استغراق داخل ہے اور " تین طلاق" سے ہر قتم کی تین
طلاقیں مراد ہیں؟ یا تین طلاقوں کی کوئی خاص معبود قتم مراد ہے؟ چنا نچہ (پہلی شق
توباطل ہے، کیونکہ) یماں ہر قتم کی تین طلاق مراد لینا ممکن نہیں، کیونکہ تین طلاق
کی ایک صورت یہ ہے کہ تین طلاقیں الگ الگ طہروں میں دی جائیں۔ الی تین
طلاقوں کا ایک ہونا ممکن نہیں۔ خواہ یہ طلاق کی تعداد کو تین تک محدود نہیں کیا گیا تھا
لوگ جتنی چاہیں طلاقیں دے سکتے تھے، اور تین کے ایک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں
تو باہل کو تین تک محدود قرار دینے سے پہلے تین کے ایک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں
معنی نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکا کیونکہ
معنی نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکا کیونکہ
تو تعالیٰ شانہ کا ارشاد "الظلاق مرمان ....." اس امر میں نص ہے کہ طلاق کی
تعداد، جس کے بعد مراجعت سے ہے ہے، صرف دو ہیں، تیسری طلاق کے بعد عورت
توہر کے لئے طال نہیں رہے گی یمال تک کہ وہ دو مرب شوہر سے نکال
شوہر کے لئے طال نہیں رہے گی یمال تک کہ وہ دو مرب شوہر سے نکال
مرے۔ پہاس آیت شریف کے زول کے بعد تین کو ایک قرار دیتا کیے مکن
مرے۔ پہاس آیت شریف کے زول کے بعد تین کو ایک قرار دیتا کیے مکن

الغرض اس حدیث میں تین طلاقوں سے مراد الیی تین طلاقیں مراد نہیں ہو سکتیں جو الگ الگ طہروں میں دی ممئی ہوں ، النذا صرف ایک ہی احمال باقی رہا کہ تین طلاقوں سے مراد ایس تین طلاقیں ہیں جو ایسے الگ الگ طمروں میں نہ دی گئی ہوں ، جن میں صحبت نہ ہوئی ہو ، اور اس اخمال کی صرف دو صورتیں ہیں۔ یا توبیہ تین طلاقیں بیک لفظ دی جائیں گی، یا الگ الگ الفاظ ہے، اگر الگ الگ الفاظ ہے یے در یے واقع کی جائیں تواس مطلقہ کے ساتھ شوہری خلوت ہو چکی ہوگی یا نہیں، اگر خلوت نہیں ہوئی تھی تو وہ پہلے لفظ سے بائنہ ہو جائے گ، دوسری اور تیسری طلاق کامحل ہی نمیں رہے گی۔ اور جس صورت میں کہ عورت کے ساتھ شوہر کی

خلوت ہو چکی ہو پس آگر طلاق دینے والے کی نیت ایک طلاق کی تھی اور اس نے ووسرا اور تیسرا لفظ محض تأکید کے طور پر استعال کیا تھا تو ویا یہ اس کا قول قبول کیا اور جس صورت میں کہ تین طلاق بالفاظ غیر متعاقبہ یا بلفظ واحد واقع کی

گئی ہوں تواس کے دوملہوم ہوسکتے ہیں۔ ایک سے کہ آج جو تمن طلاق بلفظ واحد دینے کارواج ہے دور نبوی"،

دور صدیقی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اس کا رواج نہیں تھا۔ بلکہ ان مقدس ادوار میں اس کے بجائے ایک طلاق دینے کا رواج تھا۔ لوگ ان زمانوں میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تین الگ الگ طمروں میں طلاق دیا کرتے تھے، بعد کے زمانے میں لوگ بے در بے اکٹھی طلاقیں دینے لگے، کبھی حیض کی

حالت مين، تمجى أيك عي طهر مين بلفظ واحديا بالفاظ متعاقبه

که لوگ بلفظ واحد یا بالفا**ند متعاقبه ایک طهر مین یا حیض کی حالت می**س طلاق دیا

دوسرامفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح تین طلاق دینے کا آج رواج ہے كرتے ہيں ہيں رواج ان تين مقدس زمانوں ميں بھی تھا، ليكن ان زمانوں ميں ايس تین طلاقوں کو ایک ہی شار کیا جاتا تھا، تو کیا ہم اس معاملہ میں ان حضرات کی مخالفت كريس؟ اور جم ان كو تين طلاقيل شار كريس جبكه وه حضرات ان تين كو أيك شار

کرتے تھے؟ الغرض مسهر وتقتيم كے بعد جو آخرى دواخمال نكلے بيں ان ميں سے پہلے اخمال کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو غلط قرار دے۔ اس کے برعکس

و وسرے اخمال کے کہ غلط ہونے کے قوی دلائل موجود ہیں، مثلاً۔

خلاف ہے۔ (جو اس احتمال کے باطل اور مردود ہونے کی ولیل ہے) چنانچہ نقاد

میں اس کوشرح و بسط سے لکھاہے ، یمی ندہب ہے یحی بن معین کا یحی بن سعید

صورت میں ہے کہ حدیث اپنے مفہوم میں نص ہو کیہ اس میں دوسرااحمال نہ ہو، یا اگر مفہوم قطعی نہیں تو کم ہے کم راجح اختال ہوم*رجوج ناچی*کن جو احتال کہ محض فرضی اور

مصنوعی ہو۔ اس رائے کے مطابق بھی وہ کیسے لائق شار ہو سکتا ہے؟ اور جس شخص نے علم مصطلح الحذيث ميں صرف متًا خرين كى كتابوں تك اپنی نظر كو محدود ركھا ہو اس نے اپی بصارت پر اپن نظر کے افق کی پی باندھ رکھی ہے، اور حضرت ابن عباس رمنی الله عنماہے یہ فتوی تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ تین طلاق بلفظ واحد سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ گذشتہ بحث میں ابن عباس سے اس کی

روایت حفرت عطا، حفرت عمر و این دینار ، حضرت سعید بن جبیر ، حضرت مجابر اور دگیر حفزات کے حوالے سے بلکہ خود طاؤس کے حوالے سے بھی گزر چکی

روایت ویکر حضرات کی روایت کے خلاف ہے، اور یہ ایبا شذوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ سے روایت مردود ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ندکورہ بالا وجہ سے مردود ہو

س سے کراہیسی کے حوالے سے اوپر گزر چکا ہے کہ ابن طاؤس جو اپنے والد ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں انہوں نے اس محض کو جھوٹا قرار دیا ہے جو ان کے باپ (طاؤس) کی طرف سے بات منسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے

۲۔ اس روایت کے نقل کرنے میں طاؤس منفرد ہیں۔ اور ان کی سے

-4

جاتی ہے۔

القطان كا، احمد بن حنبل كااور ابن المديني كا- أكرچه بعض ابل علم كي رائے بيہ

ہے کہ راوی کی روایت کا اعتبار ہے ، اس کی رائے کا اعتبار نہیں۔ لیکن بہے بھی اس

والے صحابہ کا فتوی ان کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ابن رجب نے شرح علل ترندی

نے کتنی ہی احادیث کو اس بنا پر نا قابل عمل قرار دیا ہے کہ ان کی روایت کرنے

ا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس کا فتوی اس کے

قائل تھے۔

م- اس روایت کے میر الفاظ کہ "ابو الصمہبائے کما" میر انقطاع کے الفاظ بین، ( یعنی معلوم نمیں کہ طاؤس نے خود ابو الصهبا سے یہ بات سی یا نهیں؟ ) اور صحیح مسلم میں بعض احادیث منقطع موجود ہیں۔ ٥- نيزابو الصهباسة أكرابن عباس كامولى مرادب تووه ضعيف

ہے۔ جیسا کہ امام نسائی نے ذکر کیا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا ہے توجمہول ہے۔ ٧- نيز حديث ك بعض طرق مي يه الفاظ مي " بات من مناتك " لعنى

ابو الصنهبا في ابن عباس كو مخاطب كرت بوك كماكه "لايع! ابن قابل

نفرت اور بری باتوں میں سے کچھ ساسیے! " حضرت ابن عباس ای جلالت قدر کو

ملوظ رکھتے ہوئے ان کے درجہ کا کوئی صحابی بھی ان کو ایسے الفاظ سے مخاطب نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ ان کا غلام ایس گتا خانہ گفتگو کرے، اور حضرت ابن عباس "

اس کے ان گتاخانہ خطاب کی تردید بھی نہ کریں۔

ے۔ اور بریں تقدیر کہ ابن عباس <sup>ما</sup> نے اس کو بغیر تردید کے جواب ویا ( تو گویا اس مدیث کا قابل نفرت اور بری باتوں میں سے ہونا تشکیم کر لیا) اندریں صورت سے روایت خود اتنی کے اقرار و تشلیم کے مطابق فتیج اور مروود باتوں میں

سے ہوئی۔ (پھراس کو استدلال میں پیش کرنے کے کیا معنی؟) اور حضرت ابن عباس من رخصتوں کا حکم سلف و خلف کے درمیان مشہور ہے۔ اور امام مسلم

کی عادت میہ ہے کہ وہ تمام طرق حدیث کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں، تاکہ

حدیث پر تھم لگانا آسان ہو۔ اور سے حدیث کے مرتبہ کی تعریف و تشخیص کا ایک عجيب وغريب طريقه ہے۔ ٨- اس حديث كاأكر زير بحث مفهوم لياجائ تواس كے معنى بير بول كے

کہ نعوذ باللہ حضرت عمر " نے محض اپنی رائے سے شریعت سے خروج اختیار کیا۔ اور

حضرت عمر کی عزت وعظمت اس سے بالاتر ہے کہ ایسی بات ان کی جانب منسوب کی جائے۔ 9- نیزاس سے جمهور محابہ مربیہ شمت عائد ہوتی ہے کہ وہ \_ نعوذ باللہ\_

ا پنے تنازعات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو \_ تھم \_ بنانے کے بجائے رائے کو \_ تھم \_ ٹھبراتے تھے، اور یہ ایک الیی شاعت و قباحت ہے جس کو صحابہ " کے بارے میں روافض کے سوا کوئی گوار اسیں کر سکتا۔ اور اہل شخفیق کے نز دیک اس شذوذ كامصدر روافض ہیں۔

۱۰ - اور بیستجهنا که «حضرت عمره کابیه عمل سیای تھا، جس کو بطور تعزیر اختیار کرنے کی حفرت عمر اے لئے مخبائش تھی " یہ نری تہمت ہے ، جس سے حفرت عمر کا دامن یاک ہے۔ آخر ایا کون ہوگا جو سیاست کے طور پر شریعت کے

پس بی "عشره کالمه" (بوری دس وجوه) آخری دو احمالول میں سے دوسرے احمال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ للذا برتقدیر صحت حدیث پہلا

احمال متعين مين من " ذيول طبقات الحفاظ "كي تعليقات مين بهي اس جدیت کے علل کو ذکر کر چکا ہوں ۔ جو یمال کے بیان کے قریب قریب ہے۔ علاوہ ازیں تین کو ایک کہنا (نصاری کا قول ہے) مسلمانوں کے ذہب

ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔

جعلوا الثلاثة واحداً، لو انصفوا

لم يجعلوا العدد الكثير قليلاً "انہوں نے تین کوایک بنا دیا۔ اگر وہ انصاف کرتے توعدد کثیر کو

حافظ ابن رجب اپی ندکور الصدر کتاب میں ابن عباس می اس حدیث پر الفتكوشروع كرتي موئ للصة بن:

" پس اس حدیث کے بارے میں ائمہ اسلام کے وو مسلک بیں، ا ۔ اور میں نے اختال سنخ سے تعرض کیا، کیونکہ یہ اختال بہت ہی کزور ہے، امام شافعی" اور ان کی

پروی کرنے والوں نے اس احمال سے محض ار خائے عنان کی خاطر تعرض کیا ہے، ما کہ کمزور سے

کرور احمال کو بھی باطل ثابت کر کے اس مدیث سے استدلال کرنے والوں کا راستہ ہر طرف سے بند كر ديا جائے، اور اس (اختل فنح) ميں كلام طويل اور شاخ ور شاخ ہے۔

خلاف بغاوت کو جائز رکھے؟

ایک مسلک امام احد" اور ان کے موافقین کا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے كه اس حديث كي اسادين كلام ب، كيونكه بير روايت شاذ ب، طاؤس اس کے نقل کرنے میں متفرد ہیں، اور ان کا کوئی متابع موجود نہیں، کوئی راوی مدیث خواہ بذات خود تقد ہو، لیکن تقد راویوں کے خلاف اس کاکسی حدیث کے نقل کرنے میں متفرد ہونا حدیث میں ایک ایس علت ہے جو اس کے قبول کرنے میں توقف کو واجب کر ویتی ہے، اور جس کی وجہ سے روایت شاذیا محربن جاتی ہے، جبکہ وہ سمی دوسرے می طریق سے مردی نہ ہو۔ اور یہ طریقہ ہے متقد مین ائمہ حدیث کا، جيے امام احمد، كيلي بن معين، كيلي بن قطان، على بن المديني وغيره - اور زیر بحث حدیث الی ہے کہ اس کو طاؤس کے سوا حضرت ابن عباس ﴿ سے کوئی بھی روایت نہیں کر آ۔ ابن منصور کی روایت بیں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشارہ کر چکے ہیں ) کہ امام احمر" نے

"ابن عباس کے تمام شاگرد طاؤس کے خلاف روایت کرتے

(ہم اس کی مثل اثرم) سے بھی اوپر نقل کر کچے ہیں، اور جو زجانی

(صاحب الجرج) كمت مين: "به مديث شاذ ب- من ف زمانه قديم میں اس کی بہت تتبع تلاش کی، لیکن مجھے اس کی کوئی اصل شیں

اس کے بعد ابن رجب کھتے ہیں:

"اور جب امت كمى حديث كے مطابق عمل نه كرنے پر اجماع كر

لے تو اس کو ساقط اور متروک العمل قرار دینا واجب ہے، امام عبدالرحمٰن بن مهدی ٌ فرماتے ہیں کہ '' وہ محض علم میں امام نہیں ہو سکتا جو شاذ علم کو بیان کرے۔ " امام ابراہیم نے نعمی " فرماتے ہیں کہ " وہ حفرات ( یعنی سلف صالحین ) احادیث غریبہ سے کراہت کیا کرتے تھے۔ " يزيد بن ابي حبيب كت جي كه "جب تم كوئى حديث سنو تواس

کو تلاش کرو، جس طرح گم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر پھانی جائے تو تھیک، ورنہ اس کو چھوڑ دو۔ " امام مالک" سے مروی ہے کہ

بدتر علم غریب سے ، اور سب سے بمتر علم ظاہر ہے ، جس کو عام لوگ روایت کرتے ہوں۔ " اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشاد مروی ہیں۔

اس كے بعد ابن رجب لكھتے ہيں:

" حضرت ابن عباس"، جو اس مديث كراوي بين، ان كرميج امانید کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے اس مدیث کے ظاف اکھی تین طلاق کے لازم ہونے کا فتویٰ دیا، اور امام احد اور امام شافعی انے ای علت کی وجہ سے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن قدامه في "المنى" من ذكركيا ب، اور تمايى ايك علت موتى تواس مدیث کے ساتھ ہونے کے لئے کانی تھی، چہ جائیکداس کے ساتھ یہ علت بھی شامل ہو کہ بیر حدیث شاذ اور مکر سے اور اجماع امت کے

خلاف ہے۔ اور قامنی اساعیل احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ طاؤس

اسے فضل و صلاح کے باوجود بہت سی محر اشیاروایت کیا کرتے ہیں، منجمله ان کے ایک بر مدیث ہے۔ اور ابوب سے مروی ہے کہ وہ طاؤس کی کثرت خطاسے تعجب کیا کرتے تھے اور ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اس مديث كي روايت يس طاؤس في شذوذ افتيار كيا ب- "

پھرابن رجب لکھتے ہیں کہ: "علائے الل مکہ ان شاذ اقوال کی وجہ سے طاؤس پر کلیر کیا کرتے

ہے جن کے نقل کرنے میں وہ متفرد ہوں۔ "

اور كرابيسي "ارب القصنا" ميں لكھتے ہيں كہ طاؤس ، ابن عباس " سے بہت سے اخبار محکرہ نقل کرتے ہیں، اور ہماری رائے یہ ہے \_ واللہ اعلم \_ کہ یہ محر

خریں انہوں نے عکرمہ سے کی ہیں۔ اور سعید بن میتب عطااور ٹابھین کی ایک جماعت عرمہ سے رہیز کرتی تھی۔ عرمہ ، طاؤس کے پاس گئے تھے ، طاؤس نے

عكرمه سے وہ پچھ ليا ہے جن كو عموماً وہ ابن عباس " سے روایت كرتے ہیں۔ " ابو ا م ابراهيم بن الي عبله فرات بين كه "جس في "شاذ علم" الخاياس في بهت بواشراالها

لیا- " اور شعبه کنتے ہیں کہ تہمارے سلمنے شاؤ حدیث کو صرف شاؤ اوی ( بعنی ضعیف اور غیر معروف آدمی ) می بیان کرے گا۔ " یہ اقوال این رجب نے "شرح علل مذی" میں ذکر کئے <u>:</u>ن-

الحن السبكي كيتم بين كه " پس ان روايات كى ذمه دارى عكرمه برب، طاؤس

اور ابن طاؤس سے کرابیسی کی روایت ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ "ان کے باپ طاؤس کی طرف سے جو کچھ منسوب کیا گیاہے، وہ سب جھوٹ ہے " یہ گفتگو تومسلک اول سے متعلق تھی (۱)

اور دوسرے مسلک کے بارے میں ابن رجب ہی لکھتے ہیں: '' اور میہ مسلک ہے ابن راھویہ کا اور ان کے پیرد کاروں کا۔ اور

وہ ہے معنی حدیث پر کلام کرنا۔ اور وہ بیا کہ حدیث کو غیر مدخول بہا پر محمول کیا جائے، اس کو ابن منصور نے اسحاق بن راھویہ سے نقل کیا ہے۔ اور الحوفی نے الجامع میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ابو بكر الاثرم نے اپی سنن میں اس پر باب باندھا ہے، اور ابو بكر الخلال نے

بھی اس پر دلالت کی ہے۔ اور سنن ابو واؤد میں بروایت حماد بن زید عن ابوب عن غير واحد عن طاؤس عن ابن عباس به حديث اس طرح

نقل کی ہے کہ: " آوى جب ائى يوى كوتين طلاق دخول سے پہلے ديتا تواس كو

ایک تھمرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے میں اور حضرت ابو برط کے زمانے میں اور حضرت عمر سے ابتدائی وور میں۔ پر جب حفرت عمر ف لوگول كو ويكها كه ب در ب طلاق وي كم ہیں تو فرمایا کہ ان کوان پر نافذ کر دو۔ " ا ۔ اور ابن قیم نے جو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر اللاق کے بارے میں اپنے فعل پر نادم ہوئے ہے

ایک خود تراشیدہ جھوٹی کمانی ہے، اس کی سند میں خلد بن بزید بن ابی ملک واقع ہے، جس کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں کہ وہ صرف اپنے باپ پر جھوٹ باندھنے پر راضی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے صحابہ پر بھی جھوٹ باندھا، اور اس کی "ممتلب الدیات" اس لائق ہے کہ اس کو دفن کر لطیفیہ: خلدی خاء پر نقطہ تھا، نوک قلم پر روشنائی زیادہ لگ گئی تو یہ نقطہ حاکی طرف بہہ کیا جس سے زاویہ حادہ بن گیا دیکھنے والے نے تھیف کرے اس کو مجلد بن بزید پڑھا حالانکداس خلد کا مجلد نامی

كوئى بھائى قطعاتھاى نىس اور خلد كے باپ يزيد نے حضرت عمر " كا زماند قطعانىس پايا۔

اور ابوب امام کبیر میں ہیں آگر کها جائے کہ وہ روایت تومطلق تھی تو ہم کمیں مے کہ ہم ووثوں ولیوں کو بن کرکے یہ کمیں مے کہ وہ روایت بھی قبل الدخول پر محمول ہے۔ "

يهال تك مسلك ثاني مين ابن رجب كاكلام تعا-

اور شوكاني في اين رساله "تين طلاق " ميس (ابو داؤدكي مندرجه بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذکر ہے) بعض افراد عام کی تنصیص کے قبیل سے مھرانے کا قصد کیا ہے، حالانکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ

"الثلاث" میں لام کو استغراق پر محمول کر نامیج نہیں، لنذا یہ روایت اس قبل

سے نہیں ہوگی۔ اور شو کانی کا میہ کلام محض اس لئے ہے کہ ان کو سرحال ہو گئے رہنا ہے، خواہ بات کا نفع ہو یانہ ہو، بالکل ایسی ہی حالت جس کا ذکر امام زفر ؓ نے

فرمایا تھا (کہ میں مخالف کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے اسے صرف خاموش ہو

جانے پر مجبور نہیں کر تا بلکہ اس کے ساتھ مناظرہ کر تا رہتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ

یاگل ہو جائے۔ اور یاگل ہونے کا مطلب سے سے کہ ایس مجنونانہ باتیں کرنے لگے

پھر شو کانی کہتے ہیں کہ طلاق قبل الدخول ناور ہے، پس لوگ کیسے پے در بے طلاقیں دینے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر عصہ ہو گئے؟ میں کتا ہوں کہ جو چیز

ایک شرمیں یا ایک زمانے میں نادر شار ہوتی ہے وہ بااو قات دوسرے زمانے میں اور ووسرے شہر میں نادر نہیں، بلکہ کثیر الوقوع ہوتی ہے، اس لئے شو کانی کا بیہ

اعتراض بے محل ہے، علاوہ ازیں شوکانی سے چاہتے ہیں کہ سنن ابو داؤر میں روایت شدہ صحیح حدیث کے علم کو محض رائے سے باطل کر دیں، (پس ب

در حقیقت ا نکار حدیث کے جراثیم ہیں) غالبًا اس قدر وضاحت اس بات کو بتانے کے لئے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے مدیث ابن عباس سے استدالال کی کوئی

اب لیج مدیث رکاند! جس سے یہ لوگ تمسک کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ

حدیث ہے جے امام احمد نے مند میں بایں الفاظ ذکر کیا ہے:

جو تبھی کسی نے نہیں کیں ) ۔ جو تبھی کسی نے نہیں کیں ) ۔

حدیث بیان کی ہم سے سعد بن ابراہیم نے، کما خبر دی ہم کو میرے والد نے، محمد بن اسحاق سے، کما حدیث بیان کی مجھ سے واؤد بن حصین نے عکر مد سے، اس نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے کہ انہوں نے فرمایا:

"ر كانه بن عبد يزيد نے اپنى بيوى كو تين طلاقيں ايك بى مجلس ميں دے دى تھيں، پھران كواس پر شديد غم ہوا، پس آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان سے يوچھاكه تم نے كيے طلاق دى تھى؟ انہوں نے كما كم ميں دے ديں۔ فرمايا، بيہ توايك موئى، لندا تم أگر چاہوتواس سے رجوع كر لو۔ چنانچه ركانه نے اس سے رجوع كر لو۔ چنانچه ركانه نے اس سے رجوع كر لو۔ چنانچه ركانه نے اس سے رجوع كر ليا۔ "

اور مجھے بے حد تعجب ہو تا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر تا ہے کہ صحابہ یہ خوات نوانے میں تین طلاق ''انت طالق اللافا'' کے لفظ سے ہوتی ہی نہیں تھیں وہ اس حدیث سے تین کو آیک کی طرف رد کرنے پر استدلال کیے کرنا چاہتا ہے؟ پس جو تین طلاق کہ مجلس واحد میں ''انت طالق اللافا'' کے الفاظ سے نہ ہو تو لا محالہ شرار لفظ کے ساتھ ہوگی۔ اور شرار کی صورت میں دو اختال ہیں، آیک یہ کہ اس نے نکد کا ارادہ کیا ہو، دو سرے یہ کہ تین طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہو۔ پس جب معلوم ہوا کہ اس نے صرف آیک کا ارادہ کیا تھا تو دیا نہ آس کا قول قبول کیا جائے گا۔ اور اس کا یہ کہ ناس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس فے طلاق کا لفظ تین بار دہرایا۔ اور ہو سکتا ہے کہ راوی نے حدیث کو مختر کر کے طلاق کا فقط تین بار دہرایا۔ اور ہو سکتا ہے کہ راوی نے حدیث کو مختر کر کے طلاق کا فقط تین بار دہرایا۔ اور ہو سکتا ہے کہ راوی نے حدیث کو مختر کر کے طلاق کا فقط تین بار دہرایا۔ اور ہو سکتا ہے کہ راوی نے حدیث کو مختر کر کے وایت با معنی کر دی ہو۔

علادہ ازیں آیہ حدیث مشر ہے۔ جیسا کہ امام جصاص اور ابن عمام فرماتے ہیں ، کیونکہ یہ پختہ کار تقدر اوپوں کی روایت کے خلاف ہے۔ نیز بیہ حدیث معلول بھی ہے ، جیسا کہ ابن حجر نے '' تخریج احادیث رافعی (التلاخیص الحبیر) میں ذکر کیاہے ، تخریج میں ابن حجرکے الفاظ ہے ہیں :

دو حديث : ركانه بن عبد ميزيد آنخضرت صلى الله عليه

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پس کما کہ میں نے اپنی بیوی سہمید کو "البتہ" طلاق دے دی ہے، اور اللہ کی شم! کہ میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ آپ" نے میری بیوی مجھ کو لوٹا دی۔ "اس حدیث کو امام شافعی، ابو داؤر، ترفری اور ابن ماجہ نے تخریج کیا ہے۔ اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا ہے رکانہ تک مند ہے یا مرسل؟ ابو داؤر ابن حبان اور حاکم نے اس کی تقیج کی ہے۔ اور امام بخاری نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کما ہے۔ ابن عبدالبر نے بخاری نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کما ہے۔ ابن عبدالبر نے میں ابن عباس شسے بھی روایت ہے (یعنی بلفظ شلاث، جیسا کہ ہم شی ابن عباس شسے بھی روایت ہے (یعنی بلفظ شلاث، جیسا کہ ہم نے اور پوری روایت نقل کرا دی ہے) اس کو امام احمد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور یہ معلول ہے۔ "

بلکہ ابن حجرنے فتح الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (ابن عباس می نہ کورہ بالا حدیث میں) تین کا لفظ بعض راویوں کا تبدیل کیا ہوا لفظ ہے، کیونکہ "البتہ" کے لفظ سے تین طلاق واقع کرنا شائع تھا۔ (اس لئے راوی نے "البتہ" کو تین سمجھ کر تین طلاق کا لفظ نقل کر دیا) اور اہل علم کے اقواں "طلاق بتہ" کے بارے میں مشہور ہیں۔

اب ہم مند احمد میں ( مذکورہ بالا) حدیث محمد ابن اسحاق پر کلام کرتے ہیں آکہ اس کے منکر اور معلول ہونے کے وجوہ ظاہر ہو جائیں۔ بیں آکہ اس کے منکر اور معلول ہونے کے وجوہ ظاہر ہو جائیں۔ رہا محمد بن اسحاق! توامام مالک اور ہشام بن عروہ وغیرہ نے طویل و عریض

الفاظ میں اس کو کذاب کما ہے، یہ صاحب ضعفا سے تدلیس کرتے تھے، اور بیان کے بغیر اہل کتاب کی کتابوں سے نقل کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے کہ یہ اہل کتاب کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہت ہے، اور لوگوں کی مدیث کوا پی مدیث میں داخل کر دینے کا بھی اس پر الزام ہے، یہ ایسا محض نہیں جس کا قول صفات میں واخل کر دینے کا بھی اس پر الزام ہے، یہ ایسا محض نہیں جس کا قول صفات میں قبول کیا جائے، اور نہ احادیث احکام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواہ وہ ساع کی تصریح کرے، جب کہ اس کی روایت کے خلاف روایات پے در پے وار د موں، اور جس نے اس کی روایت کو قوی کما ہے تو صرف مغازی میں قوی کما

اس حدیث کی سند میں دوسرا راوی داؤد بن حصین ہے، جو خارجیوں کے ند ب كے واعيوں ميں سے تھا، اور اگر امام مالك" في اس سے روايت ندكى ہوتى تواس کی حدیث ترک کر وی جاتی، جیسا که ابو حاتم نے کماہے۔ اور ابن مدین کہتے ہیں کہ داؤد بن حصین جس روایت کو عکرمہ سے نقل کرے وہ منکر ہے ، اور اہل جرح و تعدیل کا کلام اس کے بارے میں طویل الذیل ہے، جن حضرات نے اس کی روایت کو قبول کیا ہے تو صرف اس صورت میں قبول کیا جبکہ وہ نکارت سے خالی ہو، پس اس کی روایت ثقه ثبت راویوں کے خلاف کیے قبول کی جا سکتی ہے۔

اور تیسراراوی عکرمہ ہے جس پر بہت سی بدعات کی تہمت ہے۔ اور سعید ابن میب اور عطاجیے حضرات اس سے اجتناب کرتے تھے، پس حضرت ابن عباس ے روایت کرنے والے ثقہ راویوں کے خلاف اس کا قول کیے قبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس روایت کو "ممکر" کمااس نے بہت ہی ضحیح کما ہے۔ اور امام احمد سے اس قتم کے متن کی عصین ایس سند کے ساتھ صیح نہیں۔ حالانکہ وہ خود فرماتے میں کہ طاؤس کی روایت حضرت ابن عباس " سے تین طلاق کے بارے میں شاذ اور مردود ہے۔ جیسا کہ ہم اسحاق بن منصور اور ابو بکر اثرم کے حوالے سے

تبل ازیں نقل کر نیکے ہیں۔

ابن مام" المصة بين كم صحح تروه روايت ب جس كوابو داؤد، ترفدى اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ رکانہ نے اپنی ہوی کو "بته" طلاق دی تھی۔ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سے حلف لیا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا۔ اس لئے آپ سنے غورت اس کو واپس کرا دی، اس نے دوسری طلاق حضرت عمر " کے زمانہ میں اور تبسری حضرت عثمان مے زمانے میں دی۔

اور اس کی مثل مند شافعی میں ہے۔ چنانچہ ابو داؤو کی سند میں نافع بن

عجيرين عبديزيد ہے۔ پس نافع كوابن حبان نے نقات ميں ذكر كيا ہے، اگرچہ نافع کو بعض ایسے لوگوں نے مجبول کہا ہے جن کی رجال سے ناواتفیت بست زیادہ ہے۔ اور اس کے والد کے لئے میں کافی ہے کہ وہ کبار تابعین میں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں۔ اور امام شافعی کی سند میں عبداللہ بن علی بن سائب بن عبید بن عبد بن ید باور کانہ واقع ہے، جس کو امام شافعی نے ثقہ کہا ہے۔ رہے عبداللہ بن علی بن بزید بن رکانہ، جس کو ابن حزم ذکر کرتے ہیں ان کی ابن حبان نے توثیق کی ہے۔ علاوہ ازیں تابعین میں یمی کافی ہے کہ ان کو جرح کے مائق ذکر نہ کیا گیا ہو، تاکہ وہ جمالت و صفی سے فکل جائیں، صحیحین میں اس نوعیت کے بہت سے رجال ہیں۔ جیسا کہ الذھبی نے میزان کے متعدد مواضع میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث پر امام ابو داؤد نے یہ کہتے ہوئے اعتاد کیا ہے کہ آدمی کی اولاد اور اس کے گھر کے لوگ اس کے طالت سے زیادہ واقف ہوا کرتے ہیں۔

مافظ ابن رجب نے ابن جریج کی وہ حدیث ذکر کی ہے، جس میں وہ کتے بیں کہ مجھے خبر دی ہے ابو رافع مولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بعض نے عکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے (اس سندے مند کی روابیت کے ہم معلٰی روابیت ذکر کی ہے) اس روابیت کو ذکر کرکے حافظ ابن رجب لکھتے ہیں معلٰی روابیت ذکر کی ہے) اس روابیت کو ذکر کرکے حافظ ابن رجب لکھتے ہیں

"اس کی سند میں مجمول راوی ہے۔ اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا

كربر

وہ محمد بن عبداللہ بن ابی رافع ہے، جو ضعیف الحدیث ہے، اور اس کی احادیث مکر ہیں، اور کما گیا ہے کہ وہ متروک ہے، لنذا سے حدیث ساقط ہے، اور محمد بن قور الصنعانی کی روایت میں ہے کہ رکانہ نے کما میں نے اس کو طلاق دے دی۔ اس میں "طلاق" کا لفظ ذکر شیں کیا۔ اور محمد بن قور ققہ ہیں، بوے درجہ کے آدمی ہیں۔ نیز اس کے معارض وہ روایت بھی ہے جو رکانہ کی اولاد سے مروی ہے کہ اس نے معارض وہ روایت بھی ہے جو رکانہ کی اولاد سے مروی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو "بته "طلاق دی تھی۔ "

اس سے ابن قیم کے کلام کا فساد معلوم ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس صدیث پر کیا ہے، جس صورت میں کہ حدیث رکانہ میں "البتہ" کی روایت صحیح ہو اس سے جمہور کے ولائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جس صورت میں کہ

حدیث رکانہ میں اضطراب ہو، جیسا کہ امام ترزی نے امام بخاری ہے نقل کیا ہے، اور امام احمد نے اس کے تمام طرق کو ضعیف قرار ویا ہے، اور ابن عبدالبر نے بھی اس کی تضعیف میں امام احمد کی پیروی کی ہے، اس صورت میں حدیث ر کانہ کے الفاظ میں کسی لفظ سے بھی استدلال ساتط ہو جاتا ہے۔ اس مدیث کے

اضطرابات میں سے ایک میہ ہے کہ مجھی روایت کرتے ہیں کہ طلاق دینے والا ابو ر کانہ تھا، اور مجھی میہ کہ رکانہ کا باپ شیں بلکہ خود رکانہ تھا۔ اس اضطراب کو يول دفع كيا جاسكنا ب كربي اضطراب تين كي روايت مي ب- "البته"كي روایت میں نہیں، "البتہ" کی روایت متن و سند کے اعتبار سے علٰ سے خالی ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں بھی علت ہے تو ( سے روایت ساقط الاعتبار ہوگی

اور ابن رجب کہتے ہیں:

اور ) باقی ولائل بغیر معارض کے باقی رہیں گے۔ " ہم امت میں سے کسی کو نہیں جانے جس نے اس مئلہ میں خالفت کی ہو، نہ ظاہری خالفت، نہ تھم کے اعتبار سے، نہ نصلے کے لحاظ سے، نہ علم کے طور یر، نہ فتویٰ کے طور پر۔ اور بیہ مخالفت شیں واقع ہوئی مر بت بی کم افراد کی جانب سے، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عصر حضرات نے ہ خری درجہ کی کلیری، ان میں سے اکٹرلوگ اس سٹلہ کو مخفی رکھتے تھے، اس کااظہار نہیں کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ کے دین کے اخفار اجماع امت کیے ہو سکتا ہے، جس دین کواللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل فرمایا؟ اور اس فحض کے اجتماد کی پیروی کیے جائز ہو سکتی ہے جو اپی

رائے سے اس کی مخالفت کرتا ہو۔ ؟ اس کا اعتقاد ہر کر جائز امید ہے کہ اس بیان سے واضح ہو گیا ہو گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تین طلاق کو نافذ کرنا تھم شرعی تھا جس کی مدد پر کتاب و سنت موجود ہیں، اور جو

ا جماع فقهائے محابہ الے مقارن ہے، تابعین اور ان سے بعد کے حضرات کا ا جماع مزید بران ہے ، اور بیا تھم شرعی کے مقابلہ میں تعزیری سزانہیں تھی۔ پس

جو مخص حفرت عمر اس کے تین طلاق کو نافذ کرنے سے خروج کر تا ہے وہ ان تمام چزوں سے خروج کر تاہے۔

## ۲ ــ طلاق کو شرط پر معلق کرنا اور طلاق کی قشم اٹھانا

مُولف ر ساله ص ۱۱۴ پر لکھتے ہیں :

"اور مطلاق معلق کی سب صورتین غیر صحیح بین، اور طلاق معلق واقع نبیں ہوتی۔ " صفحہ ۸۳ پر لکھتے ہیں:۔

"اور اس سلسلہ میں ان کے معاملہ کو بادشاہوں اور امراکی خواہشات نے \_ خصوصاً بیعت کے معاملہ میں \_ قوی کر دیا۔ "

جناب مولف کا طلاق معلی کی دونوں صور توں کو باطل قرار دینا اور صدر اول کے نقهاء پریہ تھت لگانا کہ وہ بیعت کے حلف میں ملوک وامراکی خواہشات کی تکمیل كياكرتے تھے، اس مخص كے نز ديك بدى جرأت و ب باكى ہے جس نے اس مئلہ میں فقہاء کے نصوص کا مطالعہ کیا ہو، اور جو ان فقہاء امت کے حالات سے واتفیت ر کھتا ہو کہ وہ حق کی راہ میں کس طرح مرمث گئے تھے۔

ميراخيال تفاكدابوالحن السبكي كارساله "الدرة المضية " اوراس کے ساتھ چند اور رسائل جو کچھ سالوں سے شائع ہو چکے ہیں ان کے مطالعہ کے بعد ان لوگوں کو بھی اس مسلم تعلیق میں شک وشبہ کی مخبائش تنیں رہے گی جن کو فقهی زاہب کی مبسوط کتابوں کی ورق گردانی کا موقع نہیں ماتا، جناب مصنف کو غالبًا اس کے مطالعہ کا انفاق نہیں ہوا، یا پھرانہوں نے جان بوجھ کر کٹ ججتی کا راستہ

پند کیا ہے۔ فقہائے امت صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کا ند ہب سے کہ طلاق کو جب مسلمان واقع ہو جاتی

سسی شرط پر معلق کیا جائے تو شرط کے پائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ب، خواہ شرط، علف کے قبیل سے ہو، کہ ترغیب کا یامنع کا یا تصدیق کا فاکدہ

دے، یااس قبیل سے نہ ہو، کہ ان میں سے کسی چیز کا فائدہ نہ دے۔ ان تمام ا کابر کے خلاف ابن تیمید" کا قول ہے کہ جو تعلیق کہ از قبیل حلف ہو اس میں

طلاق واقع نهیں ہوتی، بلکہ حلف ٹوٹنے کی صورت میں کفارہ لازم آیا ہے، اور بیہ

الی بات ہے جو ابن تیمید" سے پہلے سی نے مہیں کی۔ تعلیق کی ان دونوں قسموں میں روافض بھی صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے مخالف ہیں اور بعض ظاہریہ

نے ..... جن میں ابن حزم بھی شامل ہیں ..... اس مسلم میں روافض کی پیروی کی ہے۔ اور ان سب سے پہلے جو اجماع منعقد ہو چکا ہے وہ ان کے خلاف جست

ہے۔ اور جن حضرات نے اس مسئلہ پرا جماع نقل کیا ہے وہ یہ ہیں۔ امام شافعی،

(التمهيد اور الاستنذكارين) فقيه ابن رشد (المقدمات مين) اور ابو الوليد

ے آیک بزرگ آگر چھیکیں توان کی چھینک سے شوکانی، محمد بن اساعیل الامیراور

قنوجی جیسے دسیوں آ دی جھڑیں گے، تھا محمد بن نصر مروزی کے بارے میں ابن

اور آپ کے محابہ کی کوئی حدیث الی نہیں جو محمدین تفرکے پاس نہ

حضرت ابن عمر" کا فتوی مجمی یمی ہے کہ طلاق معلق واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نافع سمت بین کہ ایک محص نے بول طلاق دی کہ اگر وہ نکی تواہے قطعی طلاق، حضرت

ابن عمر "ن فرمایا " آگر نکلی تواس سے بائد ہو جائے گی، نہ نکلی تو کھے نہیں " \_\_\_\_

ظاہرے کہ یہ فتوی اس زیر بحث مسلد میں ہے۔ ابن عمر کے علم اور فتوی میں ان تے مخاط مونے میں کون شک کر سکتاہے؟ اور سی آیک محالی کا نام بھی شیس لیا جا

سكناكه جس في اس فتوى مين حضرت ابن عمر رضى الله عنماكي مخالفت كي مورياس

مو تواس مخض کا دعویٰ سیح موگا۔ "

وار کوئی مخص بد دعوی کرے که رسول الله صلی الله علیه وسلم

اور بیہ حضرات اجماع کے نقل کرنے میں امین ہیں، اور صحیح بخاری میں

حدیث و آثار کی وسعت علم میں ان حضرات کا وہ مرتبہ ہے کہ ان میں

الباجي- (المنتقلي) مين-

حزم کھتے ہیں:

ابو عبید، ابو ثور، ابن جریر، ابن منذر، محمد بن نصر مرودی، ابن عبدالبر،

پر نکیر فرمائی ہو۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے طلاق کی قتم کے بارے میں ایک فیصلہ الیا دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق معلق واقع ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا حلف اٹھایا تھا، اور اس حلف کو وہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے اور اس کی ہوی کے در میان تفریق کا فیصلہ کیا جائے۔ آپ مقدمہ کی پوری روداد س کر اس نتیجہ پر پہنچ کہ اس بے چارے سے جبرا حلف لیا گیا ہے۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا: "تم لوگوں نے اس کو بیس ڈالا۔ (لینی مجبور کر کے حلف لیا) پس اکراہ کی بنا پر آپ نے اس کی بیوی اسے واپس ولا وی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی رائے بھی ہی تھی کہ طلاق واقع ہوگئی۔ اور فیصلہ میں حضرت علی شمیس محضرت علی اس جب کہ این حزم " نے اس فیصلہ کو چیج صورت سے بٹانے کے لئے تکلف کیا ہے اور محض خواہش نفس کی بناپر اسے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جیسا اور محض خواہش نفس کی بناپر اسے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ان کا قول حضرت شریح کے فیصلہ کے بارے میں بھی اسی قبیل سے ہے۔ ۔

اور سنن بیہتی میں بسند سیح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک محض نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس نے فلال کام کیا تو اسے طلاق، بیوی نے وہ کام کر لیا، حضرت عبداللہ بن مسعود " نے فرمایا: " بیہ ایک طلاق ہوئی " بیہ دبی ابن مسعود " بیں جنہیں حضرت عمر علم سے بھری ہوئی پٹاری کتے سے ۔ سیح فتویٰ ویے میں ان جیسا کون ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی اس فتم کی تعلیق مروی ہے اور حضرت زبیر " سے بھی ۔ اور آثار اس بارے میں بہت بیں، اور کتاب اللہ میں حلف توڑنے پر لعنت کی گئی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کاار شاد ہے:

ر عنها کا ار ساد ہے : ترجمہ " ہرایک قتم خواہ وہ کتنی ہی بری ہو۔ بشر طیکہ طلاق یا عماق کی قشم

(راوی کے الفاظ میں: "لم یرہ حدثا" (آپ نے اسے قتم کاٹوٹنا نہیں سمجھا) یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حلف اٹھا تھے افغان کے برجب طلاق کے وقع کا فیصلہ فرماتے۔ مصنف)

نہ ہو۔ تواس میں قتم کا گفارہ ہے۔ " اس الركواين عبدالبرن "التمهيد" اور "الإستدكار" ميسند ك ساته نقل كيا ہے۔ مراحم بن تيميه" نے اس كو نقل كرتے ہوئے استناء ( یعنی لیس فیما طلاق و لاعماق کے الفاظ) کو حذف کر دیا اور بقول ابو الحن

السبكي ميدان كي خيانت في النقل ہے۔ ميد تھا صحابہ كرام رضوان الله عليهم كا وور، جس میں طلاق معلق کے وقوع کے سواکوئی فتوی منقول نہیں۔

سب نے قتم کے پورانہ ہونے کی صورت میں وقوع طلاق کا فتوی دیا۔ ابو الحن السبكي "الدرة المضية" مي - جس عيم فاس بحث كايشتر حصد الخص كيا ب \_ فرمات بين : جامع عبدالرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، سنن سعيد بن

منصور، اور سنن بیہقی جیسی صحیح اور معروف کتابوں سے ہم ائمہ اجتہادیا بعین کے فاوی صیح اسانید کے ساتھ نقل کر کھے ہیں کہ حلف بالطّلاق کے بعد فتم او شخ کی

اب بابعين كو ليجيئه تابعين من ائمه علم معدود اور معروف بي، اور ان صورت میں انہوں نے طلاق کے وقوع کا فتوی دیا، کفارہ کا فیصلہ نہیں دیا۔ ان ائمہ اجتهاد تابعین کے اسائے مرامی میہ ہیں۔ سعید بن مسیب حسن بقری، عطا، شعبی، شریک، سعید بن جبیر، طاؤس، مجابد، قاده، زہری، ابو مخلد، مدینہ کے فقهائ سبعد ليني عروبن زبير، قاسم بن محمر، عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود، خارجه بن زيد، ابو بمربن عبدالرحلن، سالم بن عبدالله، سليمان بن بيار، اور ان فقهائے سبعد کا جب کسی مسئلہ پر اجماع ہو تو ان کا قول دوسروں پر مقدم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود اسے بلند پاید شاگر دان رشید تینی علقمہ بن قيس، اسود، مسروق، عبيده السلماني، ابو وائل، شقيني بن سلمه، طارق بن شماب، زربن حبیش \_ ان کے علاوہ دیگر مابعین، مثلاً ابن شبرمہ، ابو عمرو الشيباني ، ابو الاحوص ، زيد بن وجب ، علم بن عتيبه ، عمر بن عبدالعزيز ، خلاس بن عمرو، میر سب وہ حضرات ہیں جن کے فتاوی طلاق معلق کے وقوع بر نقل کئے م بیں، اور ان کااس مسلم میں کوئی اختلاف نہیں۔ بتایے! ان کے علاوہ علاق تابعین اور کون ہیں؟ پس یہ ہے سحابہ و تابعین کا دور ۔ وہ سب کے سب وقوع

ك قائل بين ان مين سے ايك بھى اس كا قائل نہيں كه صرف كفاره كافي بے۔ اب ان دونوں زمانوں کے بعد والے حضرات کو لیجئے ان کے زاہب مشهور و معروف بین، اور وه سب اس قول کی صحت کی شمادت دیتے ہیں۔ مثلاً

امام ابوَ حنيفه"، مالك"، شافعي"، احمه"، آطل بن رابويه"، ابو عبيد، ابو تور، ابن المندر، ابن جرم، ان میں سے کسی کامھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں۔ اور ابن

ہوئی، البت ابن حرم کی پیروی میں انہوں نے طاؤس کی طرف اس کو منسوب کیا

ہے۔ مگر ابن حزم مخود طاؤس سے اس کی روایت کرنے میں غلطی پر ہیں، اور ان کی پیروی کرنے میں غلطی پر ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والا ان سے بردھ کر غلطی پر ہے۔ طاؤس کا فتوی "حکرہ" کے

بعد کے دور میں بعض ظاہریہ کی اس مسئلہ میں مخالفت اس اجماع کی روسے

باطل ہے جوان سے پہلے صحابہ، آبعین اور تبع آبعین کے دور میں منعقد ہو چکا تھا۔ اجماع الیا نہیں جس کی تصویر کشی ابن حزم اقوال صحابہ ہے بھسل بھسل کر کرنا چاہتے ہیں، جب کہ صحابہ "ہی ہم تک دین کے منطق کرنے میں امین ہیں۔ علاوہ

ازیں ظاہریہ ، جو قیاس کی نفی کرتے ہیں، اہل تحقیق عجے نز دیک ان کا کلام اجماع میں لائق شار نہیں۔ اگرچہ ہر گری بڑی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا

> "ان اوگوں کی خالفت کا کوئی اعتبار شیں جو شریعت کے اصول کو شیں جانے، اور قیاں کے طرق اور اجتباد کے وجوہ کے قائل نہیں، مثلاً واؤد اصبهانی اور کرابیسی اور ان کی مثل دوسرے کم قیم اور ناواقف لوگ، اس لئے کہ انہوں نے چند احادیث مرور لکھیں محر ان

ابو بكر هبيصاص رازي اينه "اصول" ميں لكھتے ہيں:

بارے میں ہے، جیسا کہ خود مصنف عبدالرزاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی کی طرف ابن حزم " اس روایت کو منسوب کرتے ہیں۔ اور سنن سعید اور مصنف عبدالرزاق وغيره مين طاؤس كابيه فتوى بسيند صحح موجود ہے كه اليي طلاق واقع مو جاتی ہے۔

تیمید" کو کسی تابعی کی طرف عدم و توع کا فتی منسوب کرنے کی قدرت نه

کو وجوه نظر اور فروع و حوادث کو اصول کی طرف لوٹانے کی معرفت مامل نمیں تھی۔ ان کی حیثیت اس عامی مخص کی سے جس کی مخالفت كا كچه اعتبار نبيس، كيونكه وه حوادث كوان كاصول ير منى كرنے سے ناواقف میں۔ اور واؤو "عقلی ولائل کی کیسر نقی کرتے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کما کرتے تھے کہ آسانوں اور زمین میں اور خود جاری ذات میں اللہ تعالی کی ذات اور اس کی توحید پر دلائل نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف " خبر " کے ذریعہ پھیانا ہے۔ وہ بین سمجھے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خبر کے سمج ہونے کی پچان نیز آپ کے درمیان اور مسلمہ کذاب وغیرہ جھوٹے دعیان ا نبوت کے در میان فرق اور ان جھوٹوں کے جھوٹ کے علم کا ذریعہ بھی عقل اور ان مجرات، نشانات اور دلائل میں غور کرنا ہے جن پر اللہ تعالی کے سواکوئی قاور نہیں۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی مخص کواللہ تعالی کی معرفت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے، پس جس شحف کی مقدار عقل اور مبلغ علم ہیہ ہواہے علماء میں شار كرناكيے جائز ہے؟ اور اس كى خالفت كاكيا اعتبار ہے؟ اور وہ اس ك ساتھ یہ بھی اعتراف کر ہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نسیں پیچانا، کیونکہ یہ قول که " میں اللہ تعالی کو دلائل سے نہیں پہچاہتا" اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اللہ کو نسیں پہچاتا۔ پس وہ عامی سے بھی زیادہ تاواقف اور چ پائے سے بھی زیادہ ساتھ ہے۔ الندا ایسے مخص کا تول اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف بھی لائق اعتبار نہیں، چہ جائیکہ حقد مین کے خلاف لائق اعتبار موماً ينز بم كمت بين كه بروه فخص جو اصول سع، طرق اجتناد، اور قیاس فقتی کے طرق کو نہیں جانتا اس کی مخالفت کا اعتبار نسي، خواه علوم عقليد على وه كتابى بلند پايد مو، اي فخص كى حيثيت بھی عامی کی سی ہے، جس کی مخالفت سی شار میں نہیں۔ "

الله تعالی حصاص کو علم کی جانب سے جزائے خیر عطافرمائے، انہوں نے اس کم فہم جماعت کی حالت کو خوب خاہر کر دیا اگر چدان کے بارے میں کچھ بختی کا لہے بھی اختیار کیا۔ حصاص ان لوگوں کی حالت کو دوسروں سے زیادہ جانتے

تھے، کیونکہ ان کے امام کا زمانہ حصاص کے قریب تھا اور ان کے بڑے بڑے داعیوں کے تووہ ہم عصر تھے۔ اور ان کی سے درشتی اس بنا پر ہے کہ اللہ کے دین کو جاہلوں کے ہاتھ کا تھلونا بنتے و کھے کر آ دمی کو غیرت آنی چاہئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے " قول بلیغ " کا تکم فرمایا ہے ، اور جو شخص ان کے حق میں تسابل سے کام لیتا ہے وہ ان کو تو کوئی فائدہ شیس پہنچاتا، بال دین کو تقصان

ضرور پہنچا تا ہے۔ امام الحرمین نے بھی اس شدت میں جصاص کی پیروی کی ہے، اور جس مخص كابيد خيال ہے كه امام الحرمين كا قول ابن حرم" اور ان كے ستبعين ك

بارے میں ہے وہ تاریخ سے بے خبر ہے، کیونکہ امام الحرمین " کے زمانے میں ابن حرم" كاندبب مشرق ميں نميں كھيلا تھاكہ " ظاہرية " كے نام سے اس پر الفتكو

البتہ جس شخص نے ابن حزم م کے ردمیں دراز نفسی سے کام لیا ہے وہ ابو

بكر ابن عربي بين چنانچه وه "القواصم و العواصم (ج٢ ص ١٤ \_ ٩١) مين ظاهريد کے بارے میں فرماتے ہیں:

"بياك كم فهم كروه ب، جو كمالك كرايي مرتبه برجا پنياجس كاوه مستحق نتيس تفا، اوريد لوگ ايي بات كهته بين جس كوخود بهي نيس سجحته، یہ بات انہوں نے اپنے فاری بھائیوں سے حاصل کی ہے۔ جب حفرت على رضى الله عند نے جنگ صفين ميں سحيم كو قول كر ليا تو انبول نے كما تھا: "لا حكم الالله " بات كى تقى مكر ان كا رعا باطل

میں نے اپنے سفر کے دوران جو پہلی بدعت دیکھی وہ باطنیت کی تحریک مقی، جب لوث کر آیا تو دیکھا کہ " ظاہریت" نے مغرب کو بھر ر كما ہے۔ ايك كم فهم فخص جو اشبيليد كے كسى كادس ميں رہتا تھا، ابن حزم کے نام سے معروف تھا، اس نے نثو و نما امام شافعی کے زہب سے متعلق ہو کر پائی، بعد ازاں " واؤد " کی طرف اپی نبست کرنے لگا۔ اس کے بعد سب کو آثار پھینکا، اور بذات خود مستقل ہو گیا۔ اس

نے خیال کیا کہ وہ امت کا اہام ہے، وہی رکھنا اور اٹھانا ہے، وہی حکم کر تا اور قانون بناتا ہے، اور وہ اللہ کے دین کی طرف الی باتیں منسوب کرتا ہے جو دین میں نہیں۔ اور لوگوں کو علماء سے منظر کرنے، اور ان پر طعن و تشنیع کی خاطر علماء کے ایسے اقوال نقل کرتا ہے جو انہوں نے برگز نہیں کے۔ "

اس کے بعد ابن العربی نے ابن حزم کی بہت سی رسوا کن باتیں ذکر کی ہیں، جن میں ارباب بھیرت کے لئے عبرت ہے۔ اور وسعت علم، متانت دین اور امانت فی النقل میں ابو بکر ابن العربی کا جو مرتبہ ہے اس سے اناژی جاہل ہی ناواقف موں گے۔

المانت فى النقل مين ابو بكر ابن العربي كا جو مرتبه ب اس سے اناؤى جاتل ہى ناواقف موں گے۔ ناواقف موں گے۔ اور حافظ ابو العباس احمد بن ابى الحجاج يوسف اللهلى الاندلى ابى "فرست" ميں ابن حزم كيارے ميں لكھتے ہيں: -

"اس میں شک شیں کہ یہ فخص حافظ ہے، گر جب اپی محفوظات کو سیھنے
میں مشغول ہوا توان کے سیھنے کی اسے توفق شیں ہوئی ۔ کیونکہ جو چز بھی
اس کے خیال میں آ جائے وہ اس کا قائل ہو جاتا ہے۔ میرے اس قول
کی صحت کی دلیل میہ ہے کہ کوئی معمولی عمل وقعم کا آ و می بھی ابن حزم
کے اس قول کا قائل شیں ہو سکتا کہ " قدرت قدیمہ محال کے ساتھ بھی معملق ہو جاتی ہے۔ "

ابن حزم مسكين في "الفصل" من "تعلق قدرت بالمحال" كم بارب من جو كجرد لكها ب وه الين شناعت ب كه اس سے بدو كركس شناعت كا تصور بهى نهيں كيا جاسكا، حافظ اللهلي في اس كا الى فهرست ميں بدا واضح ردكيا ہے، اس كے بعدوہ لكھتے ہيں: -

"خن غالب بد ب كه ابن حرم سے جو بد كفر عظيم صادر ہوا اور اس سلم ملا على جو اور بستان كے قبيل سے اس سے قلم سلم ميں جو اور بستان كے قبيل سے اس سے قلم سے نظم ان كا جوت بقائى بوش وحواس اور بسلامتى عشل وصحت فهم اس سے نہيں ہوا۔ بسالوقات اس پر ايسے اخلاط كا غليہ ہو جاتا تھا، جس كے علاج سے سقراط و بقراط بھى عاجز سے، ايسى حالت ميں اس سے جس كے علاج سے سقراط و بقراط بھى عاجز سے، ايسى حالت ميں اس سے

ہیہ حماقتیں اور ریہ ہذیانات صادر ہوتے تھے۔

جنونک مجنون و نست بواجد طبيباً يداوى من جؤن جؤن

(تیرا جنون بھی مجنون ہے اور تحقیم ایساطبیب میسر نہیں جو جنون کے

جنون كاعلاج كرسكے) \_ "

بعدازاں اللبلی نے بوی تفصیل سے المم اشعری " اور ان اصحاب کے بارے میں ابن حزم کے اقوال کار د کیا ہے ، اور بہت سے اہل علم نے تصریح کی ہے ابن حزم کانسبی تعلق اشبیلید کے دیمات کے ان فاری مخواروں (اعلاج) سے

تھاجو بنوامیہ کاتقرب حاصل کرنے کے لئے ان کے موالی کی طرف منسوب ہو گئے

تھے، اور جو مخض آپنے نسب کے بارے میں بھی بھی نے نہ بولتا ہواس سے کسی اور بات میں سے بولنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ ابن حزم کو جس شحف نے علم میں اس کی حدیر

ٹھرایا وہ ابو الولید الباجی ہیں، جنہوں نے ابن حزم سے معروف مناظرے کئے۔ ابن حزم کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ابو بکر بن العربی کی "النواہی عن

الدوائي " بست اہم كتاب ہے، يدان كتابوں ميں ہے جو چند سال قبل مغرب كى

طرف منتقل ہوئیں، نیزاس سلسلہ کی چند کتابیں میہ ہیں: -ابو بكرابن العربي كي "الغرة في الروعلى الدرة " ، ابوالحسين محمد بن زر تون

الاشبيلي كي "المعلى في الرد على المحلى - "اور حافظ قطب الدين حلي كي "القدح المعلى في الكلام على بعض احاديث المحلي"

٤ - كيا بدى طلاق كاواقع هونا صحابه و تابعين

## کے درمیان اختلافی مسئلہ تھا؟

مُولف رساله لکھتے ہیں:

بدی طلاق اور بیک وقت تین طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں

صحابہ کرام کے دور سے لے کر ہرزمانے میں اختلاف رہاہے، ائمہ الل

بیت الیی طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتوی دیتے تھے۔

اور علائے مصلحین مجتدین ہر زمانے میں صحیح اور راجح قول کے مطابق فتوی دیت رہے ہیں کہ طلاق بدعی باطل ہے اور سے کہ تین طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض حصرات تو کھل کر حق کا اظهار کرتے اور علی الاعلان فتوی دیے

تھے، اور بعض حفرات عوام اور سیاستدانوں سے ڈر کر ان کے مطابق فوى دية سيح ، يهال تك كه عظيم الثان مجدو ..... احمد بن تيسيد اور ان کے جرامند شاکر دابن قیم کفرے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راتے میں جرو تشدد پر مبر کیا، اور وہ سب زبان حال سے که رہے بة:

" جھے پروانسیں، جبکہ میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاؤں، کہ اللہ تعالی کی خاطر نس پیلو پر میرا قتل ہو گا۔ "

اور ہارے دور تک بت سے علاء نے اس مئلہ جس ان کی بیروی کی۔ " (ص۸۹/۸۸)

مصرح ہے جو پہلے گزر چکی ہیں، اور ابو الزبیر کی روایت کاوہ اضافہ، "منكر" ہے

میں کہتا ہوں کہ حیض میں دی گئی طلاق کاصحیح شار کیا جانا ان احادیث میں جس کے دامن میں خوارج و روافض کے چیلے پناہ لینا چاہتے ہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ " تمام راویوں کی احادیث ابو الزبیر کے خلاف ہیں" اور ابن عبدالبر تمتے ہیں کہ " أيه روايت "مئر" ہے، ابو الزبير كے سواكوني اس كو نقل نہیں کر تا ، اور ابو الزبیران روایات میں بھی حجت نہیں جن میں اس کا کوئی ہم مثل اس کے خلاف روایت کرے، پس جب اس سے نقہ تر راوی اس کے خلاف روایت کر رہے ہوں اس وقت وہ کیے جمت ہو سکتا ہے۔ " اور "التمهيد " کی جانب جو متابعات منسوب ہیں وہ باطل اسانید کے ساتھ روی قتم کے اوگوں سے بروی ہیں، اور حافظ ابن عبدالبرایسے شخص نہیں جو متناقض بات کریں۔ امام خطابی کتے ہیں کہ اہل حدیث نے کما ہے کہ "ابو الزبیر نے اس سے بردھ کر کوئی مكر، روايت نهيل كى - " امام ابو بمرج صاص فرمات بين كه " يه روايت غلط

ہے۔ " پس الي روايت جوان سب حضرات كے نز ديك "مكر" ہے، اس سے تمسک کرناان کے لئے کیے ممکن ہو گا۔

کچھ نہیں سمجھا۔ " کو اگر صحیح بھی فرض کر لیا جائے تب بھی ان کے دعوے پر دلالت

کرنے سے بمراحل بعید ہے ، کیونکہ اس کی وہ صحیح توجیهات ہو سکتی ہیں جو امام شافعی

، امام خطابی اور حافظ ابن عبدالبرنے کی ہیں، اور جن کو اپنے موقع پر ذکر کیا جاچکا

ہے، کیونکہ یہ تو ظاہرہے کہ جو شخص طلاق کا لفظ اوا کرے گا، اس کی آواز فضامیں محفوظ ہو جائے گی، اس کئے اس کے الفاظ توایک موجود شن<sub>ٹی ہ</sub>ے ، اس کی نفی بلحاظ

صفت بی کے ہو سکتی ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے، اور شوکانی کا یہ کہنا کہ " یہ نص

كريا۔ اور جس شخص نے ہماري سابق ولاحق تقرير كا احاطه كيا ہواہے أيك لخطه كے

کئے بھی ترود نہیں ہو گا کہ مولف رسالہ کا قول میسر باطل ہے۔ لیکن چند حضرات کی نسبت، جن کے اختلاف کی طرف مؤلف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ گفتگو

وہ بسر صورت واقع ہو جاتی ہے، فرق اگر ہے تو گناہ ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔ "

حرم میں، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود " سے سنن بیمق میں۔ حضرت ابن

عباس "، حفرت ابو هرره "، حفرت ابن زبير "، حفرت عائشه " اور حفرت ابن عمر " سے موطا امام مالک وغیرہ میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ"، حضرت حسن بن علی " سے

سنن بیمق میں، حضرت عمران بن حصین سے سنتظی للباجی اور فتح القدر لابن السمام میں اور حفرت انس سے معانی الآجار طحاوی میں \_ وغیرہ وغیرہ \_ اور

كسى صحابي سے ان كے خلاف فتوى منقول شيس ہے۔ امام خطابی فرماتے ہيں : " بدعی ظلاق کے واقع نہ ہونے کا قول خوارج اور روافض کا ہے۔ " ابن عبدالبر

" طلاق خواه طسر میں دی گئی ہو یا حیض میں، اور آیک دی گئی ہو یا دو تین،

حفرت عمرات عمرات سعيد بن منصور مين- حفرت عثان السعامي ابن

كرنا نامناسب نه ہوگا، ناكه جھوٹے كواس كے گھر تك پنچايا جاسكے۔

یہ فتویٰ ہم مندرجہ ذیل حضرات سے روایت کر مچکے ہیں۔

ہے " اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بات کہنے کے لئے سوچنے کی ضرورت محسوس ج

"اور آپ نے اس کو

علاده ازیں اس روایت میں دار و شدہ اضافہ

کتے ہیں : "اس مسئلہ میں صرف اہل بدعت اور اہل ہوا خلاف کرتے ہیں" اور ابن حجرفع الباري ميں تين طلاق پر بحث كرنے كے بعد اس كے اخير ميں كھتے ہيں : " پس جو شخص اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کر تا ہے وہ اجماع کو پس پشت ڈالتا ہے اور جمہور اس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جو اختلاف کھڑا کیا جائے اس کا کوئی اعتبار ننیں۔ " گویا حافظ " آس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ مدخول بما پر اکٹھی تین طلاق کا واقع ہونا تحریم متعدی طرح اجماعی مسلہ ہے، اور حافظ کا بیہ کلام اس بات پر دلالت كرتاب كران كى رائے ميں يهال كوئى لائق اعتبار اختلاف مليس، ورنه وه اپی تحقیق کے خاتمہ پراس مسلم میں اجماع کا دعویٰ ند کر سکتے۔ اس سے ثابت ہوا كة أنهول في اس سے يملے ابن التين كے اس قول بركه " وقوع ميں اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو صرف مناہ میں ہے " جو یہ اعتراض کیا تھا کہ " وقوع میں اختلاف ابن مغیث نے الو ثائق میں حضرت علی ، ابن مسعود ، عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیرے نقل کیا ہے، اور اسے محمد بن وضاح کی طرف منسوب کیا ہے ..... اور ابن منذر نے اسے ابن عباس کے شاگر دوں مثلاً عطا، طاؤس اور عمر و بن دینار سے نقل کیا ہے۔ " ابن حجرِ کا میہ اعتراض صرف صور ہ ہے، ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان چار صحابہ کرام سے اور ابن عباس کے ان تین شاگر دوں سے کوئی ایسی چیز ثابت نمیں جو مسلک جمهور (یعنی مدخول بمایر اسم عین طلاتوں کے واقع ہونے) کے منافی ہو، اور اگر حافظ کو اپنی کتاب میں تمام اتوال کے جمع کرنے کی رغبت شدیده نه بهوتی تو ده این آپ کو اس کی اجازت نه دیتے که اس قتم کی ردی نقول کا و هیرلگائیں، اور جب کوئی عالم اپنی ذات کو اتنی بلندی بھی عطانه کر سکے کہ وہ ابن مغیث ایسے آدی سے بغیر کسی قید اور لگام کے ہررطب و یابس کو تعلیم کر ما جائے تو قبل اس کے کہ وہ اہل علم پر اپنی کثرت اطلاع کار عب ڈالے وہ اپنے چرے کوسیاہ کر تاہے ، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لئے پیش کر تاہے کہ اے " حاطب لیل" شار کیا جائے۔ ابن مجرے پہلے ابن مغیث کا یہ قول ابّی شرح مسلم میں نقل کر چکے ہیں۔ لیکن طرر بن عات کے واسطہ سے ، اور طرر بن عات، مالكيه كے نزديك ضعف ميں معروف ہے، پس بيد ان روايات كے بودا

ہونے پر بمنزلہ نص کے ہے۔ اور اس بحث سے متعلق ابی اور ابن مجرسے قبل ابن فرخ نے " جامع احکام القرآن " میں " وٹائق ابن مغیث " سے براہ راست ایک صفح کے قریب نقل کیا، اور ابن قیم اور ان کے متبعین نے اس کتاب سے سے جُموتى روايات نُقل كيس - اور ابن فرح كى سي كتاب "جامع احكام القرآن اس امریس بطور خاص متاز ہے کہ اس میں ایس کتابوں سے بکثرت نقول لی گئی ہیں جو آج کل متداول نبین، گر وقت نظر، عد ی بحث اور علم میں تفرف اس کے نیک مولف کافن نہیں، زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر آ ہے وہ ہے ایک طرح کی سخق کے ساتھ یا یوں کئے کہ ایک طرح کے تعصب کے ساتھ اپنے ذہب سے تمسك كرنا، اوراس "جامع احكام القرآن " مين، نيزاتي كي شرح مسلم مين اس

بحث میں وار د شدہ اعلام میں بھی تقحیف ہوئی ہے۔ رمابن مغیث، تواس کانام ابوجعفراحمد بن محمد بن مغیث طلیطلی ہے، ۵۹ من من ۵۳ برس کی عمر میں اس کی وفات ہوئی، وہ نہ تو امانت فی النقل میں معروف ہے، اور نہ اپنے تفقہات میں فہم کی عمر گی سے متصف ہے، اور شاذ رائے کی تعلیل میں اس کا یہ قول کہ دوتین کہنے کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ اس نے خردی ہے ..... "اس امری دلیل ہے کہ اسے فہم وفقہ کاشمہ بھی نصیب نہیں، وہ ہر بد کر دار مفتی کا کر دار اوا کر تا ہے اور اس نے میر روایات بغیر سند کے محمد بن وضاح کی جانب منسوب کی ہیں، جب کہ ان دونوں کے مابین طویل فاصلہ ہے۔ آخراس میں ابن مغیث ایسے لوگوں پر اعتاد کیے کیا جاسکتا ہے؟ آندلس کے اہل علم ناقدین کے در میان ابن مغیث جهل اور سقوط علمی میں ضرب المثل ہونے سے

زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتاتھا، پھر آخر صحابہ کرام" سے بغیر سند کے نقل کرنے ك سلسله مين اس جبيها آدى لائق ذكر كيے موسكانے؟ ابو بكر ابن العربي نے "القواصم و العواصم" بيس اس امر كانقشه كھينچا ہے که مغرب مین سم طرح مبتدعه نے فقهاء کامنصب سنبھال لیا، یهاں تک که لوگوں نے جاہلوں کو اپنا مردار بنالیاانہوں نے بغیر علم کے فتو ہے دیئے، پس خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی کیا، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تعلیم کس طرح بگو گئی، ان

امور کی تشریح کے بعد وہ لکھتے ہیں:

" پھر كما جاتا ہے كه فلال طليطلى نے يہ كما ہے، فلال محريطي كاية قول م، ابن مغيث نے يه كما ب \_ الله تعالى اس كى آواز کی فریاد رسی نه کرے، اور نه اس کی امید بوری کرے، پس وه مچھلے پاؤں لوٹے اور بیشہ پیچے ہی کو لوشا جائے ۔ اور اگر اللہ تعالی نے اس گروہ کے ذریعہ احسان نہ فرمایا ہوتا، جو دیار علم تک پہنچا اور وہاں س علم كامغزاور فلاصه لے كر آيا، [جيے كه "الاصيلى" اور "الباجى- " إس انهول فان مرده قلوب يرعلم ك آب حيات ك چینے دیے، اور کندہ وہن قوم کے انفاس کو معطر کیا، ] تو دین مث چکا

اور بعض ماکلی اکابر کے سامنے وہ روایات ذکر کی گئیں جن کو لوگ ابن مغیث سے نقل کرتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے عمر بھر تبھی مرغی بھی ذیح نہیں کی ، لیکن جو شخض اس مئلہ میں جمہور کی مخالفت کر تا ہے ، مراد این مغیث تھا، میں اس کو ذ<sup>رج</sup>

کرنے کی رائے رکھتا ہوں۔

صحابہ کرام ﷺ سے قابل اعتاد نقل کے مواضع صرف صحاح سنہ اور باقی سنن، جوامع، مسانيد، معاجم اور مصمنفات وغيره بين - جن مين كوئي قول سند کے بغیر نقل سیس کیا جاتا۔ ان کتابوں میں زیر بحث مسلہ میں جمہور کے خلاف کوئی

روایت ان صحابہ کرام " سے کمال مروی ہے؟ حضرت علی بن الی طالب کرم الله وجهہ سے بسند مجمح منقول ہے کہ ایک شخص نے ہزار طلاقیں دی تھیں، آپ نے

اس سے فرمایا" تین طلاقیں اس کو تجھ پر شرام کر دیتی ہیں۔ " یہ روایت بیمق نے سنن میں اور ابن حزم نے معلی میں و کیع ، عن الاعمش ، عن حبیب بن الی

البت، عن علی کی سند سے ذکر کی ہے۔ جیسا کہ ان کا یمی فتوی ان کے صاجزادے حضرت حسن نے اس محض کے بارے میں نقل کیا ہے جس نے تین ممم طلاقیں دی تھیں، یہ روایت بسمند صحیح وار د ہے، جیسا کہ ابن رجب" نے کہا ہے۔ نیز "حرام" اور "البتہ" کے بارے میں ان کا فتوی متعدد طرق سے

مروی ہے کہ ان الفاظ سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں، اور جن لوگول نے اس مے خلاف آپ کی طرف منسوب کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے منسوب کیا ہے کہ اس کے ذریعہ طلاق کے مسلہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر طعن کیا جاسکے۔ اور جو روایت ابن رجب نے اعمش سے نقل کی ہے۔ جو پہنے گرو چی

ہے ۔اس میں عبرت ہے، اس طرح حضرت ابن مسعود سے بھی بنقل صحح ثابت ہے کہ انہوں نے میں فتوی دیا، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق اور سنن بیعتی وغیرہ میں ہے۔ اور بیاسب پہلے گزر چکا ہے، اور فقهائے عراق اور عترت طاہرہ جو

عضرت زید بن علی کے اصحاب میں ، وہ اہل علم میں سب سے زیادہ ان دونوں

اور عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه نے اپنے مرض الوفات میں اپنی

عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن الي سليكه عن ابن الزبير-

ابو عبيد عن يحيل بن سعيد القطان عن ابن جريج عن ابن الزبير-

معلى بن منصور عن الحجاج بن ارطاة عن ابن الي سليكه عن ابن الزبير

اور ابن ارطاۃ نے یمال نہ شذوذ اختیار کیا ہے نہ کسی راوی کی مخالفت کی

اور منوطا وغیرہ میں جو بیہ واقعہ لفظ "البتہ" اور اس کی مثل کے ساتھ

ہ، بلکہ لفظ " ثلاثا" میں اس کا متابع موجود ہے، اور امام مسلم اس سے متابع

کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور یہ آئندہ بحث کے قبیل سے نہیں -

(المحلي ص ٢٢٣ ج ١٠)

(المحلى ص ٢٢٩ج ١٠)

(۲)

(٣)

(٣)

بر وایت حماد بن سلمه عن بشام بن عروة عن ابیه -

ا کابر (لینی حضرت علی اور حضرت ابن مسعود ا) کے متبع بیں، ان دونوں فریقول کا زہب ان دونوں بزرگوں کے مطابق ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ كلبيد يوى كے بارے ميں جو كھ كيا تھا، اس كے خلاف ان سے كمال ابت ہے؟ این ہمام ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو مرض الوفات میں تین طلاقیں وے وی تھیں۔ اس واقعہ کی روایات سے ہیں: (1) (المحلى ص ٢٢٥ج ١٠)

معقول ہے وہ مجمی ان تصریحات کی بنا پر تین طلاق پر محمول ہے، اور اگر طرق صحبیعد کے ساتھ تین طلاق کی تصریح نہ آتی تولفظ "البتہ" کی روایت میں احمال تھا کہ اس سے تین طلاق مراد ہوں ، اور یہ بھی احمال تھا کہ تین میں سے آخری طلاق مراد ہو۔ جیسا کہ امام رہیمہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو یہ بات پینی ہے کہ یہ طلاق عورت کے مطالبے پر دی می تھی، یمی رائے قائم کی ہے۔ لیکن

چونکہ طلاق دہندہ کے قصد میں ان دونوں اختالوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ

. دونوں آپس میں متنافی ہیں، اس کئے اس کو اقل پر محمول کرنا ضروری تھا، اور وہ

ہے تین میں سے آخری طلاق ہونا۔ چنانچہ امام نافع نے بطور رائے کے، نہ کہ روایت کے ، میں کیا۔ اس تاویل کی ضرورت ان دونوں بزرگوں کو اس بنا پر پیش

آئی کہ ان کو وہ تصریحات میں پنجی تھیں جو ہم نے ذکر کی ہیں۔ اور اس سے وہ خلل ظاہر ہو جاتا ہے جو زر قانی اور مولانا عبدالحی لکھنؤی کے کلام میں ہے۔

اور اگر ہم فرض كر ليس كه حضرت نافع كا قول بطور روايت ب تو نافع نے

عبدالرحن بن عوف " كا زمانه نهيس پايا، كيونكه نافع كي وفات ٢٠ اه ميس موئي جبكه

حضرت عبدالرحل بن عوف كانتقال ٣٦ه مين موا، توان كي بيه مقطوع روايت كيے ضحيح ہو سكتى ہے؟ اور يه روايت كه انہوں نے تين طلاق دى بھيں وہ ايسے رجال سے ثابت ہے جو بہاڑ کی ماند ہیں۔ جیسا کہ ابھی گزر چکا۔ اور کوئی

عبدالرحل بن عوف كي طرف وه بات سند كے ساتھ منسوب سيس كر ما جو جمهور صحابہ کے مسلک لینی تین طلاق کے وقوع کے خلاف ہو۔ حتی کہ جو حضرات سے

اس فعل سے استدلال كرتے ہيں۔ جيساكه ابن جام كى فتح القدير ميں ہے۔ اس تحقیق سے واضح ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کاٹھیک وہی مسلک ہے بوجہور

حالاتکہ ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ ان کو ساری دنیا سے زیادہ جائے

میں اور ان سے جب بر مسلد در یافت کیا گیا کہ آیا باکرہ کو تین طلاق ویناصیح ہے؟

رہے حضرت زبیر ! توان کامسلک جمہور صحابہ کے خلاف کیے ہو سکتاہے،

صحابہ کا ہے ، کہ تین طلاق کا بیک وقت واقع کر ناصیح ہے۔

رائے رکھتے ہیں کہ تین طلاق بیک وقت دینے میں کوئی گناہ نہیں وہ ابن عوف اسے

تو سائل سے فرمایا، جارا اس میں کوئی قول نہیں، ابن عباس " اور ابو ہررہ " کے پاس جاد، ان سے دریافت کرو، پھر آکر ہمیں بھی بناؤ، ان دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ایک طلاق اس کو بائن کر دے گی اور تین طلاق اسے حرام کر دیں گی یمال تک کہ وہ کسی دوسرے شوہرسے نکاح کرے۔ یہ واقعہ موطا امام مالک میں . "طلاق البكر" ك زير عنوان فدكور ب- اب أكر ابن زبير كواي والدكاي فتوی معلوم ہو تاکہ مدخول بها کو دی گئی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تواس موقع پر وہ اس علم کا ظهار کرنے ہے گریز نہ کرتے ، کیونکہ جب مدخول بہا کا تھم ہیہ ہے توغیر مدّخول بها كا بدرجه اولى بيي حكم هو كا، اور غير مدخول بها كي طلاق مين ابل علم كا اختلاف معروف ہے۔ اور محمد بن وضاح اندلسي كي طرف جو اس مسئله مين شذوذ منسوب كيا جاتا بے آگریہ نبت صحیح بھی ہو تواس کی آخر کیا قیت ہے؟ یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں حافظ ابو الولید بن الفرضى كتے ہیں كه "وه فقه و عربيت سے جابل تھا،

بت سی صحیح احادیث کی آنفی کر ما تھا " پس ایسا مخص بمنزلہ عامی کے ہے، خواہ اس کی روایت بکثرت ہو، اور اس طلیطلی اور اس مجریطی جیسے مهمل لوگوں کی رائے میں مشغول ہونا اس شخص کا کام ہے جس کے پاس کوئی اور کام نہ ہو، اس لئے ہم ہر حکایت کروہ رائے کی تروید میں مشغول نہیں ہوتا چاہتے، اور امام ندعی کی جانب جو روایت منسوب کی جاتی ہے اس کا جھوٹ ہونا پہلے گزر چکاہے، اور محمد بن مقاتل رازی اس شذوذ ہے اہل علم میں سب سے بعید تر ہیں۔ اور ابن مجرنے ابن المنذركي جانب جو منسوب كيا ہے كہ انهوں نے يہ مسلد عطا، طاؤس اور عمرو بن دينار سے نقل كيا ہے توبيد كھلا ہواسمو ہے، اس لئے كہ ان تیوں اکابر کامیہ فتوی غیر مدخول بما کے بارے میں ہے، جیسا کہ منتظی للباجی

(ص ٨٣ ج ٧) اور على ابن حرم (ص ١٤٥ ج ١٠) مين ع، اور مارى بحث غیر مدخول بہا کے بارے میں نہیں، اور سنن سعید بن منصور میں بروایت ابن عیبند عن عمروبن دینار، عطااور جابر بن زیدسے مروی ہے کہ "جب غیر مدخول بماكو تين طلاقيس وي جائيس توايك موكى " ليكن مدخول بماكو تين طلاق بيك وقت وسين مين ان كاقول محميك محمور كے مطابق ب، اور سلے كرر چكا ہے كه تين طلاق کے بیک وقت واقع ہونے کا فتویٰ ہم حضرت ابن عباس " سے بروایت عطاو عمرو بن دینار ، امام محمد بن حسن الشهیدانی كی كتاب الآثار اور آسل بن منصور ك "مائل" میں روایت کر مجلے ہیں، جیسا کہ ہم کرابیسی کے حوالہ سے یہ بھی نقل كر چكے ہيں كہ طاؤس كے صاحب زادے نے اس كى كذيب كى ہے كہ ان كے والد (طاؤس) تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔ پھرابن المنذر خود ہی اس مسلد کو، "ا جماع" پر مرتب کرده این کتاب میں، مسائل ا جماع میں شار کرتے ہیں، اب میہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اس مئلہ میں اختلاف بھی نقل کریں ؟ اور ہم قارئین کرام کو عقیلی اور مسلمه بن القاسم اندلسی کا قول ابن السندر کے بارے میں یاد ولانا پند سی کرتے، کیونکہ سئلہ بالکل واضح اور روش ہے، اور وائرہ بحث کو مزید پھیلانے سے متعنی ہے۔

اور ابن حجرنے اپنے بعض شاگر دوں کی فرمائش پر فتح الباری میں تین طلاق کے مسلہ میں کسی حد تک وسیع بحث ضرور کی ہے، مگر انہیں بحث و تحیص کا حق ادا کرنے میں نشاط نہیں ہوا، جس کا اس کے مثل سے انتظار کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کلام میں کئی گوشوں میں خلل نمایاں ہوتا ہے، اور وہ اس میں معذور ہیں، کیونکہ الی بحث جس میں ایک مرت سے مشاغبد بردازوں کا مشاغبد جاری ہو، ایک خاص نشاط کے وقت میں اس موضوع پر مستقل تالیف کی فرصت کا متقاضی ہے، اور ان کے کلام میں جو خلل واقع ہوا ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، لیکن آخر بحث میں ان کابیہ فقرہ کافی ہے:

ا جماع کوپس پشت ڈالنا ہے، اور جمبور اس پر ہیں کہ انفاق کے بعد جو اختلاف كمرُ اكيا جائے وہ لائق اعتبار نہيں۔ " یں انہوں نے ٹھیک ٹھیک تحریم منعدی طرح اس مسئلہ کو بھی اجماع شار کیا اور عجیب بات ہے کہ مولف رسالہ صفحہ ۹۱ پر لکھتے ہیں:

" پس اس ا جماع کے بعد جو فخص اس کی مخالفت کر تا ہے وہ

ہے، اس لئے ان کے متیجہ بحث نے ان کے گزشتہ خلل کی اصلاح کر وی ہے۔

"ان کو (ابن حجر"کو) تھم کیا گیا کہ ابن تسمید اور ان کے انسار کے رو میں تکھیں، اور کید اشارہ ایک زبروست سیاس سازش کی بنا پر تھا، اس کئے انسیں تھم کی اطاعت کرتے ہی بنی، چنانچہ وہ خاتمہ بحث میں لکھتے ہیں: "اور میں نے اس موضوع میں بعض حضرات کی فرمائش پر در از نفسی سے کام لیاہے ، واللہ المستعان - "

م و یا مولف رساله به کهنا چاہتے ہیں کہ حافظ" اس مسئلہ میں دوسری جانب مائل تھے، مگروہ اپنے مسلک نے اظہار سے خائف تھے، اور مٹولف کی رائے میں م حافظ الله كى قيمت يد تھى كه وہ اپنے فتوول اور فيصلول ميں حكام كے احكام كى تقيل كيا كرتے تھے، اور ان كى ہم نوائى كيا كرتے تھے (نعوذ باللہ) اور يه بيك وقت حافظا" کے حق میں بھی اور اس دور کے حکام کے حق میں سوادب بھی ہے اور ماریخ سے ناواتفیت بھی۔ حالانکہ ابن حجر" سے ایک مت پہلے ابن تیمید کے افکار کی قبر علائے اہل حق کے ہاتھوں کھو دی جا بچی تھی، اور ابن حجر" دی ہیں جنہوں نے كتاب "الرد الوافر" كى تقريظ بغير كسى روك تُوك ك الى مرضى كے مطابق لكھى، اور حکام قضاً وافلاً کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے تھے، پس جس زمانے

میں ابن مجر " الیف میں مشغول تھے اس دور کے حکام کی روش کا اگر مولف نے

مطالعہ کیا ہو ہا تو اسے اپنی کمانت کی غلطی کا اندازہ اور اپنی الٹی رائے کا درجہ معلوم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھیں۔ اور ابن خجر ہے کو ایک بار نہیں بلکہ بہت

مرتبہ اس کا انفاق ہوا کہ انہوں نے اپنے شاگر دول کی فرمائش پر آلیف کی، یاکسی مسئلہ کی تشریح میں وسیع بحث کی ، اور ایسے مواقع پر وہ لکھا کرتے ہیں : "میں نے بعض احباب کی التماس پر الف کی، یا شرح کھی۔ " جیسا کہ ان او گوں پر بد بات من نہیں جنہوں نے ابن حجری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے \_ اگریه تھم

كى حاكم كى طرف سے ہوتا تواس دوركى عام روش كے مطابق يد كھا جاتا: "ميں

نے اس مسئلہ میں توسع کیا بوجہ اس شخصیت کے تھم کے، جس کی طاعت غنیمت ہے، اور جس كااشارہ تھم قطعى ہے " وغيرہ -اور ابن آمخی اور ابن ارطاق کی رائے معتد بہ آرا میں سے نہیں ، کیونکہ ابن

آخل ائمہ فقہ میں سے نہیں، وہ ایک اخباری آدمی ہے جس کا قول مغازی میں شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اہل نفتر کے اقوال پہلے گزر بچکے ہیں، علاوہ ازیں جو لفظ اس کی جانب منسوب کیا گیا وہ اس رائے میں

صریح نہیں جواس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

رما ابن ارطاة! تواس كے بارے میں عبداللہ بن اوریس كاكمنا بيہ ہے كه " میں آسے دیکھا کر نا تھا کہ وہ بیٹا جو کیں مار رہا ہے، پھروہ المهدى كے پاس كيا،

واپس آیا تولدئے ہوئے چالیس اونٹ ساتھ تھے۔ " جیسا کہ کامل ابن عدی میں ہے۔ کما جاتا ہے کہ بھرہ کے قاضیوں میں یہ پہلا شخص تھا جس نے رشوت لی، المهدى كادور من منصب قضاير فائز مونے كے بعدوہ بهت امير مو كياتها، جبكه اس

سے قبل اسے فاقد کاٹ کھانا تھا، اور اس کے پاس عجیب کبراور سرگر دانی تھی، وہ

واؤد طائی کے طرز پر سرگرواں تھا۔ ضعفاء سے تدلیس کیا کر تا تھا، اہل جرح کا

كلام اس كے بارے میں بہت ہے۔ ایسے محض كى روایت اس وقت ہى قبول كى جا عتی ہے جب کہ ثقتہ خبت راویوں کے خلاف نہ ہو، اور قبول بھی مقارن اور متابع

میہ تو اس کی روایت کا حال تھا، اب رہی اس کی رائے، تو رائے کے لائق

کے ساتھ کی جاتی ہے۔

شار ہونے کے لئے جو شروط مقرر ہیں ان کے مطابق اس کی رائے کسی شار کے لائق نہیں، علاوہ ازیں جو قول اس سے منسوب کیا جاتا ہے وہ مجمل ہے، اور جس رائے کواس سے منسوب کرنے کااراوہ کیا جاتا ہے اس میں صریح نہیں، بہت ممکن ہے کہ اس کی مرادیہ ہو کہ تین طلاق ایس چیز نہیں جو سنت کے مطابق ہو، بسر حال ابن

آخل سے باابن ارطاۃ سے اس مسلہ میں کوئی صریح لفظ منقول نہیں۔

علاوہ ازیں ابن حزم "المعلى" میں حجاج بن ارطاة كے طریق سے بہت می روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں: " بیہ صحیح نہیں، کیونکہ اس کی سند

من عاج ابن ارطاة ب- "بلكه ايك جكه لكي بن

" جاج بن ارطاة بالك ساقط ب، اس كى روايت لے كر وى فخص

اعتراض کر سکتا ہے جو لیے درج کا جاال ہو، یا بھلے بندوں باطل کا

پرستار، جو اس کے ذریعہ جھڑا کر کے حق کو منانا چاہتا ہے، حالانکہ بیہ اس کے لئے نمایت بعید ہے، جو فض ایبا کر آ ہے وہ اپنے عیب، جمل اور قلت ورع کے اظہار کے سواکمی چڑیں اضافہ شیں کر آ۔ و نعوذ باللہ من الضلال ۔ "

اب دیکھے! ایک طرف تو ہمارے مولف صاحب ابن حزم پر لٹو ہیں، اور دوسری طرف وہ اسی ابن ارطاۃ کو ان فقمائے مجتدین کی صف میں شامل کرتے ہیں، جن کے قول پر اعتاد کیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ان حضرات کے علاوہ بھی بعض اور لوگوں کا نام ذکر کیا ہے، جن کی طرف اس فتم کا قول منسوب کیا گیا ہے، گر یہ نبیت بغیر سند کے جموف ہے، اور بعض نے ان کے نقل کرنے میں تسایل سے کام لیا ہے، لیکن جو بات بلاسند نقل کی گئی ہو ہم اس کی تردیدسے بے نیاز ہیں۔

اور اجماع کا مطلب یہ نہیں کہ امت میں کوئی بھی ایسا شخص نہ پایا جائے جس نے فلطی نہ کی ہو، اور الی بات نہ کمی جو جمور کے خلاف ہو، بلکہ اجماع سے ان مجتدین کا اجماع مراد ہے جن کی امامت فی الفقہ اور امامت فی الدین مسلم ہے۔ رہے مشرین قیاس! تو وہ اہل استنباط ہی ہیں سے نہیں کہ ان کی مخالفت کو لائق شار محمرایا جائے۔ اس لئے مسائل اجماعہ میں محققین کے نزدیک ظاہریہ کی کوئی حثیت نہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ باتی رہے روافش اور امامہ ہیں سے وہ لوگ جو روافش کے فریب خوروہ ہیں، ان کی مخالفت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اجماع پر بحث کرتے ہوئے ہم اس کی کچھ مزید تفصیل آئندہ ذکر کریں گے۔ اور جو شیعہ کہ حضرت جعفر بن مجم الصادق کی پیروی کے مدعی ہیں تین طلاق بلفظ جو شیعہ کہ حضرت جعفر بن مجم الصادق کی پیروی کے مدعی ہیں تین طلاق بلفظ واحد کے سلسلہ میں ان کے خلاف خود اس امام جلیل کا قول جمت ہے۔ جس کو ہم طرف اس کے خلاف منسوب کرتا ہے وہ دروغ باف گنگار ہے، اور جو تحاہیں طرف اس کے خلاف منسوب کرتا ہے وہ دروغ باف گنگار ہے، اور جو تحاہیں عشرت طاہرہ کے ذہب میں مدون کی گئی ہیں، اگر انہی سے نقل کرتا ضروری ہو تو محترت طاہرہ کے ذہب میں مدون کی گئی ہیں، اگر انہی سے نقل کرتا ضروری ہو تو محترت طاہرہ کے ذہب میں مدون کی گئی ہیں، اگر انہی سے نقل کرتا ضروری ہو تو تحترت طاہرہ کے ذہب میں مدون کی گئی ہیں، اگر انہی سے نقل کرتا ضروری ہو تو تحترت طاہرہ کے ذہب میں مدون کی گئی ہیں، اگر انہی سے نقل کرتا ضروری ہو تو تحترت طاہرہ کے ذہب میں مدون کی گئی ہیں، اگر انہی سے نقل کرتا ضروری ہو تو تحترت طاہرہ کی تو تو المجموع الفقہی الکبیر "موجود ہے ، اور وہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہیں۔ الدوض النضیر فی شدر المجموع الفقہی الکبیر "موجود ہے ، اوروث ہورہ کی ہیں۔ المجموع الفقہی الکبیر" موجود ہے ، اوروث ہورہ کی ہوروث ہورہ کی ہورہ کی ہیں۔ المجموع الفقہی الکبیر "موجود ہے ، اوروث ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورون کی ہورہ کی ہو

"النجم الحلى " جيك لوكول كى كتابول س زياده لائق اعتاد ب، بوجه اس عظيم

فرق کے جو ان کی اور ان کی کتابوں کے در میان حاری آئھوں نے سامنے موجود ہے، اور جس مخص کا سینہ اس کلام کو قبول کرنے کے لئے فراخ ہو، جو "منهج المقال، " "روضات الجنات" اور " الاستقصا " مين جمهورك رجال پر کیا گیا ہے توجو جاہے ان سے نقل کر تارہے ، اہل سنت کو اس کی نقل کی کیا

برواہ ہے۔ اور منقول میں کلام تو فرع ہے رجال میں کلام کی۔ واللہ سجانہ ہو الروض النضير ص ١٣٥ ج ٢ من م كد:

"تين طلاق بلفظ واحد كا واقع بونا جمهور ابل بيت كا فربب ب جیسا کہ محمد بن منصور نے "الامالى" میں اپنی سندوں کے ساتھ الل بیت سے نقل کیا ہے، اور "الجامح الكانى" میں حسن بن يجيٰ سے مروى ب كد انهول نے فرمايا : ہم آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے ، على عليه السلام سے، علی بن حسین سے، زید بن علی سے، محد بن علی باقر سے، محد بن عمر بن على سے، جعفر بن محمد سے، عبداللد بن حسن سے، محمد بن عبدالله سے اور اہل بیت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كے چيده حضرات سے اس مسئلہ کو روایت کر چکے ہیں۔ حسن نے مزید کما کہ آل رسول صلی الله علیه و آلبر وسلم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ جو محض ایک لفظ میں تین طلاق دے اس پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، خواہ شوہر اس سے محبت کر چکا ہو یا نہیں، اور بحریش یمی ند بب ابن عباس، ابن عمر، عائشه، ابو هرمیره ، علی کرم الله وجهه، ناصر، مؤید، یجییٰ، مالک اور بعض امامیہ سے نقل کیا ہے۔ "

للذااس بیان صریح کے بعداہل بیت کی طرف سے منسوب کرنا غلط ہے کہ وہ تین طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتوی دیتے تھے۔ اور اگر مولف رسالہ یہ جاہتے

ہیں کہ اساعیلی ندہب کو اس کی قبرے اکھاڑ کر مصرمیں دوبارہ کھڑا کر دیں تو ہمیں اس کے ساتھ مناقشہ کی ضرورت نہیں۔ اور ابن تیمید" اور ان کے جرائت مند شاگر دابن قیم" کے بارے میں مولف کا بید کمنا کہ انہوں نے اس مسئلہ کا اعلان کر كے جماد في سبيل الله كيا، يه الى بات ہے كه بم اسے چھيرنا نبيں جائے تھے، اگر موُلف رسالہ نے ان کی شان کو بردھا چڑھا کر پیش نہ کیا ہوتا، لنذا نا مناسب نہ ہوگا أكر ان دونوں صاحبوں كى بعض لائق كرفت باتوں كى طرف اشاره كر ديا جائے ( يهال مصنف في حافظ ابن تيميه ، ابن قيم ، شو كاني ، محد بن اساعيل الوزير اور نواب صدیق حن خان ہر شدید تقید کی ہے، جے ترجمہ میں حذف کر ویا گيا) \_

## ۸۔وہ اجماع جس کے علمائے اصول قائل ہیں

موُلف رسالہ صفحہ ۱۰۰ پر لکھتے ہیں: "جس اجماع کا دعویٰ اہل اصول کرتے ہیں اس کی حقیقت ایک خیال کے سوا پکھے نہیں۔" اور صفحہ ۸۸ پر لکھتے ہیں: " خود ا جماع کی کسی معبول تعریف پر علاء کی رائے متفق نہیں ہوسکی ، اور یہ کہ اس

ت استدلال كي كيا جائے ، اور كب كيا جائے ؟ "

یہ بات کسی ایسے شخص سے صادر نہیں ہو سکتی جوانی کہی ہوئی بات کو سمجھنے

کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مولف کی یہ بات آگر کسی چیز پر دلالت کرتی ہے تو صرف اس بات يركه اس في اصول فقد نبيل برها حي كه "مرآة الاصول" اور "تحرير الاصول " جیسی کتابیں بھی کسی ماہر سے نہیں پڑھیں ، کتاب بردوی اور اس کے شروح کی تو کیا بات ہے؟ اور نہ اس نے بدر زر کشی کی "بح" اور الاتقانی کی "الشامل" بى كا مطالعه كيا ہے۔ كجاكه اسے دبوسى كى "تقويم، "سمر قندى كى " "ميزان" إور ابو بكر رازى كى "فسول" كے مطالعه كا انقاق ہوا ہو۔ اور وہ نه

الباجى كى "فسول" ير مطلع ب، نه ابو بكر بن العربى كى "محسول" ير- بلكه اس نے قرافى كى "تنقيح" ديكھى بے نه امام شافعى كا "الرساله"، نه ابن جوينى كى "بر بان" نه ابن سمعانى كى "قواطع" نه غرالى كى "مستصفى" نه ابو

الخطاب كى "تميد" نه موفق كى "روضه" نه طوفى كى "مخضرروضه" نه قاضى عبدالجبارى "عم" اورنه ابو الحسين بعرى كى المعتمد - بلكه اس فياس خطير علم کے حصول میں صرف شو کانی اور تنوجی کے رسالوں کی ورق مروانی پر اکتفا کیا

ہے، جبکہ بیہ دونوں صاحب دور اخیر میں مسائل میں خبط در خبط کے استاذ تھے۔ اور

لطف میر کہ ایبا شخص اجماع کے بارے میں اپن قائم کر دہ رائے کے لئے احکام ابن حزم برای تعلیقات کا حوالہ دیتا ہے۔ اگر اس بمادر مولف نے اس علم کی کوئی كتاب رِرْهي بوتى تواس معلوم بو جاماكه جو فحض اين كتكرك پاؤل تلے ان كابوں كوروند تا ہے اسے ميہ حق حاصل نہيں كہ اندھى اونٹنى كى طرح الئے سيدھے

کیااس مدی کومعلوم نہیں کہ اجماع کی حجیت پر تمام فقهائے امت متفق ہیں اور انہوں نے اس کو کتاب و سنت کے بعد تیسری دلیل شرعی شار کیا ہے؟ حتیاً کہ ظاہریہ، فقہ سے بُعد کے باوجود، اجماع محابہ کی حجیت کے معترف ہیں۔ اور اس بنا پر ابن حزم کو انتھی تین طلاق کے وقوع سے اٹکار کی مجال نہ ہو شکی ، بلکہ انہوں نے اس مسللہ میں جمہور کی پیروی کی۔ بلکہ بہت سے علماء نے بیہ تک کہا ہے کہ اجماع امت کا مخالف کافرہے، یہاں تک کہ مفتی کے لئے بیہ شرط ٹھرائی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے قول پر فتویٰ نہ وے جو علائے متقدمین کے اقوال کے خلاف ہو، اس بنا پر اہل علم کو مصنف ابن ابی شیبہ اور اجماع ابن المندر الي كتابوں سے خاص اعتنار ہا، جن سے صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے ور میان مسائل میں اتفاق و اختلاف کے مواقع واضح ہوسکیں۔ رضی الله عنهم۔

اور دلیل سے بیر بات ثابت ہے کہ سد امت خطاسے محفوظ ہے، اور لوگوں یر شاہد عادل ہے، شاعر کہتا ہے کہ: ۔

> " يد حضرات ابل اعتدال بين، مخلوق ان كے قول كو پيند كرتى ب، جب كوئى رات يجيده مئله لي تر آئے۔

اور سے کہ سے امت، خرامت ہے، جو لوگوں کے لئے کھڑی کی گئی، اس

امت کے لوگ معروف کا حکم کرتے ہیں اور "منکر" سے روکتے ہیں۔ اور یہ کہ جو محض ان کا پیرو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے راہتے کا پیرو ہے، اور جو مخض ان کی مخالفت کرے وہ سبیل المومنین سے ہٹ کر چلتا اور علائے دین سے مقابلہ کر تا ہے۔ نہ جانے ذہن و فکر میں بیہ خودرائی کمال سے آئی ، اور اس زمانے کے نام

نهاد نقهاً کے ذہنوں میں یہ مملک زہر کیے تھیل گیا؟

ا بيخ دور ك شيخ الفقهاء شيخ محمد بدخيت مطيعي" - جن كي وفات ٨٣ برس کی عمر میں ۲۱ رجب ۱۳۵۴ ہے کو بعد از عصر ہوئی۔ ان کی وفات سے تھوڑی مدت بہلے ان کے مکان پر مجھے ایک عالم سے ملاقات کا اتفاق ہوا، استاذ کبیر شیخ محمہ بعديت اجمى فيح تشريف نهيل لائ تع ان صاحب سے تفتكو تين طلاق بلفظ واحد کی طرف چل نکلی، میں نے وہ صحیح احادیث پڑھنا شروع کیں جو اس مسلہ میں صحابہ کرام" سے ثابت ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے خلاف کسی صحالی کا قول البت سیں۔ ان عالم صاحب نے طاؤس کی حدیث ذکر کی ، میں اس کی علل معروفه ذكر كرنے لگا، وہ صاحب بولے، آپ تواس مئلہ ميں "اجماع" سے استدلال كررہ بي، حالانكه اجماع كى حجيت، اس كے امكان، اس كے وقوع، اس ك علم کے امکان اور اس کی نقل کے امکان میں بحث ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات حرف بحرف مسنے کہی ہے ، لیکن میں اجماع کے بارے میں اپنے مخاطب کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ ان صاحب کا رنگ بدل گیا، بولے مارا امام کتاب اللہ ہے اور وہ ہمیں اس کے ماسوا سب چیزوں سے مستعنی کر دیتی ہے، یہ کمہ کر وہ ارشاد خداوندی "الطّلاق مِرْمَان " يِزْ صِنْے لَكِيهِ مِيں نے كما، سِجان الله! آپ اس آيت سے اپنے وعوے ر استدلال نرتے ہیں، حالاتکہ امام بخاری ہے اس آیت سے تین طلاق کے جمع کرنے پر استدلال کیا ہے ، کیونکہ ''مرّان " کا لفظ وو کے ہم معنی اعتبار کیا جاتا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کے ارشاد " تو تھا اجر صافرتین " میں بید لفظ اثنین (وو) كے ہم معنى ہے، اى طرح ابن حزم نے اور بخارى كے بہت سے شار حين نے، مثلاً كرماني " وغيره ، جن كو عربيت مين يدطولي حاصل ہے ، بھي يس سمجھا ہے ، اور جب دو طلاقوں کا جمع کرناصیح ہے تو تین کا جمع کرنا بھی صیح ہوگا، کیونکہ دونوں کے ر میان کوئی وجہ فرق موجود نہیں۔ لیکن آنجناب، ان حفرات کے مدعا کے بالکل

الث وعوىٰ ير اس آيت كو دليل مهرا رب بين، كيا خيال ب يد حضرات ذوق

عربی میں انجناب سے بھی فروز تھے؟

میری یہ تقریر سن کر وہ صاحب بگڑ گئے، اور فرمانے گئے، آیت یہ بتاتی ہے کہ طلاق معتبر عندالشرع وہی ہے جس کو کیے بعد دیگرے واقع کیا گیا ہو، میں نے عرض کیا، غالبًا آپ "شوکانی کی طرح الطّلاق کے لام کو استغراق پر محمول فرما رہے ہیں، اور "معتبر عندالشرع" کی قید مقدر مان رہے ہیں۔ آکہ آپ "طلاق معتبر" کا حصراس میں کر سکیں، لیکن ذرایہ تو فرمایئے کہ جس طلاق کے بعد طلاق نہ دی گئی ہو اس کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ "طلاق معتبر عندالشرع" نہیں ہوگی جس سے افتقام عدت کے بعد عقد نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ اور آگر یہ طلاق بھی عندالشرع معتبر ہے تو طلاق معتبر کا "مرتین" میں حصر کیے اور آگر یہ طلاق بھی عندالشرع معتبر ہے تو طلاق معتبر کا "مرتین" میں حصر کیے

اس پر وہ بہت مصطرب ہوئے، میں نے کہا، جب ہم یہ فرض کر لیں کہ "مران" کالفظ دوسرے معنی (یعنی دو مرتبہ) پر محمول ہے تو آیت کا مفہوم بس یہ ہوگا کہ طلاق کا واقع کرنا کیے بعد دیگرے ہونا چاہئے۔ گریہاں کوئی ایسی بات نہیں جو طلاق کے لئے طہر کی قید لگائے، گویا جس شخص نے کیے بعد دیگرے تین بار لفظ طلاق کا اعادہ کیا تو صرف تکرار سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، خواہ طلاق طہر میں دی گئی ہویا جیش میں۔ اور یہ نہ تو آپ کو مقصود ہے، اور نہ آپ کے فریک پندیدہ ہے، اور اگر آپ اس مسئلہ میں آثار صحابہ سے استدلال کریں کے تو بحث جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں لوٹ آئے گی، اور کتاب اللہ کے ماسوا سے آپ کو استفناء نہ ہوسکے گا۔

ہماری اس گفتگو کے دوران حضرت الاستاذ الكبير ( شخ محمد بخيت مطيعی ) تشريف لے آئے تو ہم نے گفتگو يہيں روک دی۔ كيونكه انديشہ تھا كه ده بحث ميں حصه ليس كے اور انہيں بے جانعب ہو گا۔ اس لئے كہ كم ہى اليا ہو ما تھا كہ ان كى موجودگى ميں اليى بحث ہو آور وہ اس ميں مشاركت نہ فرمائيں۔

مرس وبورس من من بالمب بورورو، سائل جو لوگ آج کل این آپ کو فقہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ مسائل میں کھلے کھلے خبط کے باوجود جماعت کی مخالفت کی جرائت کیسے کرتے ہیں؟ میں نے اس مسلہ پر طویل مدت تک غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا بنیادی سبب

قصد رکھتے تھے، وہ از ہر میں نظام تعلیم قائم ہونے سے پہلے جس سبق میں

علوم كاجو نصاب مقرر مواب اس كى بإضابطه تخصيل مين ان سے رخنه ره جاتا تھا،

جس کی وجہ ہے ان کی عقل و فکر میں بھی خلل رہ جاتا تھا، پس جب بیہ حضرات اپنی خام علمی اور تاپختہ ذہنی کے باوجود الیی غلط سلط کتابیں برا معتے ہیں جنہیں

چاہتے جا پیضتے، اور جس کتاب کو چاہتے چھوڑ دیتے تھے، اور از ہرکے نظام کے بعد

۳۵۸

ناشرین ایک خاص مشن کے لئے علم کے نام پیشائع کرتے ہیں اور جن کا زینے اول و هله میں ظاہر نہیں ہوتا، توان کتابوں کے مطالعہ ہے اگر ان کا ذہن و فکر انتشار و اضطراب اور اختلال کا شکار ہو جائے تو پچھ بھی تعجب نہیں، اس لئے یہ حضرات ان نی نی تحریکوں کا سب سے پہلا شکار ثابت ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے در میان

چھوٹ ڈالنے کے لئے جاری کی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں نہ تواس قدر و بانت و تقویٰ موجود ہوتا ہے جو انہیں ایسی چیز میں داخل ہونے سے باز رکھے جس کاان کو علم مورو اور نہ وہ استے علمی سامان سے مسلح ہوتے ہیں جو انہیں جمل کی ہمر کابی سے

بچا سکے، بلکہ یہ حضرات محض عربی دانی کے بل بوٹے پر اپنے آپ کو علا سمجھ لیتے ہیں، بغیراس کے کہ ان کی علمی شخصیت، تعلیم فقہ کے نسی دقیق نظام کی گرانی میں

ہیں۔ مکمل ہوئی ہو، حالانکہ جو مخض اپنے آپ کوعالم شار کر آئے اس پر واجب ہے کہ ہر آواز دینے والے کے پیچیے چل نکلنے کے عامیانہ مظاہرے کی سطح سے اپنے آپ کو

بلندر کھے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کاار شاد ہے، پس جو شخص عُلم کا مدعی

وہ ہر چیز سے پہلے تفقد کا محاج ہے کہ ان مباحث میں مشغول ہونے سے پہلے

اصول و فروع کی کچھ کتابیں علامحقین سے پڑھے، تاکہ فصول ابو بکر رازی وغیرہ میں اسِ علم کے جو دیائق ذکر کئے گئے ہیں انہیں سجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکے، اور

پس جو مخص اصولین کے اجماع کے بارے میں یہ کہنے کی جرات کر تاہے

آپ دیکھتے ہیں کہ مؤلف رسالہ اجماع کے مسئلہ میں ابن رشد فلفی کے

ہواس کے لئے یہ ر دی حالت بردی عار کی بات ہے۔

جوبات کمنا چاہئے سمجھ کر کہ سکے۔

(علة العلل) يہ ہے كه يه مدعيان فقه افي شخصيت آپ سے آپ بنانے كا

كلام كى تعريف و توصيف كريا ہے ليكن ابن رشد كے اس قول كى موافقت نهيں كريا:

" بخلاف اس اجماع کے جوعملیات میں رونما ہوا، کیونکہ سب لوگ ان مسائل کا افظ تمام لوگوں کے سامنے بکسان ضروری سجھتے تھے، اور عملیات میں حصول اجماع کے لئے بس اتنا کانی ہے کہ وہ مسلد عام طور بر تھیل حمیا ہو تکراس مئلہ میں نسی کا اختلاف ہم تک نقل ہو کرنہ بھیے، كوتك عمليات مين حصول اجماع كے لئے يہ بات كافى ہے، البت على

مسائل كامعالمه اس سے مخلف ب

بلکہ مُولف رسالہ ابن رشد کے اس متین کلام کی تردید کئے بغیراہے پس پشت پھینک دیتا ہے اور ابن رشد العفید اگر چہ علم بالآثار میں اس مرتبے کانہیں کہ مسائل فقہ اور ان کے او آلہ کا معاملہ اس کی عدالت میں پیش کیا جاسکے ، جیسا کہ مولف رساله في صفحه ٨٨ يركياب، يمال تك كهوه "بداية المجتهد" مين

خود اپنے امام کا ندہب نقل کرنے میں بھی بیا او قات غلظی کر جاتا ہے، چہ جائیکہ

دوسرے ذاہب؟ لیکن اجماع کے مسئلہ میں اس کا کلام نمایت قوی ہے، جو اہل شان کی تحقیق کے موافق ہے۔

رہا محمر بن ابراہیم الوزیر الیمانی کا قول! تو دہ فقهاء کے فئم سے بعیہ ہے، بیہ صاحب اپنی کتابوں میں مقبل ، محمد بن اساعیل الامیر اور شوکانی وغیرہ اپنے چیاوں کی بہ نبیت نرم لہد ہیں ، لیکن اس نرمی کے باوصف ان کی کتابیں زہر قاتل کی حامل ہیں، یہ پہلے محض ہیں جنهوں نے فقہ عترت کو یمن میں مشوش کیا، ان کا کلام بھی استماع کو حجیت سے ساقط کرنے کی طرف مثیرہے، اگرچہ انہوں نے الیم تقریح نہیں کی جیسی کہ شو کانی نے تین طلاق والے رسالے میں کی ہے۔ چنانچہ اس نے کماہے:

"حق بیہ ہے کہ اجماع جمت نہیں، بلکہ اس کا وقوع ہی نہیں، بلکہ اس کا امکان بی شیں، بلکہ اس کے علم بی کا امکان شیں اور اس کی

نقل کابھی امکان نہیں۔ " پس جو شخص \_ كتاب وسنت كے على الرغم \_اس بات كابھى قائل نہ ہوكہ

شریعت میں مرد کو محدود تعداد میں عورتوں کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جیسا كراس في الله على الغمام " من "فيل الاوطار " ك خلاف أكها ب \_ اور مولانا عبدالحی لکھنوی" نے تذکرہ الراشد ص ٧٥٩ میں اس کی قرار واقعی تغلیط کی ہے ۔ وہ مسلمانوں کے اجماع کے بارے میں جو جی میں آئے کتا رہے۔ اور جو شخص ائمہ متبوعین اور ان کے علوم کو پس پشت ڈال کر ایسے شخص کی

پیروی کرے اس کی حالت اس سے بھی بدتر اور گمراہ ترہے۔ ان او گول کی بید افسوس ناک حالت مجھے اس بات سے مانع نہیں ہو سکتی کہ ا جماع سے متعلق چند فوائد کی طرف اشارے کر دوں، ممکن ہے کہ یہ بات

قارئین کرام کے لئے اس امری جانب دائی ہو کہ وہ اس کے صافی چشوں سے مزید سیرایی حاصل کریں۔

ابل علم جب "ا جماع" كا ذكر كرتے بيں تو اس سے اسى ابل علم حضرات کا "ا جماع" مراد ہوتا ہے جن کا مرتبهٔ اجتماد پر فائز ہونا اہل علم کے نزیک مسلم ہو، اس کے ساتھ ان کے اندر ایس پر ہیز گاری بھی ہو جو انسیں محارم الله سے بازر کھ سکے۔ آکہ ایسے فخص کو "شہداء علی الناس" کے زمرے میں شار کیا جاسکے۔ پس جس فخص کارتبہ اجتماد کو پنچا ہوا ہونا اہل علم کے زدیک مسلم نہ ہو وہ اس سے خارج ہے کہ اجماع میں اس کے کلام کا اعتبار کیا جائے، خواہ وہ

پھر وہ مجتند جو باعتراف علاء شروط اجتهاد کا جامع ہو اس پر کم از کم جو چیز

نیک اور پر ہیز گار لوگوں میں سے ہو۔ اسی طرح جس محض کا فتق یا عقائد اہل سنت سے اس کا خروج ثابت ہواس کے کلام کے "ا جماع" میں لائق اعتبار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ " شمداء علی الناس" کے مرتبہ سے ساقط ہے، علاوہ ازیں مبتدعین - خوارج وغیرہ ... ثقات اہل سنت کے تمام طبقات کی روایات کا عتبار نہیں کرتے ہیں، پس اس کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے کہ ' انسیں اس قدر علم بالآثار حاصل ہوجو انہیں درجۂ اجتماد کااہل بنا دے؟ واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپن دلیل پیش کرے، اور جس چیز کو وہ حق سمحتا ہے تعلیم و تدوین کے ذرائع سے جمہور کے سامنے کھل کر بات کرے ، جب کہ وہ اپنی رائے میں اہل علم کو کسی مسئلہ میں غلطی پر دیکھے۔ یہ نہیں کہ وہ اظہار حق سے زبان بند كرك اسي كريس چھپ كر بينارے، يا مسلمانوں كى آبادى سے دور كىيں بہاڑی چوٹی میں گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ اس کئے کہ جو مخص اظہار حق سے خاموش ہووہ کو نگاشیطان ہے، وہ الله تعالیٰ کے عمد و بیثاق کو توڑنے والا ہے، اور

جو مخص عمد فکنی کر ما ہے وہ اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاما ہے ، پس وہ محض اس بات کی بنا بران فاسقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جو قبول شماوت کے مرتبہ سے ساقط ہیں، چہ جائیکہوہ مرتبہ اجتماد تک پہنچ جائے۔

اور اگر تمام طبقات میں علائے اسلام کے علمی نشاط پر نظری جائے، کہ

كيے بوراكيا؟ ان تمام امور پر نظر كرتے ہوئے يه بات اس امت كے حق ميں عاد تأ محال ہے کہ ہر زمانے میں علا کی ایس جماعت موجود نہ رہی ہوجو بدنہ جانتے ہوں کہ اس زمانے کے مجتند کون ہیں جو اس مرتبہ عالیہ پر فائز ہیں۔ اور جو اپنے فرض منصبی کوا دا کر رہے ہیں؟ پس جب سکی قرن میں ایک ایس رائے، جس کے جمہور فقہاً قائل ہوں،

بھی، اور اس کے علم کے امکان میں بھی، اور اس کی نقل کے امکان میں بھی " \_

جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔

انہوں نے کس طرح ان تمام لوگوں کے حالات کو مدون کیا جن کا کوئی علمی مرتبہ تھا؟ اور علوم کی کتابت و تالیف میں ان کے در میان کس طرح مسابقت جاری تقی؟ اور مسلمانوں کی دینی اور ونیاوی ضرورتوں کے لئے جس قدر علم کا پھیلانا لازم تھا وہ انہوں نے کس تذہبی سے پھیلایا؟ اور تبلیغ شاہد للغائب کے تھم کا انہوں نے کس طرح انتثال کیا؟ اور حق کے اظہار و بیان کا جو عمد انہوں نے کیا تھا اسے چاروں طرف شائع ہو، اور اس رائے کی مخالفت میں کسی فقید کی رائے اہل علم کے سامنے نہ آئے توایک عاقل کو اس بات میں شک نہیں ہو سکتا کہ یہ رائے اجماعی ہے ۔ میں اجماع ہے جس پر ائمہ اہل اصول اعتاد کرتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے گرد سے غوغا آرائی اثر انداز نہیں ہو سکتی کہ "آ جماع کی حجیت میں بھی کلام ہے ، اور اس کے امکان میں بھی امکان ، اور اس امکان کے وقوع میں

ا جماع کے یہ معنی نہیں کہ ہر مسئلہ میں کئی کئی جلدیں مرتب کی جائیں، جو ان لاکھ صحابہ کے ناموں پر مشمل ہوں جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھے، اور چر ہر صحابی سے اس میں روایتیں درج کی جائیں۔ نہیں!

بلكه سمى مسلديرا جماع منعقد ہونے كے لئے اس قدر كانى ہے كہ مجتدين صحابہ"

ہے ۔۔۔ جن کی تحقیق تعداد صرف بیس کے قریب ہے۔اس مسلم میں صحیح روایت موجود ہو، ان فقهائے صحابہ میں سے کسی سے اس مسللہ میں اس کے خلاف

منقول نه ہو، بلکہ بعض مقامات میں ایک دو کی مخالفت بھی مصر نہیں، جیسا کہ اس فن

کے ائمہ نے اپنے موقع پر اس کی تفصیل ذکر کی ہے ۔ اسی طرح تابعین اور تع

تابعین کے زمانے میں۔

اس بحث کو جس مخص نے سب سے زیادہ احسن انداز میں واضح کیا ہے کہ

سمی منشکک کے لئے شک کی مخبائش نہیں چھوڑی وہ امام بیرابو بررازی

الجصاص بين، انهول في كتاب "الفصول في الاصول " من جماع كي

بحث کے لئے بردی تقطیع کے قریباً ہیں ورق مخصوص کئے ہیں، اور ان کی اس کتاب

سے کوئی ایسا محف مستغنی نہیں ہو سکتا جو علم کے لئے علم کی رغبت رکھتا ہو۔ اس

طرح علامه اتقانی "الشامل شرح اصول بردوی" میس (اور بیه وس جلدول میس ہے) متقدمین کی عبارتیں حرف بحرف نقل کرتے ہیں، پھر جمال ان سے مناقشہ کی

ضرورت ہوتی ہے وہاں ماہرانہ انداز میں مناقشہ کرتے ہیں، اس کتاب کی آخری چه جلدیں " د ا رالکتب المصریه " میں موجود ہیں ، اور پہلی جلدیں " مکتبہ جاراللہ

ولى الدين استنبول " ميس موجود بير - اور مجھے معلوم نهيں كه علم اصول ميں

اور اجماع کی ایک قتم وہ ہے جس میں عموم بلوئ کی وجہ سے عام و خاص

کوئی کتاب ہسط مع الافادہ میں اس کتاب کے ہم سنگ ہو۔ بدر زر کشی کی "البحر المحيط " متأخر مونے كياوجود "الشامل" كے مقابلے ميں كويا صرف

سب شریک میں، مثلا اس پر اجماع کہ فجری دو، ظمری چار اور مغرب کی تین ر کعتیں ہیں، آور ایک اجماع وہ ہے جس کے ساتھ خواص \_ یعنی مجتدین \_ منفرد

"مجموعہ نقول "ہے۔

میں، مثلاً غلول اور پھلول کی مقدار زکوۃ پر اجماع، اور پھوپھی اور جھتبی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی حرمت پرا جماع \_اس اجماع کامرتبہ پہلے اجماع سے فروٹر نہیں ہے، کیونکہ مجتدین کے ساتھ اگر عوام مل جائیں تواس سے مجتدین کی دلیل میں اضافہ نمیں ہو جاتا، پس جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جوا جماع کہ قطعی ہو کتاب و سنت کی موجود گی میں اس کی ضرورت نہیں، اور جو اجماع اس سے کم مرتبہ ہو وہ درجہ ظن میں ہے (اس لئے اس کا اعتبار نہیں ۔ ) وہ اجماع کی حعجیت کورد کرنا چاہتا ہے اور سبیل المومنین کو چھوڑ کر کسی اور راہتے پر گامزن ہے۔ اس کی تشریح مبسوط کتابوں میں موجود ہے، اور یہ مقام مزید بحث کامتحمل نہیں، اور اگر اجماع کی بعض صورتیں ظنی بھی ہوں تب بھی اس نے اجماع کا کیا كرتا ہے؟ جبكه يقين اجماع كامكر كافر ہے، اور جوا جماع خبر مشہور كے قائم مقام ہواس کا انکار منلال و ابتداع ہے، اور جواس سے کم مرتبہ ہواس کے مکر کی حیثیت صحیح اخبار آ حاد کے منکر کی تی ہے۔ اور جمهور فقما کے نزدیک احکام عملید میں ولیل ظنی بھی لائق احتجاج ہے، بوجہ ان دلائل کے جواس مسلہ پر قائم ہیں، اگر چہ بعض ائمہ کے اس قول نے ك " خبر آماد ك ساتھ كتاب الله ير اضافه جائز ہے " ظاہري كے ايك كروه كو اس حد تك پينچا دياكه "اخبار آحاد مطلقاً مفيديقين بين اوريد كه ظن مين اصلاً كوكي

جحت نہیں۔ " جیسا کہ اجماع سکوتی کے بارے میں بعض ائمہ کے اس قول نے کہ " ساکت کی طرف قول منسوب نہیں کیا جا سکتا" \_ حالانکہ شریعت بہت سے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب کرتی ہے، مثلاً باکرہ، ماموم اور موقع بیان میں خاموش رہنا وغیرہ \_ ظاہریہ کو حجیت البھاع کی نفی میں توسع کک پہنچا ویا۔ اس طرح بعض ائمہ کے اقوال صحابہ اور حدیث مرسل کے بارے میں جو نظریہ ہے اس نے ظاہریہ میں اقوال صحابہ \_ بغیرا جماع \_ اور حدیث مرسل

سے بالکلید اعراض کا حوصلہ پیدا کر دیا۔ اس کی وجہ سے ان سے شریعت کا ایک حصہ فوت ہوگیا۔ پھراس امام نے استحسان پرجواعتراضات کے انہوں نے ظاہریہ

کو اعراض عن القیاس پر بھی جری کر دیا۔ بایں اعتبار کہ جو اعتراضات آپ نے

استحسان پر کئے ہیں اگر وہ اس پر وارد ہوتے ہیں تو قیاس پر بھی یکسال طور پر وارد ہوتے ہیں، جیسا کہ ابن جابر نے، جو قدمائے شافعیہ میں سے تھے، میں بات کی، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ انہوں نے شافعی مسلک چھوڑ کر ظاہری ذہب کیوں اختیار کیا ہے ۔ کیوں امام شافعی رضی اللہ عند کے مقصد کو ان لوگوں کے

مزعومات سے کیاواسطہ؟

اور جب اکابر شافعیہ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے شافعی ذہب کو اپنی ممرای کابل بنالیا ہے تو انہیں اس کا بہت افسوس موا۔ اور انہوں نے ان لوگوں کی تردید میں سب علائے زیادہ سخت رویہ اختیار کر لیا۔ (بہت سے حقائق اصول نداجب کے تقابلی مطالعہ سے منکشف ہوتے ہیں، ورنہ صرف فروع کے درمیان

مقابلہ تفقه اور تفقید میں قلیل النفع ہے، کیونکہ سے سب فروی میائل اپنے اصول بی سے متفرع ہوتے ہیں، پس اس کا وزن اس کے پیانے سے کرنا ترازو

میں ڈنڈی مارنے کے مرادف ہے) اور اس پر ابراہیم بن سیار النظام کی ا جماع

اور قیاس میں تشکیک کا اضافہ کرو، کیونکہ وہ پہلا مخض ہے جو ان دونوں کی نفی کے

لئے کھڑا ہوا۔ اور بست بی جلد حثوی راویوں، داؤدیوں، حزمیوں اور شیعہ و

خوارج کے طائفوں نے ان دونوں کی نفی میں نظام کی پیروی شروع کر دی، پس میہ لوگ اور ان کے اذ ناب ، جوا جماع و قیاس کی نفی کرتے ہیں ، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ قر نما قرن سے نظام ہی کی بات کو رث رہے ہیں چنانچہ متقد میں کی کتابوں میں جو کچھ مدون ہے وہ اس کے نصلے کے لئے کانی ہے۔

کاش! ان لوگوں تو اگر کسی معتزل بی کی پیروی کرنی تھی تو کم از کم ایسے

اور علاً کی ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ نظام اندرونی طور پر ان

مخص کو تو تلاش کرتے جو اسے دین کے بارے میں منہم نہ ہوتا۔ لیکن افسوس

بر سمنوں کے ندہب کا قائل تھا جو نبوت کے منکر ہیں، گر تلوار کے خوف سے اس نے اپنے اندرونی عقائد کا اظهار نہیں کیا۔ چنانچہ بیشتر علائے اسے کافر گر دانا ہے،

بلكه خود معتزله كي ايك جماعت ... مثلاً ابو الهذيل، الاسكاني اور جعفر بن حرب \_

كه ع "كند بم جنس بابم جنس برواز!"

نے بھی اس کی تحفیر کی ہے اور ان سب نے اس کی تحفیر پر کتابیں لکھی ہیں ۔اس

ك علاوه وه فاسق أور بلاكا شرابي تها- ابن ابي الدم " الملل والنحل " مي لکھتے ہیں کہ "وہ اپنی نو عمری میں ثنویہ کا مصاحب رہا، اور کموات میں ملا حدہ فلاسفه كا بم نشين ربا- " جيساكه عيون التواريخ مين ب- يدب اجماع وقياس کے مکرین کاامام ۔ اللہ تعالی سے ہم سلامتی کی درخواست کرتے ہیں۔ پس جس مخض کو ایماع و قیاس میں ان کی تشکیک کا کچھ اڑ پہنچا ہو اگر وہ غور و فکر سے سی قدر بسره ورب تو "اصول جصاص "كى مراجعت كرے، اور أكر صرف

رواً من كل طرف ماكل ب تو الخطيب كي "الفقيد و المتفقد" كا مطالعه كرے، ان دونوں سے اسے سرابي حاصل ہو جائے گی۔

اور مجمع علیہ تول کے مقابلہ میں شاذ قول کی حیثیت وہی ہے جو متواتر قرآن

کے مقابلہ میں قرات شاذہ کی ہے، بلکہ وہ قرات شاذہ سے بھی کم حیثیت ہے، كيونكمه بهى قرات شاذه سے كتاب الله كى مجيح تاويل ماتھ لگ جاتى ہے، بخلاف تول شاذ کے، کہ سوائے ترک کر دینے کے وہ کسی چیزی صلاحیت نہیں رکھتا۔ غالبًا اسی

قدر بیان اس بات کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے کافی ہے کہ ہمارے برخود غلط مجتد کاب دعویٰ کتنا خطرناک ہے کہ "اصولیین اجماع میں جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ محض ایک خیال ہے۔ "

9 - طلاق ورجعت بغیر گواہی کے صحیح ہیں مٹولف رسالہ کو اصرار ہے کہ طلاق و رجعت وونوں کی صحت کے لئے

مواہی شرط ہے۔ کیونکہ حق تعالی کاار شاد ہے: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ ﴿ الطلاق: ٢)

ترجمه : " پس جب وه اين مدت كو پنچين توانسين معروف طريق سند روک رکمو، بامعروف طریقے سے جداکر دو، اور اپ ین سے دو عادل آ دمیوں کو گواہ بنالو۔ "

اس سلسلہ میں مولف اس روایت کو بطور سند پیش کرتے ہیں جو اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس ، حضرت عطااور سدی سے مروی ہے کہ گواہ بنانے سے مراد طلاق اور رجعت پر گواہ بنانا ہے۔

مٹولف رسالہ کا یہ قول ایک بالکل نئی بات ہے جو اہل سنت کو تو ناراض کر دے گا، گراس سے تمام امامیہ کی رضا مندی اسے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تو واضح ہے کہ آیت کریمہ نے روک رکھے یا جدا کر دینے کا اختیار دینے کے بعد گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے۔ اس لئے گواہ بنانے کا بھی وہی تھم ہو گا جوروک رکھنے یا جدا كر دين كامير جبان وونول مين سے كوئى چيز على التعيين واجب نهيں تواس کے لئے گوابی کیے واجب ہوگی؟ اگر یہ علم وجوب کے لئے ہو آتو " و تلک حدود الله " سے قبل ہو آ۔ علاوہ ازیں اگر میہ فرض کیا جائے کہ حالت حیض میں دی گئ طلاق باطل ہوتی ہے (جیسا کہ مولف رسالہ کی رائے ہے) تو اس صورت میں اس سے زیادہ احقانہ رائے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ صحت طلاق کے لئے گواہی کو شرط ٹھمرا یا جائے۔ کیونکہ گواہوں کے لئے بیہ گواہی دینا ممکن ہی نہیں کہ طلاق طهر میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ چیز صرف عورت سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اور اگر گواہی میں صرف طلاق واقع کرنے کی گوائی پر اکتفاکیا جائے تو عورت کا صرف یہ کمہ دینا كر " طلاق حيض كي حالت ميس موئى تقى " طلاق دمنده كے قول اور گواموں كى گواہی دونوں کو باطل کر دے گا، پس مرد کو بار بار طلاق دیتا پڑے گی، تا آنکہ عورت یہ اعتراف کر لے کہ طلاق طهرمیں ہوئی ہے ، گویا مرد طلاق دینے کامصم ارادہ رکھتا ہے گر اس پر خواہ مخواہ نان و نفقہ کے بوجھ کی مدت طویل سے طویل تر ہو رہی ہے، آخر یہ کیباظلم اور اندھیر ہے۔ ؟ اور اگر وہ اسے گھر میں ڈالے رکھے، جب کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے، کہ وہ اسے تین طہروں میں تین طلاق وے چکاہ، تواہے محمر میں آباد کرناغیر شرعی ہوگا، جس سے نفس الامرمیں نہ نسب نابت ہوگا، نہ وراثت جاری ہوگی۔ اور جو امور صرف عورت ہی سے معلوم ہو سكتے ہیں ان میں عورت كے قول كو قبول كرنا صرف ان چيزوں ميں ہو آ ہے جو اس کی ذات سے مخصوص ہوں، دوسروں کی طرف اسے متعدی کرنا ایک ایسی چیز ہے

جس کا شریعت انکار کرتی ہے۔ اور جو امور عورت کے ذریعہ بی معلوم ہو سکتے ہیں ان میں مرد کے قول کو معتبر قرار دینا اس شاعت سے بیخنے کے لئے ایک عجیب قتم کا تفقہ ہے۔ آخر کتاب وسنت کے کس مقام سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے؟ جو لوگ اس فتم کے عجیب و غریب اجتماد کے لئے برعم خود کتاب و سنت سے تھسک کرتے ہیں ور حقیقت کتاب و سنت سے ان کے بعد میں اضافہ ہوتا ہو ۔

پی "اساک" کے معنی ہیں رجوع کر لینا، اور مفارقت سے مراد ہے طلاق دینے کے بعد عورت کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے۔ اس سے خود طلاق دینا مراد نہیں کہ اس پر گواہ بنانے کا لحاظ کیا جائے، اور قرآن کریم نے گواہ بنانے کا ذکر صرف "اساک" اور "مفارقت" کے سیاق میں کیا ہے۔ پس چونکہ عورت سے رجوع کر لینا یا عدت ختم ہونے تک اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے دونوں صرف مرد کا حق ہیں اس کے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے دونوں صرف مرد کا حق ہیں اس کے ان دونوں کی صحت طلاق کے لئے گواہی کو شرط قرار دینا چیزوں (یعنی عدت کا شار کرنا اور مطلقہ کو گھر میں ٹھمرانا وغیرہ) سے پہلے ہونا۔ چیزوں (یعنی عدت کا شار کرنا اور مطلقہ کو گھر میں ٹھمرانا وغیرہ) سے پہلے ہونا۔ گذا آ بت کو "طلاق کی گواہی" پر محمول کرنا ہے محل اور قرآن کریم کی بلاغت کے خلاف ہے۔

اور اس آیت کی تغییر میں جو روایات ذکر کی گئی ہیں اول تو ان کی اسانید میں کلام ہے، اس سے قطع نظران میں کوئی ایسا قرینہ نمیں جو گوائی کے شرط ہونے پر ان دلالات کر تا ہو، جیسا کہ خود آیت کے اندر گوائی کے شرط ہونے پر ان دلالات میں سے کوئی دلالت نہیں پائی جاتی جو اہل استباط کے نزدیک معتبر ہیں۔ اور محض اساک اور مفارقت کے بعد \_\_\_ اشاو کا ذکر کر نا ان میں اساک اور مفارقت کے بعد \_\_\_ اشاو کا ذکر کر نا ان میں سے کسی چیز کے لئے گوائی کے شرط ہونے پر دلالت کرنے سے بعید ہے، بلکہ اس موقع پر اشہاد کے ذکر کا منشا اس طریقہ کی طرف رہنمائی کرنا ہے کہ اگر ان امور

میں سے کسی چیز کا نکار کیا تواس کا ثبوت کس طرح میا کیا جائے؟ بلکہ جو شخص نور
بھیرت کے ساتھ آیت میں غور کرے اور اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھے
اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ عدت ختم ہونے کے وقت مطلقہ کا شوہر کے
ذمہ جو حق ہوتا ہے اس حق کی ادائی پر گوائی قائم کرنے کی طرف آیت اشارہ کر
رہی ہے، کیونکہ مفارقت بالمعروف میں ہے کہ عدت ختم ہونے کے وقت مرد کے
ذمہ عورت کا جو حق واجب ہے اسے اداکر دیا جائے۔ اور اس امر پر گواہ مقرر کرنے کے قائم مقام ہے، اس لئے کہ یہ چیز طلاق پر ہی
تو مرتب ہوئی ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، اور گواہ بنانے کا عظم محض اس لئے
ہے تاکہ مرد سے ثابت کر سکے کہ اس کے ذمہ جو حقوق سے وہ اس نے اداکر
دیئے، ورنہ اس گواہی کو صحت طلاق میں کوئی د خل نہیں۔

تراشیدہ رائے ہے جونہ کتاب سے ثابت ہے، نہ سنت سے، نہ اہماع سے اور نہ قیاس سے۔ اور کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں کہ اگر سفر میں وصیت کی جائے، یا او ھار لین دین کا معالمہ کیا جائے، یا کوئی خرید و فروخت کی جائے، یا یتائی کو ان کے اموال حوالے کئے جائیں اور ان چیزوں میں گواہ نہ بنائے جائیں تو یہ تمام چیزیں باطل ہوں گی، بلکہ بغیر گواہ بنانے کے بھی یہ چیزیں بالقاق اہل علم صحیح ہیں، حالانکہ گواہ بنانے کا حکم ان تمام امور میں بھی موجود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم ان چیزوں کو گوائی کے ساتھ مشروط کرنے کے لئے نہیں، بلکہ یہ حکم ارشادی ہے، جس سے مقصد یہ ہے کہ اگر آیک فریق انکار کرے تو اس کے خلاف ثبوت میں کیا جاسکے۔

اس تقریر سے واضح ہوا کہ طلاق کو گواہی سے مشروط کرنا محض ایک خود

دیکھئے! نکاح کا معاملہ کس قدر عظیم الثان ہے اس کے باوجود قرآن کریم میں " نکاح پر گواہی" کا ذکر نہیں کیا گیا، تو طلاق اور رجعت کو اس سے بھی اہم کیسے شار کیا جا سکتا ہے؟ اور اکثرائمہ نے نکاح کے لئے گواہوں کا ہوتا جو ضروری قرار دیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ سنت میں نکاح کو گواہوں سے مشروط کیا گیا ہے، لیکن طلاق کے لئے کسی نے گواہی کو شرط نہیں محصرایا، اگرچہ بعض حضرات سے رجعت کا گواہی کے ساتھ مشروط ہونا مروی ہے، علاوہ ازیں رجعت میں ا نکار کا موقع کم ہی پیش آیا ہے، امام ابو بکر جصاص" رازی فرماتے ہیں:

"ہمیں اہل علم کے در میان اس مسلم میں کوئی اختلاف معلوم نہیں کہ رجعت بغیر گواہوں کے صبح ہے۔ سوائے اس کے کہ جو عطا" سے مردی ہے۔ چنانچ سفیان، ابن جربج سے اور وہ عطا" سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ "طلاق، نکاح اور رجعت گواہی کے ساتھ ہوتے ہیں" اور یہ اس پر محمول ہے کہ رجعت میں احتیاطاً گواہ مقرر کرنے کا حکم ویا گیا ہے تاکہ کس کے انکار کی مخبائش نہ رہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ رجعت گواہی کے بغیر صحح نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے نہیں مطلب نہیں کہ رجعت گواہی کے بغیر طلاق کے واقع ہونے میں کوئی شخص بھی ذکر کیا ہے؟ حالاتکہ گواہی کے بغیر طلاق کے واقع ہونے میں کوئی شخص بھی ذک نہیں کرتا۔ اور شعبہ نے مطرورات سے اور انہوں نے عطا اور انحام سے نقل کیا ہے کے شعبہ نے مطرورات سے اور انہوں نے عطا اور انحام سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا جب مرد عدت میں عورت سے مقاربت کر لے تو اس کا یہ نعل رجعت شار ہوگا۔ "

اور حق تعالی کاار شاد "فاسسا ک بمعروف" دلالت کر تاہے کہ جماع رجعت ہے اور یہ "اساک" سے ظاہرے۔ اب اگر عطاکے قول کا وہ مطلب نہیں جو جصاص نے بتایا ہے تو بتایئے کہ آدمی جماع پر گواہ کیے مقرر کرے گا؟ اور وہ جو بعض حضرات سے مراجعت پر گواہ مقرر کرنا مردی ہے اس سے نفس مراجعت پر نہیں بلکہ مراجعت کے اقرار پر گواہ مقرر کرنا مراد ہے، جیسا کہ نائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ پس جب بغیر دلیل و جمت کے یہ قرار دیا جائے کہ جب تک قاضی یا اس کے نائب یا گواہوں کے سامنے طلاق پر گواہی مقرر نہ کی جائے تی نمیں ہوتی، اس سے نہ صرف انساب میں گڑ ہو ہوگی بلکہ جائے تہ مال کی تمام تشمیں سن نہ بدی، مجموع، مفرق، جن کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ یکس طلاق کی تمام تشمیں سن اللہ تعالی سلامتی عطافر مائے۔

#### ا کیا نقصان رسائی کا قصد ہو تورجعت باطل ہے؟

مٹولف رسالہ کا یہ اصرار کہ "اگر رجعت نقصان رسانی کی نیت سے ہو تو باطل ہے" ایک ایسا قول ہے جس کا اثمہ متبوعین میں کوئی قائل نہیں۔ بلکہ کوئی صحابی، تابعی یا تنج تابعی بھی اس کا قائل نہیں۔

اس سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ حاکم کو کیسے پتہ چلے گا کہ شوہرنے بقصد نقصان رجوع کیا ہے، تاکہ وہ اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کر سکے ؟ اس کی صورت بس میں ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کا دل چیر کر دیکھے، یا اپنے فیصلے کی بنیاد خیالات و وساوس پر رکھے۔ اور کتاب اللہ ناطق ہے کہ قصد ضرر کے باوصف رجعت صحیح ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ وَلاَ تُمْسِكُوهُ مَنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ ﴿ (البقرة: ١٣١)

رجمہ: "اور انہیں نہ روک ر کھو نقصان پنچانے کی غرض سے ، کہ تم تعدی کرنے لگو۔ اور جس نے اپیا کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کا .."

اگر بقصد ضرر رجعت صحیح ہی نہیں ہوتی تو شوہراس عمل کے ذریعہ ۔۔۔ جس کا کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوتا ۔ اپن جان پر ظلم کرنے والا کیسے ٹھسرتا؟

مؤلف رسالہ نے بہت می جگہ یہ فلفہ جھاٹنا ہے کہ " طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے حالاتکہ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ اس عقد کا ختم کرنا بھی مجموعی حیثیت سے دونوں کے سپرد ہو " مؤلف اس بنیاد پر بہت سے ہوائی قلعے تعمیر کرنا جاہتا ہے۔ اور جو مقاصد اس کے سینہ میں موجزن ہیں ان کے لئے راستہ ہموار کرنا جاہتا ہے، اور ہم آغاز کتاب میں اس بنیاد کو منہدم اور اس پر ہوائی قلعے تعمیر کرنے کی امیدوں کو ناکام و نامراد کر چکے ہیں۔ مؤلف کی باقی لغویات کی تردید کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اول تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں پھر ان کا بطلان بھی بالکل واضح ہیں۔

#### حرف آخ

ان ابحاث کے اختام پر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ ولانا جاہتا ہوں اور وه سه که نکاح و طلاق اور دیگر احکام شرع میں وقتا فوقا ترمیم و تجدید کرتے

ر منااس مخص کے لئے کوئی مشکل کام نہیں جس میں تین شرطیں پائی جائیں۔ خدا کاخوف اس کے دل سے نکل چکا ہو۔ (1)

ائمہ کے مدارک اجتماد اور ان کے دلائل سے جاتل ہو۔ (r)

خوش فنمی اور تکبر کی بنا پر باولوں میں سینگ بھنسانے کا جذبہ ر کھتا (r)

-57

لیکن اس ترمیم و تجدید سے نہ توامت ترقی کی بلندیوں پر فائز ہو سکے گی، نہ

اس کے ذریعہ امت کو طیارے ، سیارے ، بحری بیڑے اور آبدوزیں میسر آئیں گی، نہ تجارت کی منڈیاں اور صنعتی کار خانے اس کے ہاتھ لگیں گے۔

جو چیز امت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے وہ احکام انہید میں کتر

بیونت نمیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بثانہ آگے برحیں،

کائنات کے اسرار کا سراغ لگائیں، معادن، نبامات اور حیوانات وغیرہ میں جو

توتیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہیں انہیں معلوم کریں، اور انہیں اعلائے کلمتہ

الله، مصالح امت اور اسلام کی پاسبانی کے لئے مسخر کریں، اور انہیں کام میں

لائیں \_\_\_ایسی تجدید کا کوئی شخص مخالف نہیں، نیکن طلاق وغیرہ کے احکام میں کتر

بیونت سے کھی بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لئے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے

حدود کومحفوظ رہنے دیا جائے ، اور اسے خواہشات کی تلبیس سے دور رکھا جائے

اور دنیا بھرے مسلمانوں کو میری وصیت ہے کہ جب حکمرانوں کی طرف سے اللہ

تعالی کی مقرر کردہ شریعت کے خلاف احکام جاری کئے جائیں تواپی ذات کی حد تک

وہ شریعت خداوندی پر قائم رہیں، اور "طاغوت" کے سامنے اپنے فیلے نہ لے

جائي خواه فتوى وين والے انہيں كتنے بى فتوے وية ربين- "تميس نقصان

نہیں دے گاوہ فحض جو عمراہ ہوا، جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ "

ان اوراق میں جن احکام طلاق کی تدوین کا تصد تھا وہ یہاں ختم ہوتے ہیں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کر تا ہوں کہ اسے اپنی خالص رضا کے لئے بنائے اور مسلمانوں کواس سے نفع پہنچائے۔

رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبْنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُنْقَذِنَا مُحَمَّد سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ اللهِيْنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ اللهِيْنَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

الفقير الى الله سحانه وتعالى محمد زاهد بن الشيخ حسن بن على الكوثري عفى عنم و عن سائر المسلمين -

> تحریر : - ۲۰ ربیج الثانی ۳۵۵ اه بروز جعرات بوقت چاشت

# طلاق معلق

#### طلاق معلق کامسکلہ س ..... میرے میاں نے مجھے میری بن کے گھر جانے سے منع کیااور کھا کہ تم وہاں سکیں

تو تم مجھ پر طلاق ہوجاؤگی۔ اور تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے کہ بیں تمہیں طلاق دے دول گا۔ اور اس کے دوسرے تیسرے دن ہی ہم وہاں چلے گئے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ زبان سے کئے سے طلاق ہوجاتی ہے۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس طرح بھی طلاق ہو جاتی ہے جبکہ میاں نہیں مان رہ اور کہہ رہے ہیں کہ طلاق دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے اور طلاق نہیں دی جبکہ یمی الفاظ جو ابھی لکھے ہیں میرے میاں نے مجھے کے تھے، کیاس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو اس کا حل کیا ہے؟
ج سے ایک علاق ہوجاؤگی۔ "اس سے ایک طلاق ہوگی۔ اگر شوہر عدت کے ان سے ایک طلاق ہوگی۔ گر شوہر عدت کے اندر آگر ذبان سے کہ دے کہ میں نے طلاق واپس کی یا میاں یوی کا تعلق قائم کر لے تو

م وہاں میں تو بھے پر طلاق ہوجاؤی۔ اس سے ایک طلاق ہوئ ۔ اس سے ایک طلاق ہوئ۔ اس سوہر عدت کے اندر آگر زبان سے کہ دے کہ میں نے طلاق واپس لی یا میاں بوی کا تعلق قائم کر لے تو رجوع ہوجائے گا۔ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ دوسرا فقرہ آپ کے شوہر کا جسے انہوں نے تین بار دہرایا، یہ تھا کہ '' میں تمہیس طلاق دے دوں گا'' یہ طلاق دینے کی سومی انہوں نے انہوں میں تمہیس طلاق دے دوں گا'' یہ طلاق دینے کی سومی کا انہوں میں تاریخ کی سومی کا انہوں کی میں تمہیس طلاق دیا کی انہوں کی میں تاریخ کی میں تاریخ کی میں تھا کہ انہوں کی میں کا تعلق کی تو انہوں کے انہوں کی کہ تو انہوں کی میں کی تعلق کی تعلق کی کے تو انہوں کی کا تعلق کی کی کے تعلق کی تعلق کی کے تعلق کی تعلق کی

ا ہموں سے بین ہار وہرا یا، بید کھا کہ ''یں ''یں طلاق دسے دور د همکی ہے۔ ان الفاظ سے طلاق شیس ہوئی۔

طلاق اور شرط بیک وقت جمله میں ہونے سے طلاق معلق ہو گئی

س ..... ایک محف ف اپی بوی کو لکھ کر طلاق اس طرح دی، " میں انہیں طلاق بائن

ویتا ہوں ، تین طلاقوں کے ساتھ آیہ سب مسائل میں نے بہشتی زیور میں بغور پڑھ کر حاصل کئے ہیں " اس کے ساتھ ہی اس شخص نے یہ شرط بھی عائد کردی کہ طلاق کا اطلاق اس وقت ہو گا جب قلیٹ جو کہ بیوی کی ملکیت ہے وہ فروخت کر دیا جائے گا۔

واضح رہے کہ شوہرنے برسکون زندگی مخزارنے کے وعدے پر مسرکی رقم معاف کرالی اور

اس ضمن میں اپنی بیوی کا حلفیہ بیان مجسٹریٹ کے روبر و دلوایا۔ اس کے فور آہی دو تین روز کے وقفہ کے بعد طلاق مندرجہ بالا طریق پر دے دی۔ براہ کرم ازروتے شرع

وضاحت و رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ طلاق ہوگئی یا فلیٹ فروخت ہونے کے ساتھ مشروط

رے گی ؟ جبکہ فلیٹ ہوی کے نام الاٹ شدہ ہے۔

ج ..... اگر طلاق اور اس کی شرط ایک ہی جملہ میں لکھی مثلاً میہ کہ " اگر فلیٹ فروخت

كرے كى تواس كو تين طلاق " اس صورت ميں فليث كے فروخت ہونے بر طلاق ہوگ -جب تک فلیٹ فروخت نہیں ہو ہا طلاق نہیں ہوگی اور اگر طلاق پہلے وے وی بعد میں

وضاحت کرتے ہوئے شرط لگائی تو طلاق فوراً واقع ہوگئی اور بعد کی وضاحت کا کوئی اعتبار

" اگر میں فلاں کام کروں تو مجھ پر عورت طلاق " کا حکم

س ..... ایک محض نے اپنی والدہ سے غصہ میں آکر کما کہ آگر میں تیرے پاس آؤل تو مجھ

بر عورت طلاق ہوگی اور یہ لفظ اس نے صرف ایک ہی مرتبہ کما ہے۔ اب وہ شخص ایل والدہ کے پاس آنا چاہتا ہے تواس کے لئے کیاصورت ہوگی؟ ج .....اس صورت میں وہ مخص زندگی میں جب بھی اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو پیوی

یر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جس کا علم شرعی یہ ہے کہ عدت کے آندر بغیر تجدید نکاح کے شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت کی رضامندی سے دوبارہ نکاح

كرنا موگاً بستريد ہے كه يد مخص والده كے پاس چلا جائے، اس سے ايك طلاق رجعى موجعى عراد بد

ہے کہ یا تو زبان سے کمہ وے کہ میں نے طلاق واپس لے لی، یا بیوی کو ہاتھ لگا دے، یا اس سے صحبت کر لے۔ زبان سے یا نعل سے رجوع کر لینے کے بعد طلاق کا الرخم

موجائے گا۔ لیکن اس مخص نے تین طلاقوں میں سے ایک طلاق کا حق استعال کر لیا۔ اب اس کے پاس صرف ووطلاقوں کا حق باتی رہ گیا۔ آئندہ اگر ووطلاقیں وے دیں توبیوی حرام ہوجائے گی اس لئے آئندہ احتیاط کرے۔

'' جس روز میری بیوی نے ان کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھایا اسی دن اس کوتین طلاق " کے الفاظ کا حکم

س ..... کچھ عرصہ قبل زید کی اپنے سسرال والوں سے کسی بات پر ناراضکی ہوگئی۔ کچھ لوگوں نے ان کامیل ملاپ کرانا چاہا، غصے کی حالت میں زیدنے دو اشخاص کی موجودگی یں یہ الفاظ اوا کئے۔ "جس روز اس (میری بیوی) نے ان کے گھر (لڑی کے

والدين كا) كاليك نواله بهي كهايا اس ون اس كوتين طلاق " اس كے بعد ابھي چند ون قبل زیدی اس کے سرال والوں سے صلح کروا دی گئی ہے۔ لیکن زیدی بیوی کو اینے والدین کے گھر کا کھانا کھانے سے منع کر دیا گیاہے۔

آیا زیدکی بوی این مال باب کے گھر کا ساری عمر کھے شیں کھا سکتی؟ اور اگر تبھی بھولے سے ہی کھالے تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی ؟ کیا یہ شرط کسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے ، اگر ایسام کن ہے تووہ کیاصورت ہوگی؟

ج ..... اس شرط کو ختم کرنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ زیدا پی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے۔ طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد عورت اینے والدین کے گھر کھانا کھا كر اس شرط كو تور دے اس كے بعد زيد اور اس كى بيوى كا ووبارہ كاح كرويا

"اگر والدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا"

# س .... میراسسرال والوں سے جھڑا ہوگیا تھا میں نے غصے میں اپنی بیوی پر شرط رکھ دی

تھی کہ تو میرے بغیراہے ماں باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے طلاق سمھنا۔ اب تک وہ نمیں گئی، اگر وہ چلی جائے تواس پر طلاق ہوگی۔ اب اگر میں خود اجازت دول تووہ میرے بغیر جا عتی ہے کہ نمیں ؟ ووسری بات سے ہے کہ آگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی

جائے تومیں دوبارہ کس طرح رجوع کر سکتا ہوں؟

ج ..... آپ طلاق واپس میں لے سے اگر وہ بغیر آپ کے میکے جائے گی تو طلاق تو واقع ہوجائے گی محرید رجی طلاق ہوگی ۔ آپ کوعدت کے اندر رجوع کا حق ہوگا۔ رجوع کامطلب سے سے کہ زبان سے کمد دیا جائے کہ میں نے طلاق واپس فی یامیاں ہوی كاتعلق قائم كرلياجائه

# طلاق معلق کو واپس لینے کا اختیار نہیں

س ..... اگر کوئی شخص اپنی بوی سے غصہ میں بیا کہ دے کہ "اگر تم نے میری مرضی ے خااف کام کیا تو تم میرے نکاح سے باہر ہوجادگی" اگر شوہراس شرط کو خم کرنا چاہے توکیا وہ ختم ہو سکتی ہے اور کس طرح؟ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرواگر ہوی

اس کام کو کرلیتی ہے توکیاوہ نکاح سے باہر ہوجاتی ہے؟ ج ..... طلاق کو کسی شرط برمعلق کر وینے کے بعداسے واپس لینے کا اختیار نہیں ، اس لئے

اس شخص کی بوی اگر اس کی مرضی کے خلاف وہ کام کرے گی تو طلاق ہائن واقع ہوجائے گی۔ مگر دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔

کیا دو طلاقیں دینے کے بعد طلاق معلق واقع ہو سکتی ہے

#### س ..... زیدنے اپنی بیوی کو کما "اگر میری اجازت کے بغیر میکے گئی تو تہس طلاق ہے" گر چند ونول کے بعد دوسری وجہ سے دو طلاقیں دے ویتا ہے اور اپنی بیوی سے الگ

ہوجا آ ہے اور اپنی مطلقہ بیوی کو سکے بھیج دیتا ہے یا وہ عورت اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے تو کیا اس عورت کو صرف دو طلاقیں واقع ہوں گی یا وہ طلاق بھی واقع ہوجائے گی جو زید نے اس شرط پر دی که میری بغیراجازت اسپے والدین کے گھر ممی تو ایک طلاق ہے۔ کیازیداین بیوی کو دوبارہ نکاح میں لاسکتاہے؟

ج .... طلاق معلق نکاح یا عدت میں شرط کے پائے جانے سے واقع ہوجاتی ہے۔ پس صورت مسئولہ میں دو طلاق کے بعد بیوی کا شیکے جانا آگر عدت ختم ہونے کے بعد تھا تو طلاق معلق واقع نسیں ہوئی۔ اور اگر عدت کے اندر تھاادر شوہرنے خود اسے بھیجا تب بھی تیسری طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ شرط ہلاا جازت جانے کی تھی اور یہ جانا بغیر اجازت کے نیس بلکہ اس کے حکم سے ہوا۔ اور اگر عورت عدت کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر چلی گئی تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ لکاح صحیح نہیں ہو گا۔

# آگر تم مہمان کے سامنے آئی تو تین طلاق

س سیرے شوہر معمول می باتوں پر جھڑا کرنے لگتے ہیں۔ ایک وفعہ جھڑے کے دوران کھنے گئے کہ "اگر تم میرے یااہنے رشتہ واروں کے سامنے آئیں تو تمہیں میری طرف سے تین طلاق۔ " یہ کمہ کر چلے گئے۔ جبکہ انہیں معلوم تھا کہ معمان آنے والے ہیں جو کہ ان کے اور میرے دونوں کے کیسال رشتہ دار ہیں۔ تعبوری دیر بعد مهمان آگئے اور مجھے مجبورا ان کے سامنے جانا پڑا۔ آپ یہ تحریر فرمائیں کہ کیاان کے اس طرح كمنے سے طلاق موجاتى ہے يانسيں؟ اور ماراايك ساتھ رہنا تھيك ہے يانسيں؟ میرے شوہراس سے پہلے بھی اکثر الوائیوں میں طلاق کا لفظ تکال چکے ہیں۔ برائے مریانی

جواب ضرور عنایت فرمائیں۔ ج ..... ان الفاظ سے تین طلاقیں ہو گئیں۔ اور اگر وہ اس سے پہلے بھی اکثر لڑائیوں میں

طلاق کا لفظ نکال کچے ہیں تو طلاق پہلے ہی واقع ہو چکی ہے،۔ بسر حال اب تم دونوں کا تعلق میاں بیوی کا نمیں بلکہ ایک دوسرے پر قطعی حرام ہو۔ حلالہ شری کے بغیر دوبارہ نكاح كى بھى گنجائش نہيں۔

### " اگر دوسری شادی کی توبیوی کو طلاق " س ..... ایک لڑکے کی ۱۸ سال قبل اس وقت شادی ہوئی ، جب وہ حدود لڑ کین میں تھا۔

اس کے سرنے اس سے ایس تحریر پر دستخط لے لئے جس میں تحریر تھاکہ "اگر دو مری شادی کی تو میری بیٹی کو طلاق ہوجائے گی " جبکہ وہ لڑ کا اس تحریر کو نہ سمجھ سکا تھا۔ ایسی صورت میں اس کے لئے دوسری شادی کا کیا تھم ہے؟ ج ..... آپ کے سوال میں دو امر تنقیح طلب ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے "حدود لؤکاس کو کہ وہ لؤکاس سے یہ مراد ہے کہ وہ لؤکاس وقت " تابالغ" تھا تو نابالغ کی تحریر کا اعتبار نہیں، اس لئے دوسری شادی پر طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر اس لفظ سے یہ مراد ہے کہ لڑکا تھا تو بالغ، گر بے سمجھ تھا تو یہ تحریر معتبر ہے۔ اور دوسری شادی کرنے پر پہلی یوی کو طلاق ہوجائے گی۔

دوسرا امر تنقیح ہے ہے کہ آیا تحریہ میں ہی الفاظ سے جو سوال میں نقل کئے مجے ہیں، یعنی "اگر دوسری شادی کی تومیری بیٹی کو طلاق ہوجائے گی" یا تین طلاق کے الفاظ سے ؟ اگر ہی الفاظ کیے سے جو آپ نے سوال میں نقل کئے ہیں تو دوسری شادی کرنے پر پہلی یوی کو صرف ایک طلاق ہوگی۔ اور وہ بھی رجعی ..... "رجعی " کامطلب ہے ہے کہ عدت خم ہونے سے پہلے پہلے شوہر زبان سے ہے کہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی عدت خم ہونے سے پہلے پہلے شوہر زبان سے ہے کہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی اور یوی سے رجوع کر لیا یا مطلقہ کو ہاتھ لگا دے یا اس سے میاں یوی کا تعلق قائم کرلے۔ غرضیکہ اپنے قول یا فعل سے طلاق کو خم کرنے کا فیصلہ کرلے تو طلاق مُورُ میں ہوتی۔ اور اگر عدت خم ہوجائے تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر عدت خم ہوجائے تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر عدت خم ہوجائے تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر خم ہی نہیں ہوسکتا۔

### "جب تک تمهارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے تمہیں طلاق رہے گی "

س ..... میری ایک سیلی اپنی دو بچوں کے ساتھ اپ شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی۔ پچھ عرصہ سے میری سیلی بین بہنوئی بھی گھر میں ساتھ آکر رہنے گئے جو کہ اس کے شوہر کو ناپند تھے۔ لیکن سیلی بین بہنوئی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ جب بھڑا زیادہ بردھ گیا تو سیلی کے شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ "جب تک تہمارے بین بینوئی اس گھر میں رہیں گئے میں گئے تہ اور "جب یہ گھر سے چلے جائیں گے تو یہ طلاق ختم موجائے گی اور تم دوبارہ میرے ساتھ ہوی کی حیثیت سے رہ سکوگی۔ " برائے مہمانی ہوجائے گی اور تم دوبارہ میرے ساتھ ہوی کی حیثیت سے رہ سکوگی۔ " برائے مہمانی

آپ یہ بتلائیں کہ سمیلی کے بمن بہنوئی کے گھر سے چلے جانے کے بعد کیا میری سمیلی شوہر کے ساتھ دوبارہ رہ سکتی ہے یا نہیں؟ اور وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ ج ..... آپ کی سمیلی کو ایک طلاق ہوگئی۔ اب اگر اس کی بمن اور بہنوئی عدت کے اندر چلے گئے تو گویا شوہر نے طلاق سے رجوع کرانیا اور نکاح قائم رہا۔ اور اگر عدت ختم ہونے کے بعد گئے تو نکاح ختم ہوگیا، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔

### اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تواب کیا کرے

س ..... میں ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ آج سے پانچ سال پہلے ہم دونوں بھائیوں کی آپس میں باتیں ہورہی تھیں۔ تو باتوں باتوں میں تلخ کلامی ہوگئی اور بہت زیادہ ہوئی۔ اس دوران بھائی باہر لکل گیا کائی دور جاکر اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر آئ تو میری ہوی پر تیرہ دفعہ طلاق ہے۔ اب وہ بھائی عرصہ ۵ سال سے میرے گھر نہیں آیا۔ اب وہ میرے گھر کس صورت میں آسکتا ہے؟ اور ان باتوں کا کیا حل ہے؟

ج ..... آپ کا بھائی جب بھی آپ کے گھر آئے گااس کی بیوی کو تین طلاقیں ہوجائیں گی۔ اگر وہ اپنی فتم قرانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو "ایک طلاق بائن " دے دے۔ پھر جب بیوی کی عدت ختم ہوجائے تو آپ کے گھر چلا جائے۔ اس کی فتم ٹوٹ جائے گی۔ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لے۔

غیر شادی شدہ اگر طلاق کل کی قتم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہو جائے گی

س ..... ایک مخض عاقل بالغ به که دے که آئنده میں اگر سگریٹ نوشی کروں تو مسلمان نہیں۔ آئنده اگر میں سگریٹ نوشی کروں تو مجھ پر (طلاق کل ہے) یعنی دنیا کی تمام عورتیں مجھ پر طلاق ہیں۔ یاد رہے کہ بید مخض غیر شادی شدہ ہے۔ پھر اگر بیہ سگریٹ نوشی ترک نہ کر سکے توکیا کافر ہوجائے گا یا پھراس کا ٹکارے کسی عورت کے ساتھ ہو سکے گایا نہیں؟

ج....ایی قشمیں کھانا، کہ فلاں کام کروں تومسلمان شمیں، نمایت بیبودہ قشم اور ممناہ ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہئے مگر اس قشم کو توڑنے سے مید همنوں کافر نمیں ہو گا ہلکہ اس کو تذریح کر کر تھم کا کراں تا تھے۔ بند کر کر تو تھم کا کرانے دارا کہ ناچا ہے۔

ہے۔ اور میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ توبہ کرکے قتم کا کفارہ اوا کرنا چاہئے۔ اور میہ کہنا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو مجھ پر تمام عور توں کو طلاق جبکہ وہ شادی شدہ نہیں، توقتم لغو ہے اس سے کچھ نہیں ہوا۔

البنة اگریوں کما کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق تو نکاح کرتے ہی اس کو طلاق ہوجائے گی لیکن صرف ایک دفعہ طلاق ہوگی۔ اس عورت سے دوہارہ نکاح کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔

# "أكرباب كے گھر كئيں توجھ پر تين طلاق " كينے كا تھم

س ..... میرا اپنے سسر سے جھڑا ہو گیا۔ اور میں نے گھر آتے ہی ہیوی کو کما گہ "آج کے بعد تم آگر باپ کے گھر گئی تو تم مجھ پر تین شرط طلاق ہو۔ " خیراس کے بعدوہ تو باپ کے گھرنہ گئی گر آج کل سسر صاحب سخت بیار ہیں اور میں یہ سوال لے کر بوے بوے علاء کرام کے پاس گیا ہوں گر مطمئن نہیں ہوں۔ آپ بتا بیے کہ میری ہیوی کس طرح

باپ کے گھر جائے؟ ح ..... آپ کی بیوی اپنے والد کے گھر نہیں جاستی۔ اگر جائے گی تو اسے تین طلاقیں ہوجائیں گی۔ اس کی تدبیریہ ہو سکتی ہے کہ اس کو آیک بائن طلاق وے کر اپنے نکاح سے خارج کر دیں پھر وہ عدت فتم ہونے کے بعد اپنے باپ کے گھر چلی جائے۔ چو تکہ اس وقت وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہوگی اس لئے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی اور شرط پوری ہوجائے گی۔ اب اگر وونوں کی رضامندی ہوتو دوبارہ نکاح کر لیا جائے اس کے بعد اگر اپنے باپ کے گھر آ جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

# حامله کی طلاق

" میں تجھے طلاق دیتا ہوں " کے الفاظ حاملہ بیوی سے کھے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گ

س ..... زید نے اپنی بیوی کو چار عورتوں کے سامنے ایک نشست میں تین دفعہ کہا کہ "میں خیف کہا کہ "میں خیف کہا کہ م "میں تجھے طلاق دیتا ہوں" اور عورتوں کو کہا کہ تم گواہ رہنا۔ ایک وفعہ جب طلاق وینے کو کہا تو زید کی بال نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پچھے دیر بعد جب ہاتھ ہٹایا تو زید کے بحر دو دفعہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور زید کی بیوی چھاہ کی امید سے ہے۔ ایک صورت نی زید کی بیوی کو طلاق ہوگئ ہے؟ کیا ہے دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں؟

ے ..... زید پر اس کی بیوی حرام ہوگئ۔ اب نہ تو رجوع جائز ہے اور نہ ہی حلالہ شرعی کے بینیہ عقد ٹائی ہو سکتا ہے۔ زید کی بیوی کی عدت بچہ کا پیدا ہونا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوجائے گا عدت ہوجائے گا عدت کے بعد زید کی بیوی اگر کمی دو سری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ حالت حمل میں بھی اگر کوئی طلاق دے دے تو واقع ہوجاتی ہے اس لئے زید کی بیوی اگر چہ حالمہ ہے پھر بھی زید کے طلاق دینے سے مطلقہ ہوگئی۔

# کن الفاظ سے طلاق ہوجاتی ہے اور کن سے نہیں ہوتی

طلاق اگر حرف ''ت '' کے ساتھ لکھی تب بھی طلاق ہوجائے گی

س ..... طلاق اگر " ط" کے بجائے "ت" سے لکھ کر دی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی ہ

ج ..... جي ٻال! هو جائے گي۔

طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں میں اگریک کری ای مین کو توں اور سے طلاق

س ...... اگر کوئی آدمی اپی بیوی کوتین بار مند سے طلاق دے دے اور ان کے پاس کوئی آدمی نه ہو توکیا طلاق ہوجائے گی؟ یا گواہ ضروری ہیں؟ ج ..... طلاق صرف زبان سے کمد دینے سے ہوجاتی ہے۔ خواہ کوئی سنے نہ سنے، گواہ

ج ..... طلاق صرف زبان سے که وینے سے ہوجاتی ہے۔ خواہ کوئی سنے نہ سنے، گواہ ہول مانہ ہول، اور بیوی کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔

طلاق کے الفاظ ہیوی کو سنانا ضروری نہیں

س ..... زید نے اپنی بیوی کی نافرمانی، زبان درازی اور مشکوک جلن کر دار اور گھریلو جھگڑوں سے بدظن ہوکر اسنے دل میں خدا کو حاضرو ناظر جان کر تین مرتبہ اپنے منہ سے میہ الفاظ اوا کئے "میں نے تخصے طلاق وی" جبکہ زید کی بیوی کو اس طلاق کا قطعی علم

نہیں۔ توازراہ کرم بتلائیں کہ کیاشرعاً طلاق ہوگئ؟ ج ..... چوتکہ یہ الفاظ زبان سے کے تھے لندا طلاق ہوگئی، بیوی کو سانا شرط سیں۔

> ''ٹھیک ہے میں تہیں تین دفعہ طلاق دیتا ہوں ، تم بچی کو مار کر د کھاؤ"

س ..... "أع " اور "س " مين جُمَّرًا مواج - "ع " في غص مين كماك " مين تمين چھوڑ دوں گاتو "س" (بیوی) نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تہیں اور تمهاری بچی (جوکہ دوسال کی ہے) کوجان سے مار دول گی۔ تو "ع" نے کماٹھیک ہے

وديس تمهيس تين وفعه طلاق ويتا مول ، تم جي كو ماركر وكهاؤ " توكيا الي صورت ميس طلاق موگن؟ یا جب بچی کو مارا جائے گا، تب طلاق موگى؟ مربانی فرما کر اس مسلے میں

ہماری رہنمائی کریں۔ ج .... طلاق فوراً ہوگئی، بچی کے مارنے پر موقوف شیں۔

طلاق زبان سے بولنے سے یا لکھنے سے ہوتی ہے

دل میں سوچنے سے نہیں ہوتی س ..... ہمارا ایک دوست ہے اس کے ساتھ کچھ ایبا واقعہ پیش آیا ہے، اس نے اپنے ول میں ایک کام نہ کرنے کا عمد کیا اور اپنے ول میں کماکہ "اگر میں نے یہ کام کیا تو

میری بیوی کو طلاق " مجبوری کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا۔ کیااس کو طلاق ہوگئی؟ ج ..... طلاق زبان سے الفاظ اوا کرنے یا تحریر کرنے سے ہوتی ہے ، ول میں سوچنے سے نهیں ہوتی۔

نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے

س .... ایک رات میرے خاوند نے شراب کے نشے میں اور غصہ میں یہ الفاظ کے ہیں

کہ لوگ تین بار طلاق دیتے ہیں، میں نے تجھے وس بار طلاق دی ہے، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، ا طلاق ...... آج سے تو میری ماں بیٹی ہے اور بید خیال ند کرنا کہ میں نشے میں بول بلکہ ہوش میں ہوں "کیکن وہ مجھے نشے میں۔ اب میں بہت پریشان ہوں۔ آپ بتاکیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟

ج ..... نشد کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ آپ کے شوہر نے آپ کو دس طلاقیں دیں، تین طلاقیں واقع ہو گئیں اور باقی اس کی گردن پر وبال رہیں دونوں ہیشہ کے لئے آیک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ اور آئندہ بغیر شری حلالہ کے نکاح بھی ہیں ہوسکتا۔

### اگر بے افتیار کسی کے منہ سے لفظ " طلاق " نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔

س .... بین اکیلے اپنے کمرے بین بیٹھ کر نکاح اور طلاق کے الفاظ کو ملار ہاتھا کہ ایسے بین میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ '' طلاق دی '' لیکن بید الفاظ کینے کے بعد بین نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا، کہ بیہ بھی نمیں ہوسکتا۔ جبکہ کمرے بین میرے علاوہ کوئی اور موجود نمین تھا۔ یہ الفاظ منہ تک آتے ہیں گر ول اور و ماغ قبول نمیں کرتا۔ ج .... جو صورت آپ نے لکھی ہے اس سے طلاق نمیں ہوئی۔

## غصہ میں طلاق ہونے یانہ ہونے کی صورت

س ایک خاوند کے منہ سے غصہ کی حالت میں بلا تصد اپنی ہوی کے لئے طلاق کے الفاظ نکل جائیں تو کیا وہ طلاق ہوجائے گی؟ الفاظ نکل جائیں تو کیا وہ طلاق ہوجائے گی؟ میں دیں تیں " کا کا مطلب کا کیا دہ کیا گیادہ افغا کونا جامتا تھا کہ سوزایں کے منہ ہے

ج ..... "براتصد" كاكيامطلب؟ كياوه كوئى اور لفظ كمنا چاہتا تھا كه سوزاس كے منه سے طلاق كالفظ نكل كيا؟ ياكه وه غصه بيس آپ سے باہر ہوكر طلاق دے بيشا؟ پہلى صورت بيس اگرچه و يانتا طلاق نبيس ہوئى، مكر بيد شوہر كا محض دعوى ہے۔ اس لئے قضاء طلاق كا حكم كيا جائے گا۔ اور دوسرى صورت بيس بھى طلاق ہوگئى۔

### کیا یاگل آ دمی کی طرف سے اس کا بھائی طلاق دے سکتاہے

س ..... جارے یہاں ایک فخص جو عقلند، نوجوان اور بالغ تھا۔ شادی کے بعد اس فخص کا دماغی نوازن مجر کمیا اور بالکل پاگل ہو کمیاہے بعد میں لوگوں نے یہ رائے دی کہ عورت کو طلاق شوہر کا بھائی وے سکتا ہے۔ چنانچہ اس مخص کے بھائی نے اس عورت کو طلاق وے دی اور اس عورت نے دوسری شادی کرلی۔ اس مستلے میں پاگل کی طرف سے طلاق کس طرح ہوسکتی ہے؟ کیااس کے بھائی کی طرف سے طلاق ہوگئی؟ ج ..... مجنول کی طرف سے کوئی دوسرا آوی طلاق نہیں دے سکتاس لئے وہ عورت ابھی تک اس کے نکاح میں ہے اور اس کا دوسرا نکاح باطل ہے۔

### " میں کورٹ جارہا ہوں " کے الفاظ سے طلاق کا حکم

س ..... میرے شوہر نے ایک مرتبہ لڑائی کے دوران کما کہ میں عدالت میں جارہا ہول اور طلاق دوں گا۔ اس طرح انہوں نے کئی مرتبہ کمالیکن مجھی طلاق کورث میں جاکر سیں دی۔ کیا ان کے یہ کہنے سے " میں کورٹ جاکر طلاق دوں گا"، طلاق ہوجائے ج ..... شوہر کے الفاظ سے کہ "کورٹ میں طلاق دول گا" یا یہ کہ "طلاق دینے کے

لئے کورث جارہا ہوں " طلاق نہیں ہوئی۔

## کیا سرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے

س ..... کیا سرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟ جبکہ وینے والے کو اپنا کوئی ہوش ج .... ب ہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

### خواب میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی

س ..... رات میں گری نیند سور ہا تھا۔ خواب میں یاد نہیں کہ کس بات پر بیوی کے ساتھ جھڑ رہا تھا اور جھڑے کے وقت گھر میں کافی رشتہ دار، میری والدہ صاحبہ اور سسر صاحب ہیں موجود تھے۔ اور میں نے خاص طور پر والدہ اور سسر کو مخاطب کر کے بیوی کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ " تم لوگ گواہ رہنا، میں اس عورت کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے کی طرح کا سکون نہیں مل رہا ہے " اور اس طرح میں نے تین باریہ الفاظ وہرائے۔ توکیا میرے اس طرح کہنے سے طلاق ہوجائے گی ؟

### " كاغذ دے دول گا" كينے سے طلاق نہيں ہوتى

س ..... گاؤں میں جب میاں ہوی لڑتے جھگڑتے ہیں تو میں نے اکثر میاں کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سال ہوئے سال کاغذ سے مراد طلاق ہوئے سنا ہے کہ یماں کاغذ سے مراد طلاق ہوجاتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیاان الفاظ کے اداکرنے سے بیوی کو طلاق ہوجاتی ہے۔ مانہیں؟

ج ..... " کاغة دے دول گا" کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ طلاق دینے کی رحملی ہے، طلاق دی نہیں۔

### '' جا تحقیے طلاق ، طلاق ، جا چلی جا'' کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوں گی

س ..... آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے میاں ہیوی میں جھکڑا ہوگیا۔ شوہر نے ہیوی سے کہا کہ " تو خاموش ہوجاور نہ طلاق دے وول گا"۔ لیکن وہ برابر ناراض ہو کر شور کرنے گلی اور رونے گلی۔ پھر شوہر نے اس سے کہا " جا تھے طلاق، طلاق، جاچلی جا۔ " مولانا صاحب اس ضمن میں واضح کریں کہ کیا طلاق ہوگئی؟ اور بیہ " طلاق" الفاظ کی ادائیگی

دومرتبہ ہے۔

ج... دد طلاقیں تو طلاق کے لفظ سے ہو گئیں۔ اور تیسری "جاچلی جا" کے لفظ سے ہوگئی۔ لنذا بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔

### " ٹھروابھی دے رہاہوں تم کو طلاق " کہنے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں

س ..... میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریٹان ہوں ، بے انہا زبان دراز ہے۔ دو چار روز ہوئے پھر جھڑا ہوا میں نے نگ آکر غصہ میں کما " ٹھرو ابھی دے رہا ہوں تم کو طلاق" ، "ابھی دیتا ہوں تم کو طلاق" بیہ کہتے ہوئے پین کائی ڈھونڈ نے لگا کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ طلاق کھے کر دی جاتی ہے۔ الفاظ میں نے دو دفعہ کے۔ میری بیوی نے فورا ڈر کر میرا ہاتھ پکڑلیا اور مجھے لکھنے نہیں دیا۔ مربانی فرما کر مجھے بنائیں طلاق تو واقع نہیں ہوگئ ہے تو آگے کیا طریقہ کار ہوگا؟ میں اپنے بچوں کی وجہ سے بوی کو چھوڑ نانہیں چاہتا۔

ج ..... زبان کے محاور ہے بیں " محسرو ابھی ہد کام کرتا ہوں " کے الفاظ مستقبل قریب کیے استعال ہوتے ہیں۔ گویا طلاق دی نہیں بلکہ طلاق دینے کا وعدہ کیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ویتا ہوں۔ اس لئے میرے خیال میں تو طلاق نہیں ہوئی۔ لیکن بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ان الفاظ سے دو طلاق واقع ہو گئیں۔ اس لئے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا ہو تو تکاح دوبارہ کرلیا جائے۔ آئندہ طلاق کے لفظ سے پر بیز کیا جائے درنہ ان اہل علم کے قول کے مطابق آیک طلاق اور دے دی تو بیوی حرام ہوجائے گی۔

" جس رشتہ دار سے چاہو ملومیری طرف سے تم آزاد ہو " کا تھم مصر زار سے میں سائٹ میں سا

س .... میں نے اب سے کھ عرصہ کہلے اپنی بیوی سے یہ کما تھا کہ "تم اپنے جس رشتہ

دارے چاہو ملو، میری طرف سے تم آزاد ہو" غصے کی حالت میں ان الفاظ کو ادا کرتے وقت میرے ول میں طلاق دینے والی کوئی بات نسیس تھی اور نہ میں ایما چاہتا تھا اور نہ بی میں نے لفظ "طلاق" استعال کیا۔ براہ مربانی اس پر غور فرماکر میری تثویش دور

ج ..... جس سیاق و سباق میں آپ نے میہ الفاظ کے اس سے مراد اگر میہ تھی کہ "رشتہ داروں سے ملنے میں میری طرف سے تہیں آزادی ہے " توان الفاظ سے طلاق شیں موئی۔ لیکن اگرید مطلب تھاکہ "میں نے تم کو آزاد کردیا ہے اس لئے اب خوب رشتہ داروں ے مو" تواس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگئے۔

> شادی سے پہلے میہ کہنا کہ "مجھ پر میری بیوی طلاق ہو" ہے طلاق نہیں ہوتی

س ..... اگر کوئی آ دی جس کی بیوی نه جو اور جربات میں طلاق کا لفظ استعال کر تا جو که مجھ پر اپی بیوی طلاق ہو اور اس کے بعد جب وہ بیوی کا خادید ہوجائے تو کیا اس کی سے طلاق ہو گئی یانہیں؟

ج ..... ان الفاظ کے ساتھ ٹکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔ اور اگر یوں کہا تھا کہ اگر

میں نکاح کروں تومیری بیوی کو طلاق تواس سے طلاق ہوجائے گی۔

طلاق کے ساتھ "انشاء اللہ" بولا جائے تو طلاق نہیں ہوتی س ..... اگر کوئی آدی یہ کمہ دے کہ " میں نے انشاء اللہ ایک طلاق دوسری طلاق اور تیسری طلاق دی " تواس طرح کہنے ہے یعنی کہ طلاق کے ساتھ انشاء اللہ استعال کرنے ے طلاق نمیں ہوتی، یہ میں نے ایک دوست سے ساہے۔ کیایہ درست ہے؟ ج ..... آپ نے ٹھیک ساہے ، انشاء اللہ کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی -

خلع کے کہتے ہیں

س ..... خلع کیا ہے؟ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ زیدنے اپنی بیوی گلثن کو شادی کے بعد تک کرنا شروع کردیا۔ بوی نے خلع کے لئے کورٹ سے رجوع کیا۔ وو سال کیس چلااس کے بعد خلع کا آرڈر ہوگیا۔ اور دونوں میاں بیوی علیحدہ ہوگئے۔ لیکن بعدیں دونوں میاں بیوی میں پھر صلح ہو گئی اور بغیر نکاح یا حلالہ کے میال بیوی پھر بن محقر كيابه سب جائز تفا؟

ج ..... خلع کامطلب یہ ہے کہ جس طرح بوقت ضرورت مرد کو طلاق دینا جائز ہے ای

طرح اگر عورت نباہ نہ کر سکتی ہو تو اس کو اجازت ہے کہ شوہر نے جو مهر وغیرہ ویا ہے اس کو واپس کر کے اس سے گلوخلاصی کر لے۔ اور اگر شوہر آمادہ نہ ہو تو عدالت کے ذرایعہ خلع لے لے۔ اور عدالت کے ذرایعہ جو خلع لیاجاتا ہے اس کی صورت سے ہے کہ عدالت آگر محسوس کرے کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت سیں ہو سکتی تو عورت سے کے کہ وہ اپنا مرچھوڑ دے ، اور شوہرسے کیے کہ وہ مرچھوڑنے کے بدلے اس کو

طلاق دیدے ، اور اگر شوہراس کے باوجو د بھی طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت شوہر كى مرضى كے بغير ظل كافيعلہ نسيس كركتى۔ ظلے سے أيك بائن طلاق بوجاتى ہے۔ أكر مياں بوی کے درمیان مصالحت ہوجائے تو نکاح دوبارہ کرتا ہوگا۔

### طلاق اور خلع میں فرق

س ..... اگر عورت خلع لینا جاہے تو اس صورت میں بھی کیا مرد کے لئے طلاق دینا ضروری ہے یا عورت کے کئے پر ہی نکاح فنج ہوجائے گا؟ اگر مرد کا طلاق دینا ضروری

ہے تو پھر طلاق اور خلع میں کیا فرق ہے؟

ج ..... طلاق اور خلع میں فرق بہ ہے کہ خلع کا مطالبہ عموماً عورت کی جانب سے ہوتا ہے اور اگر مرد کی طرف سے اس کی پیشکش ہو تو عورت کے قبول کرنے پر موقوف رہتی ہے۔ عورت قبول کرلے تو خلع واقع ہو گا ورنہ نہیں۔ جبکہ طلاق عورت کے قبول

كرنے ير موقوف نيس، وه قبول كرے يانه كرے طلاق واقع موجاتى ہے-دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت کے خلع تبول کرنے سے اس کا مرساقط ہوجاتا

ے، طلاق سے ساقط نہیں ہوتا۔ البتہ اگر شوہریہ کے کہ تمہیں اس شرط پر طلاق دیتا ہوں کہ تم مہرچھوڑ وو اور عورت قبول کرلے تو بیہ بامعاوضہ طلاق کہلاتی ہے اور اس کا

عم خلع ہی کا ہے۔

خلع میں شوہر کا لفظ " طلاق " استعال کر ناضروری نہیں۔ بلکہ آگر عورت کے کہ میں خلع (علیحدگ) چاہی ہوں اس کے جواب میں شوہر کے کہ میں نے خلع وے دیا توبس خلع ہو گیا۔ خلع میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ لینی شوہر کو اب بیوی سے

رجوع كرنے يا خلع كے والي لينے كا اختيار نيس- بال دونوں كى رضامندى سے دوبارہ نکاح ہوسکتاہے۔

## ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لے سکتی ہے

س ..... میری ایک رشته دار کواس کا شوہر خرچ بھی نہیں دیتا اور نه طلاق دیتا ہے۔ وہ بت پریشان ہے کہ کیا کرے ؟ وہ بچول کے ڈر سے کیس بھی نہیں کرتی کہ بچے اس سے چھن نہ جائیں اور تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو دو سری شادی کر کے وہ عزت کی زندگی گزارتی۔ تو آپ میہ بنائیں کہ شری روسے میہ نکاح اب تک قائم ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس کے ساتھ رہتا بھی نہیں ہے۔

ج ..... نکاح او قائم ہے۔ عورت کو چاہئے کہ شرفاکے ذریعہ اس کو خلع دینے پر آمادہ كرے أكر شوہر خلع نہ دے تو عورت عدالت سے رجوع كرے اور اپنا فكاح اور شوہر کا نان نفقہ نہ دینا شاوت سے ثابت کرے۔ عدالت تحقیقات کے بعد اگر اس نتیجہ پر پہنچ اگر عورت کا دعویٰ صحح ہے تو عدالت شو ہر کو تھم دے کہ یا تواس کو حسن و خوبی کے ساتھ آباد كرو اور اس كانان و نفقه ادا كرويا اس كوطلاق دو' درنه جم نكاح شخ مونے كافيعله كرديں گے۔ اگر عدالت کے کہنے پر بھی وہ نہ تو آباد کرے اور نہ طلاق دے توعدالت خود نکاح فنخ کردے۔

### اگر ہیوی نے کہا کہ "مجھے طلاق دو" تو کیا اس سے طلاق ہوجائے گ

س ..... فرض کیا کہ اگر کسی شخص کی بیوی نے اس سے کما ہے کہ مجھے طلاق دو، تین بار اس طرح کمالیکن شوہرنے کچھ نہیں کمانو کیااس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یانہیں؟ جبکہ شوہر بالكل خاموش رہا۔

ج ..... اگر شوہرنے بیوی کے جواب میں کچھ نہیں کماتو طلاق نہیں ہوئی۔

## عورت کے طلاق ما نگنے سے طلاق کا حکم

س ..... ایک شادی شدہ عورت اگر ۲۰ ۵ دفعہ اپنے خاوند کو بھری مجلس میں کہہ دے کہ مجھے طلاق دے دو یا طلاق چاہئے تو اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ جبکہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں۔ اور کیا مرد پر کوئی شرط عائد ہوتی ہے؟ ذرا وضاحت

ج .....عورت کے طلاق مانگنے سے تو طلاق نہیں ہوتی البتہ اگر عورت بغیر کسی معقول وجہ

کے طلاق مانگے توالیی عورت کو حدیث میں منافق فرمایا گیا ہے اور اگر مرد کے ظلم وجور سے تنگ آکر طلاق مانگے تو وہ گنگار نہیں ہوگی۔ بلکہ مرد کے لئے لازم ہوگا کہ آگر وہ شریفانہ بر ہاؤ نہیں کر سکتا تو طلاق وے دے۔ مرد وعورت کے حقوق تو بلاشیہ برابر ہیں (اگرچہ حقوق کی نوعیت اور ورجہ کا فرق ہے) لیکن طلاق ایک خاص مصلحت و حکمت

کی بنا پر مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے۔ عورت کے سپرداس کو نمیں کیا گیا۔ البتہ عورت كوخلع لين كاحق ديا كياب-

#### عورت ظالم شوہرسے خلاصی کے لئے عدالت کے ذریعہ خلع کے

س ..... میری ایک دوست جو بعض وجوہات کی بنا پر اپنے شوہرسے خلع لینا چاہتی ہے اور بعض موثر ذرائع سے کملوا بھی چی ہے اس کا شوہر جو بیرون ملک مقیم ہے مسلسل ہث دھری کا مظاہرہ کے جارہا ہے اور اسے آزاد کرنے کے بجائے مسلسل سات مینے سے ذہنی کرب میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔ کیااللہ تعالی نے اس لئے مرد کو بااختیار بنایا ہے کہ وہ

اسيے اختيارات كا ناجائز استعال كرتے ہوئے كسى عورت كى زندگى برباد كئے ركھ ۔ الله تعالی نے تو ہر چیز میں توازن رکھا ہے کیا اللہ کے ہاں ایسے انسانوں کی کوئی پکر سیں؟

قر آن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں ناکہ بہت سے کلمہ کو انسانوں کو احساس ہو کہ بیہ عمل اسلام میں کتنا ناپسندیدہ قرار دیا گیاہے۔

ج ..... جو شوہرایی بیویوں سے زیادتی کرتے ہیں وہ بڑے ہی ظالم ہیں۔ انخضرت صلی الله عليه وسلم في بار بار الكيد ك سائق عورتون سے حسن سلوك كى تأكيد فرمائى ب اگر

زوجین میں موافقت نہ ہو تو عورت کو خلع کینے کا اختیار دیا ہے وہ عدالت سے رجوع كرے اور عدالت اس كے شوہر سے خلع دلوائے۔ يى توازن ہے جو شريعت نے اس

نازک رشتہ میں ملحوظ رکھاہے۔

# خلع سے طلاق بائن ہوجاتی ہے

س ..... ایک سوال کے جواب میں آپ نے طلاق اور خلع میں فرق کی یہ تشریح کی کہ

خلع قبول کرنے پر مرساقط ہوجاتا ہے اور طلاق میں شیں۔ خلع قبول کرنا عورت کی مرضی پرہے۔ معلوم میہ کرناہے کہ خیلع کے بعد عدت بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر عورت دوبارہ اسی سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو بغیر طالہ شری کے نکاح ہوسکتا ہے؟ كيونكه شوہرنے طلاق نہيں وي ہے۔

ج ..... خلع کا حکم ایک بائن طلاق کا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان " خلوت" ہو چکی ہے تو خلع کے بعد عورت پر عدت لازم ہوگی اور سابقہ شوہر سے ووبارہ لکاح موسكتاب، طالمكي ضرورت نه موكى - البتة أكر عورت كے خلع كے مطالبه يرشوبرنے تین طلاقیں دے دی تھیں تو طالۂ شری کے بغیر دوبارہ فکاح نہیں ہوسکتا۔

خلع کی "عدت" لازم ہے

س ..... میری شادی ادلے بدلے کی ہوئی۔ میرے بھائی کی بیوی نے طلاق لے لی۔ ميرا شوہراس طلاق كا بدله مجھے ذہنى اذبول اور ذاتوں ميں ويتا رہتا ہے۔ آئھ سال ہو گئے مجھے اس کے سلوک سے اور بچوں سے عدم ولچین سے بچھ نفرت سی ہو گئی ہے۔ اس صور تحال میں کیا کیا جائے؟ کیا الیا ممکن ہے کہ خلع لے کر اور شاوی کر لوں تو

۔ خملع کی کیاصورت ہوگی ؟ کیا خلع کی بھی عدت ہوتی ہے؟ ج .... " خلع " ك معنى بين عورت كى جانب سے عليحدگى كى درخواست ..... عورت

ا بے شوہر کو یہ پیشکش کرے کہ میں اپنا مر چھوڑتی ہوں، اس کے بدلے میں جھے " حلع " وے دو۔ اگر مرد اس کی اس پیشکش کو قبول کرلے تو طلاق بائن واقع موجاتی ہے جس طرح طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، اس طرح خلع کے بعد بھی لازم ہے۔ عدت کے بعد آپ جمال ول جاہے عقد کر علی ہیں۔

کیا خلع کے بعدر جوع ہو سکتاہے

س ..... خلع کے مہم ہونے کی صورت میں اگر ایک مفتی کے کہ خلع ہو گیا اور دوسرا کے کہ نمیں موااور لڑی نادم موکر نباہ کرنے کاارادہ رکھتی موتوکیا تجدید نکاح موسکتا ہے؟ نیز تجدید نکاح کون کر تاہے اور کیے ہوتاہے؟

ج ..... خلع میں اگر شوہرنے تین طلاقیں دے دی تھیں تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔

اور آگر صرف خیلم کالفظ یا ایک طلاق کالفظ استعال کیا تھا تو نکاح دوبارہ ہوسکتا ہے۔ دوبارہ الکاح کرنے کو تجدید الکاح کہتے ہیں۔ جس طرح پسلا نکاح ایجاب و تبول سے ہوتا ہے اس طرح دوبارہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ چونکہ خداع کاعلم سب تعلق والوں کو ہو چکا تھا، اس لئے دوبارہ نکاح بھی علی الاعلان ہونا چاہے۔ خلع کے لئے طے شدہ معاوضہ کی ادائیگی لازمی ہے

اور بوی نے خلع ادا کرنے کے بغیرشادی کرلی توشادی طال ہے یا حرام؟ ج ..... اگر نقد طلاق دے دی تھی تو عدت کے بعدوہ دوسری جگه نکاح کر سمتی ہے اور جو

معاوضہ طے ہوا تھا وہ اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ اور اگر معاوضہ ادا کرنے کی شرط پر طلاق دی تھی تو جب تک معاوضہ ادا نہیں ہوجاتا طلاق نس ہوگی۔ للذ دوسری جگہ

شادی بھی نہیں کر سکتی۔

اڑی بچین کا نکاح پسندنہ کرے تو خلع لے سکتی ہے

دونوں جوان ہیں۔ منیر احمد کی سوسائٹی اور کر دار اچھا نہ ہونے کی وجہ سے میری لڑکی

نے شادی کرنے سے ا نکار کر دیا ہے لڑکے والے متواتر زور ڈال رہے ہیں کہ لڑی کو

وداع كروليكن لؤى اس بات ير بالكل راضى نهيں - اس صورت ميں نكاح بحال رہتا ہے

ما كه نوث جاتا ہے؟

ج ..... لڑک کی تابالغی میں جو تکاح اثری کے باپ نے کردیا ہو بالغ ہونے کے بعد اثری کو اس کے نوڑ دیے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اب اگر لڑکا بد کر دار ہے تو لڑک کو وہاں رخصت نه كياجائ بلكه الركے سے " خلع " لے لياجائے يعنى اس كو مرچھو رُنے كى شرط ير طلاق

س ..... اگر کوئی مخض شادی کے بعدایی محنت کی کمائی سے ایک مکان بناتا ہے اور وہ اپنی يوى كے نام كر ديتا ہے اس كے بعد يوى اس فض سے خلع چاہتى ہے، قر آن پاك كے حوالے سے بتائیں کہ وہ مکان بیوی کو واپس کرنا ہوگا یا نہیں؟ وہ مخص کتا ہے کہ میری

محنت کامکان ہے وہ مکان واپس کرو، ورنہ خلع نہیں دول گا۔

دیے کے لئے کما جائے۔

بیوی کے نام مکان

تھا اس وقت لڑی کی عمر پانچ سال اور لڑکے کی عمر سات سال متی۔ اب ماشاء اللہ

س .... بی نے اپنی لوکی شاہدہ کا نکاح منظور احمد کے لؤے منیراحمد سے بچین میں کر دیا

س ..... میان بیوی کی ناچاتی کی وجہ سے اگر مرد نے خلع رکھ کر بیوی کو طلاق دے وی

ج ..... وہ خلع میں مکان کی واپسی کی شرط رکھ سکتا ہے اس صورت میں عورت اگر خلع لینا جاہتی ہے تواسے وہ مکان واپس کرنا ہوگا۔ الغرض شوہر کی طرف سے مکان واپس كرنے كى شرط ميح ب، اس كے بغير خلع نميں موكا-

اگر خاوند ہے نمازی ہوتو بیوی کیا کرے

بھی نہ مانے توعورت اس سے خلع لے سکتی ہے۔

س ..... اگر کسی مخض کی بیوی نمازند را معے تو کہتے ہیں کہ خاوند کو حق ہے کہ وہ بیوی کو سمجائے اور مار بھی سکتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی باز ند آئے تو طلاق بھی دے سکتا

ہے۔ اب قابل در یافت امریہ ہے کہ اگر کی عورت کا خاوند باوجووسمجمانے کے بھی

نماز نسیں برستا تو شریعت ایس عورت کو کیا حقق دلاتی ہے؟ کیا وہ اپ شوہر سے مقاطعه كر سكتى ہے ، اس سے بھى أكر بازند آئے تووہ طلاق بھى لے سكتى ہے؟

ج ....عورت کو جاہے کہ نمایت شفقت و محبت سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش كرے اور حسن تدبيرے اسے نماز روزه كاعادى بنائے۔ ليكن أكر وہ منحوس سمى طرح

# ( لیعنی بیوی کو آینی ماں ، بہن یا کسی اور محرم خاتون محے ساتھ تشبیہ دینا)

ظہار کی تعریف اور اس کے احکام

س ..... ظهار سے کیامراد ہے؟ اور اس کے احکام علم فقہ میں کیاہیں؟

ج ..... ظمار کے معنی سے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ہوی کو یوں کمہ دے " تو مجمع پر میری مال یا بین جیسی ہے " اس کا حکم یہ ہے کہ اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن کفارہ ادا کتے بغیر

يوى كے پاس جانا حرام ہے۔ اور كفارہ سي كه دومينے كو لكا مار روزے ركھ اور

اگر اس کی طانت نہیں رکھتا تو ساٹھ محتاجوں کو وو وقت کا کھانا کھلائے، تب اس کے لئے

بیوی کے پاس جانا حلال ہو گا۔

بیوی کو بیٹا کہنے کا حکم

س ..... زید اپن زوجہ کو بیٹا کہ کر پکار آ ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ جب بھی زید کو اپنی بیوی کو بلانا مقصود ہو رہی طریقہ اپنایا ہوا ہے جبکہ اس کے سب گھر

والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور اکثر زید کی سالی زید سے بوچھ لیتی ہے کہ تمهارا

بیٹا کمال ہے، جبکہ ہوی بھی اس کے مخاطب کرنے پر رجوع کرتی ہے۔ یمال پر دلیس میں

بھی جب اس کو بیوی کا خط ملنے میں در ہو جائے تو وہ دوستوں سے میں کتا ہے کہ میرے

بیٹے کاخط نہیں آیا۔ کیازید اور اس کی ہوی کارشتہ قائم رہایا نہیں؟ اور اس کا کیا کفارہ

ج .... یوی کو بیٹا کہنا لغواور بہودہ حرکت ہے۔ مگراس سے نکاح نہیں ٹوٹا۔ اور توبہ و استغفار کے سوااس کا کوئی کفارہ نہیں۔

> " تمهارِ ااور میرا رشته مال بهن کا ہے " کے الفاظ کا نکاح یر اثر

س .... ایک عورت کے خاوند نے محلے کے تین آ دمیوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنی ہوی کو کہا کہ '' آئندہ کے لئے تمہارا اور میرا رشتہ ماں ، بہن کا ہے " یہ الفاظ اس شخص نے

دویاتین دفعہ دہرائے۔ اب وہ عورت اپنے دو بچوں کی خاطراس گھر میں الگ رہتی ہے اور اس مرد کے ساتھ بول چال گزشتہ پانچ چھ ماہ سے ختم ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرے

سے ناراض ہیں۔ ان حالات میں کیا عورت کو طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟

ج ..... " تمهارا اور ميرا رشته مال ، بهن كاب " بيد " ظهار " ك الفاظ بي - ان الفاظ

سے طلاق نہیں ہوتی۔ البتہ شوہر کو از دواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے کفارہ اوا کرنا ہوگا

اور کفارہ ادا کئے بغیر بیوی کے قریب جانا حرام ہے اور کفارہ سے کہ شوہر دو مینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

ہوی شوہر کو اس کی ماں کے مماثل رشتہ کے تو نکاح نہیں ٹوٹنا س ..... ہیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر تم میرے قریب آئے ( میاں ہیوی کے تعلقات

قائم کے) تو تم اپنی مال بمن کے قریب آؤ گے۔ تو ان الفاظ سے ان وونول کے درمیان نکاح باقی ہے یا شیں؟

ح ..... بیوی کے ان بیبودہ الفاظ سے کچھ نہیں ہوا۔ البتہ بیوی ان ناشائستہ الفاظ کی وجہ

ہے گناہ کی مرتکب ہوئی ہے اس کوان الفاظ سے توبہ کرنی چاہئے۔

# تنتيخ نكاح

### تنتيخ نكاح كي صحيح صورت

س ..... میری ہوی نے میرے خلاف عدالت سے بہت میر ۱۰۰۸ روپے کے طلاق حاصل کرلی ہے۔ عدالت میں میرے خلاف اس کی کوئی شاوت موجود نہیں اور نہ بی عدالت نے شاوت طلب کی ہے میری ہوی کے اپنے بیان میرے حق میں جاتے ہیں اس کے باوجود بھی اس نے عدالت سے اثر و رسوخ کی بنا پر طلاق حاصل کرلی ہے وجہ طلاق صرف یہ ہے کہ اس کے والدین جھے پند نہیں کرتے کیونکہ میں معمولی طازم ہوں، حالانکہ اس کے بطن سے ۵ سال اور ۳ سال کے میرے دو نیچ بھی ہیں۔ کیااس کو شرعا طلاق ہوگئی یا نہیں؟ کیاوہ شرعاً دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ طلاق ہوگئی یا نہیں؟ کیاوہ شرعاً دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ طلب کرے اور اس سے عورت کے دعوئی وائر کرنے پر عدالت شوہر کو طلب کرے اور اس سے عورت کی شکایات کے بارے میں دریافت کرے۔ اگر وہ عورت کی شکایات کو غلط قرار دے تو عدالت عورت سے اس کے دعوئی پر شادتیں طلب کرے۔ اور شوہر کو صفائی کا پورا موقع دے۔ اگر تمام کارروائی کے بعد عدالت شوہر طلب کرے۔ اور شوہر خلام ہے اور عورت کی علیحہ گی اس سے ضرور ی ہو تو عدالت شوہر اس سے بعد بھی شوہر اپنی ہث دھری پر اضی نہ ہو تو عدالت از خود شنیخ نکاح کا قائم رہے اور مظلوم عورت کی گلو خلاصی پر راضی نہ ہو تو عدالت از خود شنیخ نکاح کا قائم رہے اور مظلوم عورت کی گلو خلاصی پر راضی نہ ہو تو عدالت از خود شنیخ نکاح کا قائم رہے اور مظلوم عورت کی گلو خلاصی پر راضی نہ ہو تو عدالت از خود شنیخ نکاح کا قائم رہے اور مظلوم عورت کی گلو خلاصی پر راضی نہ ہو تو عدالت از خود شنیخ نکاح کا

فیصلہ کر دے۔ آگر اس طریقہ سے فیصلہ ہوا ہوتو عورت عدت کے بعد دوسری جگہ عقد

كر سكتى ہے۔ اور عدالت كابد فيملہ صح سمجھا جائے گا۔

لیکن جیسا که آپ نے لکھا ہے کہ محض عورت کی درخواست پر فیصلہ کر دیا حمیا، نه عورت سے گواہ طلب کئے اور نہ شوہر کو بلوا کر اس کا متوقف سنا کیا، ایبا فیصلہ شرعاً کالعدم ہے اور عورت بدستور اس شوہر کے تکاح میں ہے اس کو دوسری جگہ عقد کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔

## عدالت کے غلط فصلے سے پہلا نکاح متأثر نہیں ہوا

س ..... کی مخص کی منکوحہ دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس مخص نے عدالت عالیہ میں جھوٹا تکاح نامہ پیش کر و یا جبکہ شوہر کے عزیزوں نے اصلی تکاح نامہ پیش کیا۔ لیکن اغوا کنندہ عدالت کو دھو کا دینے میں کامیاب ہوگیا۔ اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ شوہرنے اس مقدمہ میں دلچین نہیں لی ، نہ اس نے طلاق دی ہے۔ کیا عدالت کے فیلے کے بعد سلا فکاح فنخ ہو گیا؟ اور کیابہ عورت اغوا کنندہ کے یاس بوی کی

حثیت سے رہ سکتی ہے؟ ازروئے شریعت کیا تھم ہے؟ ج ..... عدالت کے غلط فیلے سے جو عدالت کو فریب دے کر حاصل کیا گیا، پہلا نکاح

متاثر نمیں ہوا وہ بدستور باتی ہے۔ جب تک اصلی شوہراسے طلاق نمیں دے گا، سے دوسرے سے نکاح نمیں کر سکتی۔ اگر یہ دونوں اس حالت میں میال بیوی کے حیثیت سے رہیں گے تو بمیشہ کے لئے بد کاری کے مرتکب موں گے اور ان کی اولاد شرعاً ب

نکاح کی اولا د ہوگی ۔

#### کیاعدالت تنتیخ نکاح کر سکتی ہے س ..... اگر ایک منکوحہ عورت کسی جج کی عدالت سے خاوند سے علیحد گی حاصل کرے اور

اس عورت کے اعتراضات اس کے خاوند ریم کواہان کی شمادتوں سے درست ثابت ہو جائیں، مر خاوند عدالت وغیرہ میں شرعی حیثیت سے طلاق نہ دے بلکہ جج کسی عورت کی در خواست منظور کرے اور بوں اس عورت کو چھٹکارا مل جائے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیااس عورت کو واقعی طلاق ہوگئی یا نہیں؟ یہ کہ بعد عدت طلاق، کیااس عورت كا نكاح ثاني حلال ب? ج ..... اگر عدالت معاملہ کی پوری چھان بین اور گواہوں کی شادت کے بعد اس متیجہ پر مپنی کہ عورت واقعی مظلوم ہے اور شوہراس کے حقوق ادا نہیں کررہا اور عدالت کے تھم کے باوجود وہ طلاق دینے پر بھی آمادہ نہیں ہے تواس کا تنتیخ نکاح کا فیصلہ صحیح ہے۔ ادر عورت عدت کے بعد دوسرا عقد کر سکتی ہے اور اگر عدالت نے معاملہ کی صحیح تغیش اور گواہوں کی شمادت کے بغیر فیصلہ کیا یا شوہر کی غیر موجودگی میں محض عورت کے بیان یراعتاد کرتے ہوئے تنینے نکاح کا فیصلہ کر ویا توبیہ فیصلہ طلاق کے قائم مقام نہیں ہو گااور

شوہر ڈھائی سال تک خرجہ نہ دے ، بیوی

عدالت میں استفایۃ کرے

س ..... میری شادی کوچودہ برس کا عرصہ بیت چکا ہے۔ میرا ایک لڑ کا ہے جو کہ وَ سَال َ كا ب اوراك الرك تين برس اور چار ماه كى ب- ميرى اسى شوبر سے سات برس بملے علید کی ہوگئ تھی علیحد کی سے میری مراد طلاق نہیں، بلکہ انہوں نے دوسری شادی کرے

گھر بالیا تھا۔ ان سات برسوں میں انہوں نے مجھے چار آنے تک نمیں دیئے۔ سات

برسول میں صرف ایک دفعہ چار سال بعد آئے تھے اور صرف پندرہ دن رہ کر چلے

شخے۔ اب تین سالوں سے ان کا کوئی پتانہیں کہ وہ کماں ہیں اور کیا کرتے ہیں ؟ اب میرا اصل مسلدیہ ہے کہ میں نے بہت لوگوں سے سناہے کہ اگر شوہر ڈھائی سال تک خرچ نہ

ج ..... بيد توكسي نے غلط كما ہے كه شوہر و هائى سال تك خرچ نه دے تو نكاح نميں رہتا۔ آب اینے شوہر کے خلاف عدالت میں استغاثہ کریں اور عدالت کا فرض ہے کہ وہ آپ کو نان و نفقہ ولائے یا ایسے شوہرسے آپ کی گلو خلاصی کرائے۔ کیافیملی کورٹ کے فصلے کے بعد عورت

دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے س .... اگر ایک عورت ناچاتی کی صورت میں فیلی کورث میں نکاح فنع کا وعوی دائر

دے تو نکاح نہیں رہتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات کمال تک تج ہے؟

اس فیصلے کے باوجودعورت کے لئے ووسری جگہ عقد کرنا جائز نہیں ہوگا۔

كرتى ہے، جج فيلي كورث مقدے كى ساعت كے بعد عورت كے حق ميں ڈگرى دے ديتا ہے لین عورت کو نکاح ثانی کی اجازت فیلی کورٹ سے مل جاتی ہے تو کیا از روئے شریعت عورت نکاح ٹانی کر سکتی ہے یا نہیں؟ ج .... فیلی کورٹ کا فیصله اگر شرعی قواعد کے مطابق ہو تو وہ فیصله شرعا بھی نافذ ہو گا۔ اور اگر مقدمه کی ساعت میں یا قصلے میں شرعی تواعد کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تو شرعی نقطہ نظرے وہ فیصله کالعدم ہے، شرعاً نگاح فنح نہیں ہوگا۔ اور عورت کو نکاح ثانی کی اجازت نہ

شرع قواعد کے مطابق فیصلہ کی صورت سے کہ عورت کی شکایت پر عدالت، شوہر کو طلب کرے اور اس ہے عورت کے الزامات کا جواب طلب کرے۔ اگر شوہر

ان الزامات ہے ا نکار کرے تو عورت ہے گواہ طلب کئے جائیں یا اگر عورت گواہ پیش نہیں کر سکتی تو شوہرے حلف لیا جائے، اگر شوہر حلفیہ طور براس کے دعویٰ کو غلط قرار دے تو عورت کا وعویٰ خارج کرویا جائے گااور اگر عورت گواہ پیش کر دے تو عدالت شوہر کو بیوی کے حقوق شرعیہ ادا کرنے کی تاکید کرے۔ اور اگر عدالت اس متیجہ یر پہنچتی ہے کہ ان دونول کا یکجار مناممکن نہیں توشو ہر کو طلاق دینے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر وہ طلاق دینے یر بھی آمادہ نہ ہو (جبکہ وہ عورت کے حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کریا) تو عدالت ازخود فنخ زکاح کا فیمله کرسکتی ہے۔ای کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ فیملہ کرنے والاج مسلمان ہو 'ورنہ اگر جج غيرمسلم ہو (جيساك پاكستان كى عدالتوں ميں غيرمسلم جې بھى موجود ہيں) تواس كافيصلہ نافذ نهيں **ہوگا۔** اگر کسی شخص نے پانچ یا چھ شادیاں کرلیں تو پہلی بیوبوں کا کیا تھم ہے س ..... میری شادی اب سے وس سال قبل ایک ایسے انسان سے ہوئی جس نے خور کو كوارا ظاہر كيا جبكه اس كى تين بيويال موجود تھيں (جوكه بعد ميں بتا جلا) - انهول نے نکاح نامہ میں بھی خود کو کنوار الکھوا یا اس کے علاوہ ولدیت بھی غلط درج کر ائی اب سے رو سال قبل انہوں نے پانچویں شادی ایک عیسائی عورت سے کی اور پھراس کے تین ماہ

بعد ہی چھٹی شادی راولپنڈی میں اسلامی طریقہ یر ایک مسلمان عورت سے ک ۔ میں معلوم یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا نرجب ایک وقت میں چار بیویوں کی اجازت دیتا ہے توالی صورت میں آیاس کی پہلی ہویاں نکاح سے خارج ہو گئیں یا پھر بعد کی شادیاں جائز نہ تھیں۔ میں ان کی چوتھی ہیوی ہوں میں اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ

مری کیا حیثیت ہے؟ میں ان کے فکاح میں ہول یا طلاق ہو چک ہے؟ اگر میں ان کے لکاح میں ہوں تو طلاق لینے کے لئے مجھے شرع کی روشنی میں کیا کر نا چاہئے؟ ج ..... آپ کی شادی صحیح ہے۔ پانچویں اور چھٹی شادی جواس نے کی وہ صحیح نہیں ہے آپ عدالت سے رجوع کریں۔ اور آپ ان چیزوں کا ثبوت پیش کر کے اس شخص کو

سزا دلوا سکتی ہیں۔

# عدالت سے فسخ نکاح کے بعد بیوی سے تعلقات قائم کرنا

س سے قرب کے وریع مجھ سے طلاق حاصل کی تھی۔ پورے مقدے میں، میں بھی بھی نہیں گیا اور نہ مجھ پر کوئی سمن لٹمیل موسكانه يطرفه فيصليك كوئي وارنك وي كئ - بسرحال سمى طرح بھي ميري يوي كو ذكري مل گئی اور مجھ کو پچھ بھی پتانہ چلا۔ پانچ ماہ بعد میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو منالیا اور اس کے بعد ہم خوش خوش زندگی بسر کررہے ہیں۔ شریعت کی رو سے کیا ہے میری ہوی رہ سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے مجھی بھی اپنی بیوی کو کوئی طلاق وغیرہ نہیں دی۔

ج ..... اگر آپ کا بیان صیح ب توعدالت کا فیصله غلط تھا، للذا آپ کا فکاح فنخ نہیں ہوا۔ وہ بدستور آپ کی بیوی ہے۔ والدین کے ناحق طلاق کے حکم کو ماننا جائز نہیں

س .... والدین اگر بیٹے سے کمیں کہ اپنی ہوی کو طلاق دے دواور بیٹے کی نظر میں اس کی یوی صحیح ہے، حق پر ہے، طلاق دینااس پر ظلم کرنے کے مترادف ہے تواس صور تحال

میں بیٹے کو کیا کرنا چاہے؟ کونکہ ایک حدیث پاک ہے جس کا قریب یہ مغموم ہے کہ "والدين كي نافرماني نه كرو، كو وه تهيس يوي كو طلاق وينے كو بھى كھيں- " تو اس

صور تحال میں بیٹے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

ج ..... حدیث پاک کا منشایہ ہے کہ بیٹے کو والدین کی اطاعت و فرمانبرواری میں سخت سے تخت ہومائش کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے حتیٰ کہ بیوی بچوں سے جدا ہونے اور گھر بار چھوڑنے کے لئے بھی۔ اس کے ساتھ مال باپ پر بھی میہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ب انصافی اور ب جاضدے کام نہ لیں۔ اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کومحسوس

ند كرين اور صريح ظلم پر اتر آئين توان كي اطاعت داجب ند موگي ، بلكه جائز بھي نه موگي -آپ کے سوال کی میں صورت ہے اور حدیث پاک اس صورت سے متعلق نہیں۔

خلاصہ سے ہے کہ اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہے اور اگر

بیوی حق پر ہو تو والدین کی اطاعت ظلم ہے۔ اور اسلام جس طرح والدین کی نافرمانی کو بر داشت شیں کرسکتا اس طرح ان کے تھم سے کسی پر ظلم کرنے کی اجازت بھی نہیں

س ..... ساس اور بہو کے گھریلو جھکڑوں کی وجہ ہے اگر ساس با سسراپنے بیٹے کو حکم

کریں گہ تم اسے چھوڑ دو ہم تنہیں دوسری بیوی کروا دیں گے تو کیا بیٹااس تھم کی لقیل

ج ..... اگر بیوی قصور وار مو تو والدین کے حکم کی تعمیل کرے اور اگر بے قصور مو تو تعمیل نئیں کرنی ج<u>ائ</u>ے۔

# طلاق سے مکر جانے کا حکم

شوہر طلاق دے کر مکر جائے تو عورت کیا کرے

س ..... میری ہمشیرہ کو میرے بہنوئی نے تین بار طلاق دی جس پر ہمشیرہ گھر پر آگئیں۔ اور والدین کو تمام صور تحال سے آگاہ کیا۔ میرے والدین نے جب میرے بہنوئی سے

معلوم کیا توانہوں نے انکار کر دیا اور کما کہ میں نے طلاق نہیں دی جبکہ ہمشیرہ بعند ہیں کہ جھے طلاق دے دی ہے۔ اب آپ مشورہ دیں کہ طلاق کیے ہوئی ؟

ج .....اصول تو یہ ہے کہ اگر طلاق میں میاں یوی کا اختلاف ہوجائے، یوی کے کہ اس نے طلاق دے دی ہے، اور شوہرا نکار کرے تو گواہ نہ ہونے کی صورت میں عدالت شوہر کی بات کا اعتبار کرے گی لیکن آج کل لوگوں میں دین و دیانت کی ہوئی کی آگئ ہے۔ وہ طلاق دینے کے بعد مرجاتے ہیں، اس لئے اگر شوہر دیندار شم کا آدمی شیں ہے اور عورت کو یقین ہے کہ اس نے تین بار طلاق دی ہے تو عورت کے لئے شوہر کے گھر آباد ہونا جائز نہیں ہے۔ شوہر کی قانونی کارروائی سے بچنے کے لئے اس کا حل یہ ہے کہ عدالت سے رجوع کیا جائے اور عورت کی طرف سے خلع کا مطالبہ کیا جائے اور عدالت دونوں کے درمیان تفریق کرا دے۔

شوہر کے مکر جانے پر عورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے

س ..... ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ "مورت طلاق دینے کا دعویٰ گا۔ کرتی ہے اور شوہراس سے انکار کرتا ہے۔ میاں بیوی کے در میان جب بیر اختلاف ہو تو بیوی اگر قابل اعتاد گواہ پیش کر دے جو حلفاً شادت دیں کہ ان کے سامنے شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دعویٰ درست تشکیم کیا جائے گا۔ ورنہ اس کا وعویٰ جھوٹا ہو گااور شوہر کی میہ بات صحیح ہوگی کہ اس نے طلاق نہیں دی۔ "

تومحترم فرض کیجئے، عورت کا دعویٰ بالکل صحیح ہو مگر وہ کوئی گواہ پیش نسیں کر سکتی اور مرو صرف اس لئے طلاق سے ا نکار کررہا ہو کہ اس کو مرند دینا پڑے یا وہ صرف تک کرنے کے لئے بی ا نکار کررہا ہو تو ایس صورت میں عورت اس شوہر کے پاس والیں جاکر گنگار نہ ہوگی؟ جبکہ اس نے اپنے کانوں سے طلاق کے الفاظ س کئے

س. ج .... ماشاء الله بهت نفيس سوال ب- جواب يه ب كه آب في جس مسلد كاحواله ويا ہے اس کا تعلق عدالت کے فیلے سے ہے عورت کے ذاتی کر دار سے نہیں۔ جس

صورت میں کہ شوہرا نکار کررہا ہے اور عورت کے پاس کواہ نہیں ہیں تو عدالت بد فیصلہ

کرنے پر مجبور ہوگی کہ عورت کا دعویٰ غلط اور بے ثبوت ہے۔ جمال تک عورت کے ذاتی کر دار کا تعلق ہے تو جب عورت کو سوفیصد یقین ہو

کہ شوہراسے طلاق وے چکا ہے اور اب محض بے وینی کی وجہ سے ا نکار کررہا ہے تو عورت کے لئے اس کے پاس واپس جانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اسے چاہنے کہ اس کے پاس جانے اور حقوق زوجیت اوا کرنے سے صاف ا نکار کر دے۔ نیز اسے چاہئے کہ اس سے گلوخلاصی کی کوئی تدبیر کرے۔ مثلاً اس کو خلع دینے پر مجور کرے، بسرحال جب تک اس سے قانونی رہائی نہیں ہوجاتی اس کو اپنے قریب نہ ہمنے وے اور نه اس کے گھر میں رہے۔ ( فاوی عالمگیری ص ۳۵۴ جلد ۱ )

#### شوہراگر طلاق کااقرار کرے ، توبیوی اور ساس کا نکار فضول ہے

س ..... میرا دوست جو که شادی شده ہے اس کی بیوی ہے اس کی سمی بات پر لڑائی ہوگئی اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا میرے دوست نے با قابدہ اپنے اور اس کے رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کو تین و فعہ طلاق دے دی اور اس کی بیوی بھی دو بمرے کمرے میں بیٹی تھی اور میرا دوست تین دفعہ طلاق دے کر اپنے گھر چلا آیا۔ لیکن بعد میں اس کی ہوی اور اس کی ساس نے کما کہ ہم نے نین وفعہ نمیں سنا، للذا طلاق نمیں ہوئی۔ اب آپ بتائے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی ؟

ج ..... اگر آپ کے دوست کو اقرار ہے کہ تین دفعہ طلاق وی تھی تو تین طلاقیں

ہو گئیں۔ بیوی اور ساس کا نکار فضول ہے۔

يقين كرسكتي بي-

#### طلاق کی تعداد میں شوہر بیوی کا اختلاف س ..... ميرے شوہر مجھے تين بار طلاق كمه كر چلے گئے۔ تھوڑى وير بعد واپس آگئے اور

کہنے لگے تورورہی ہے میں نے تو دوبار کما تھا، رجوع کی گنجائش ہے مگر میں نہ مانی ۔ یجے گھر بار صرف گناہ کے ڈر سے چھوڑنے گوارا کر لئے مگر وہ بھند ہیں کہ میں نے دو بار کہا

کوئی تدبیر کیجئے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں نو گناہ و ثواب اس کے ذمہ ہے۔ آپ اس کی بلت پر

ہے۔ میں نے کمافتم کھائیں تووہ بولے ایمان سے دوبار کما ہے اور اگر تو نمیں مانی تو چلو سب مناہ میرے سر۔ میں نے خدا سے دعاکی کہ خدایا میں گنگار نہیں سب مناہ ان کے سر ہیں۔ اگریہ جھوٹ کہ رہے ہیں تو بتائیں گناہ کس کے سریر ہوگا؟ ج...اگر آپ کو یقین ہے کہ تین بار کما تھا تو ان کی قتم کاکوئی اعتبار نہ کیجئے۔ اور ان کے پاس جانے اور حقوق زوجیت اوا کرنے سے صاف انکار کردیجے اور ہرمال میں ان سے گلوخلاصی کی

# نامرد کی بیوی کا حکم

#### نامر د سے شادی کی صورت میں بیوی کیا کرے

س ..... ایک نامرد شخص نے نکاح کیا اور عرصہ جار ماہ عورت اس کے پاس رہی اور اس کے مخصوص کمرے میں سوتی رہی۔ لیکن اس کی حیثیت کنواری کی رہی ..... اس کے بعد وہ عورت والدین کے گھر چلی آئی اور الرکے سے اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کیا گروہ لڑکارتم بورنے کے خیال میں طلاق نہیں دیتا الذا طلاق کی صورت اور حق مرکی

بابت مسئله واضح فرمائيں ؟

ج ..... شادی کے وقت عورت کواری تھی تو عدالت کے ذریعہ نامرد خاوند کو ایک سال کی مهلت بغرض علاج دی جائے گی۔ ایک سال بعد خاد ند صحبت پر قادر ہوجائے تو منکوحہ کو رکھے اور اگر ایک سال میں بھی قادر نہ ہو سکے تو عدالت سے نکاح ختم کرنے کی درخواست دے کر نکاح ختم کرا سکتی ہے۔ عدالت کی تفریق طلاق بائن سمجھی جائے گ

اور عورت پر عدت لازم ہوگی اور مرد پر مهر پوراادا کر نالاز می ہو گا۔

ايضأ

س ..... ایک لڑکا پیدائش نامرد ہے جس کی تقدیق خود ڈاکٹر اور لڑکا بھی کر تا ہے اور علاج وغیرہ بھی کرایا گیالیکن معالج نے صرف اس وجہ سے لڑکے کو جواب دے دیا کہ یہ پیدائش طور پر صبح نہیں ہے۔ اس کئے اس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ اور عورت نے

عدالت میں اپنے خاوند پر تنتیخ تکاح کا دعویٰ کیا اور حاکم وقت نے فیصلہ بھی عورت کے

حق میں دے دیا کہ میہ عورت بغیراپنے خاوندے طلاق لئے کسی اور جگہ نکاح کر سکتی

ہے۔ جبکہ خاوند سے بار بار طلاق کا اصرار بھی کیا گیا لیکن وہ بضد ہے اور طلاق نہیں دیا۔ ان تمام صورتوں کے ہوتے ہوئے ازروئے شریعت محمدی مکیا تھم ہے؟
ح ..... جب لڑکا پیدائش نامرد ہے اور اس کی تقیدیق ہو چکی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو لڑکے پر لازم ہے کہ وہ اپنی بوی کو طلاق وے دے اور اگر وہ طلاق نہیں دیا تو عدالت ان دونوں کے در میان تفریق کا فیصلہ کروہے ، عدالت کا بید فیصلہ طلاق کے تھم میں ہوگا۔ لذا الڑکی دو سمری جگہ (عدت کے بعد) نگاح کر سکتی ہے۔

#### عدت کس پر واجب ہوتی ہے

س ..... ہمارے یہاں عورتوں کا ایک غلط عقیدہ ہے وہ سے کہ اگر بٹی کا انتقال ہوجائے تو اس لڑکی کی مال عدت کرتی ہے، ساس اور سسر کا انتقال ہو تو اس کی بسو۔ اگر زیادہ بموئیں ہوں تو وہ سب عدت اور گھو تھسٹ کرتی ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ عدت صرف اس پر فرض ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے نہ کہ بیٹی، ساس اور سسر اور کوئی عزیز رشتہ دار کے انقال پر عدت کرنا فرض ہے۔ یہ سب کمال تک درست

ج ..... عدت ای عورت کے ذمہ ہے جس کے شوہر کا انقال ہوا ہو، اس کے ساتھ دوسری عورت کا عدت میں بیٹھنا فضول حرکت ہے۔ البتہ نامحرموں سے پردہ ادر

گھونگھٹ عدت کے بغیر بھی ہرعورت پر لازم ہے۔

# عدت کے ضروری احکام

س ..... آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ شریعت میں عورت کو "عدت" کس طرح کرنا چاہے ؟ بدى بو زهيال كمتى بين جس عورت كا شوہر مرجائے وہ عورت عدت كے اندر سرمیں تبل نہیں ڈال سکتی، خواہ کتناہی سرمیں در دہواور نینوں کپڑے عورت کو سفید پہننے چاہئیں، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہننا چاہئیں وغیرہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ

شریعت میں جس طرح عورت کو عدت گزارنے کا تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق جواب

دے کر شکر میہ کاموقع دیں۔

ج .... عدت کے ضروری احکام یہ ہیں۔

شوہر کی وفات کی عدت چار مینے وس دن ہے۔ اگر شوہر کا انتقال جاند کی پہلی تاریخ کو ہو تو چار قمری مینے اور اس سے وس ون اوپر عدت گزارے۔ خواہ مینے انتیں کے ہوں یا تمیں کے۔ اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ سی اور تاریخ کو انتقال ہوا تو ایک سو

تمیں دن بورے کرے۔ یں۔ ۔ عدت گزارنے کے لئے گھر میں نسی مخصوص جگہ بیٹھنا ضروری نہیں۔ گھر بھر

میں جمال جی چاہے رہے، چلے پھرے۔

س- عدت میں عورت کو بناؤ سنگھار کرنا، چوڑیاں پہننا، زیور پہننا، خوشبولگانا، سرمہ

لگانا، پان کھا کر منہ لال کرنا، مسی ملنا، سرمیں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا مہندی لگانا، ریشی، رئے اور پھول دار اچھ کیڑے پہننا جائز نہیں۔ ایسے معمولی کیڑے پنے جن میں زینت

سر دھونااور نمانا عدت میں جائز ہے اور سرمیں در دہو تو تیل لگاناتھی جائز ہے۔

ضرورت کے وقت موٹے و ندانوں کی کنگھی کرنا بھی جائز ہے، علاج کے طور پر سرمہ

لگاناہمی جائز ہے گر رات کولگائے ، ون کوصاف کر وے۔

عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز نہیں، البتۃ اگر وہ اتنی غریب ہے کہ اس کے یاس گزارے کے لئے خرچ نہیں تو پر وہ کے ساتھ محنت مزدوری کے لئے جا کتی ہے، لیکن رات اپنے گھر آ کر گزارے اور ون میں کام سے فارغ ہو کر فورا آ جائے۔ بلا

ضرورت باہر رہنا جائز نہیں۔ اس طرح اگر بار ہوجائے تو علاج کی مجبوری سے مکیم، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی

جائز ہے۔

وفات کی عدت

س ..... ہمارے محلے میں ایک عورت کا شوہر مر گیا جب اس کا جنازہ جانے لگا تو محلے کی

عورتوں نے اسے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا۔ اور یہ کہا کہ جو عورت روتے ہوئے گھر سے باہر تکال دی جائے وہ عدت نہیں کرتی۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بنائے کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ ج ..... ان عور تول کی میہ بات بالکل غلط ہے۔ عورت پر وفات کی عدت لازم ہے۔

# ر خصتی سے قبل بیوہ کی عدت

س ..... ایک لژکی کا نکاح ہوالیکن ابھی رخصتی شیں ہوئی تھی کہ اس کا شوہرایک حادیثہ میں فوت ہوگیا۔ اب کیااس عورت کو عدت گزار نا ہوگی یا نہیں؟ اور مبر <u>ط</u>ے گا، اگر <u>ط</u>ے گا

ج ..... اگر رخصتی سے قبل شوہر کا انقال ہوجائے تب بھی لڑی کے ذمہ "عدت وفات" چار مینے وس دن لازم ہے۔ اور وہ پورے مرکی مستق ہے، جو مرحوم کے ترکہ میں سے اداکیا جائے گا۔ اور وہ شوہر کے ترکہ میں بوہ کے حصہ کی بھی مستحق ہے۔

س ..... میری بیٹی کو میرے واماد نے غصے میں آگر میرے ہی گھر میں میری موجو دگی میں

طلاق وے دی کیونکہ وہ میری بٹی کور کھنے کے لئے تیار نہ تھا۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کما کہ حاملہ پر طلاق نہیں ہوتی اور جب تک طلاق نہیں ہوتی عدت لازم نہیں۔ جبکہ میرا داماد مصرب کہ طلاق ہوجاتی ہے اور عدت لاز مهم اس کوعدت میں رکھا جائے جب تک وضع حمل نہ ہو۔ کیا طلاق ہو گئی اور عدت لازم ہے؟

ج ..... حمل کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ جب يع

کی پیدائش ہوجائے توعدت ختم ہوجاتی ہے آپ کے داماد نے اگر ایک یا دو طلاقیں رجعی دی ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد فریقین کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اگر تین طلاقیس دیں تورجوع نہیں کر سکتا، بوی بیشہ کے لئے

حرام ہو گئی۔ بچاس سالہ عورت کی عدت کتنی ہوگی

س ..... ہوہ عورت جس کی عمر پچاس سال نے کم ہے اور بغیر حمل کے ہے اس کی عدت

کی مدت کتنی ہوگی اور وہ گھر میں معمولی کام کاج مثلاً جھا ڑو دینا یاروٹی پکانا وغیرہ کر سکتی

ہے یانمیں؟ جَبُداس کے ساتھ بہوبھی رہتی ہے۔ ج .... شوہر کی وفات کی عدت حاملہ کے لئے وضع حمل ہے۔ اور جو عورت جاملہ نہ ہو اس کی عدت جار مینے وس ون ہے خواہ بو زھی ہو یا جوان یا نابالغ۔ عدت کے ووران گھر کا کام کاج گرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

## کیاشہید کی ہیوہ کی بھی عدت ہوتی ہے

س ..... الله تعالی کو پیند شیں که شهید کو مرده کما جائے بلکه وه زنده بیں ، لیکن ہمیں ان کی زندگی کاشعور نہیں ہوتا۔ مقصدیہ کہ جس طرح ایک عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد عدت کرتی ہے کیا شہید کی بیوہ کو بھی عدت کرنی ضروری ہے؟

ج .... شہید کی بیوہ کے ذمہ بھی عدت ہے اور عدت کے بعد وہ دومری جگہ عقد بھی كر سكتى ہے۔ قرآن مجيد كى آيت كا مطلب آپ نے صحيح نين سمجھا كيونكه جمال يه فرمايا

ہے کہ "شہیدوں کو مردہ مت کہو" وہال سے بھی فرمایا گیا ہے کہ" وہ زندہ توہیں مگرتم کو ان کی زندگی کا شعور شیں " ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی زندگی سے ہماری ونیاکی زندگی مراو نہیں، بلکہ ایسی زندگی مراد ہے جو ہمارے حواس اور شعور سے بالاتر ہے۔ اس لئے شہیدوں پر دنیا میں وفات پانے والے لوگوں کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کا جنازہ مرصا جاتا ہے، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیواؤں پر عدت لازم ہے اور عدیث کے بعدان کو دوسرا نکاح کرنا جائز ہے۔

# خصتی سے پہلے طلاق کی عدت نہیں

س ..... میرے والدین نے میراایک جگه نکاح کرا دیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے اور طلاق وینے کے بعد کماکہ یہ عورت مجھ سے آزاد ہے میرا اس پر کچھ و عویٰ نہیں۔ کیاوہ عورت ووسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ کیاعدت بھی

لازم ہے؟ ج..... رخصتی ہے پیکے جب طلاق وی گئی ہے تو آپ کی بیوی کو طلاق بائن ہو گئی اور اس

صورت میں عورت پر عدت بھی لازم نسیں ہے، لنذا طلاق کے فوراً بعد اور کا اکاح کسی

د وسرے فخص کے ساتھ ہوسکتاہے۔

# طلاق کی عدت کے دوران اگر شوہرانقال کر جائے

ُ تو کتنی عدت ہوگی

س ..... اگر شوہر عورت کو طلاق دے اور عورت کی عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہوجائے تو عورت طلاق کی عدت کے دن گزارے یا مرنے کی عدت کے دن

ج ..... اگر عورت طلاق کی عدت گزار رعی تھی کہ شوہر کا انتقال ہوگیا تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ اور تینوں کا تھم الگ الگ ہے۔

ایک صورت میہ ہے کہ عورت حالمہ ہو، اس کی عدت وہی وضع حمل ہے۔ بیچے کی پیدائش سے اس کی عدت ختم ہوجائے گی خواہ طلاق وہندہ کی وفات کے چند کمحوں بعد

بچہ پیدا ہوجائے۔ عورت کی عدت ختم ہوگئی۔

ووسری صورت میہ ہے کہ عورتِ حاملہ نہ ہو اور شوہرنے رجعی طلاق دی ہو۔

اور عدت ختم ہونے سے پہلے اس کا انقال ہوجائے اس صورت میں طلاق کی عدت

كالعدم سجى جائے گى اور عورت سے مرے سے وفات كى عدت كرارے كى، ليعني چار

مہینے وس ون ۔

تیسری صورت میہ ہے کہ عورت حاملہ نہ ہواور شوہرنے بائن طلاق وی تھی پھر عدت ختم ہونے سے پہلے مرگیا۔ اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ طلاق کی عدت

زیادہ طویل ہے یا موت کی؟ ان دونوں میں سے جو زیادہ طویل ہوگی وہ اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ یا یوں کمہ لیجئے کہ عورت اس صورت میں طلاق اور وفات وونوں کی عدت

میک وقت گزارے گی۔ ان میں سے اگر ایک پوری ہوجائے اور دوسری کے کچھ ون

۔ اُپاقی ہوں تو ان باقی ماندہ ونوں کی عدت بھی پوری کرے گی۔

کیا ہے آسرا عورت عدت گزارے بغیر نکاح کر سکتی ہے اس ..... ایک عورت جو که عرصه چه ماه سے بیار تھی اور اس چه ماه کے عرصه میں وہ اپنے

شوہر کے قریب تک نہیں گئی ای مدت کے بعد اس کا شوہر انتقال کر گیا اور اس عورت کے یانچ نیچے ہیں جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں بالکل بے آسرا ہیں تو کیااس صورت میں وہ عورت بغیرعدت گزارے دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ بغیر نکاح کے ان کے انزاجات وغیرہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

ج ..... چار مینے وس دن وفات کی عدت شرعاً فرض ہے۔ اس میں نہ صرف میہ کہ عورت نکاح نیں کر علی بلکہ نکاح کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ اگر واقعتا وہ ایس ناوار ہے تو عومت اور مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ عدت کی بدت تک الس کی تفالت کرے۔ یا وہ عورت اتنے عرصے تک محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ یالے

> کیا جار پانچ سال سے شوہر سے علیحدہ رہنے والی عورت يرعدت واجب نهين

س ..... زید نے ایک عورت کو طلاق ولائی اور ووسرے ون اس سے نکاح کرلیا۔ زید کا کہنا ہے کہ عورت ندکورہ چار پانچ سال سے اس شہر میں اپنے شوہر سے دور رہی ہے۔

عدت اس عورت پر واجب و فرض ہے جو شوہر کے ساتھ رہتی ہو۔ ج ..... زید کابیہ وعویٰ غلط ہے کہ اس عورت پر عدت ہمیں تھی۔ طلاق کے بعد عدت ضروری ہے خواہ عورت شوہر کے پاس رہتی ہو یا عرصہ سے شوہر سے الگ رہتی ہو۔

البت جس لڑی کی رخصتی سے پہلے طلاق ہوجائے اس کے ذمہ عدت نہیں۔ بسرحال زید کو اپی جمالت سے توبہ کرنی چاہئے اور عدت کے اندر جواس نے نکاح کیا وہ کالعدم ہے،

عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔

نابالغ بی کے ذمہ بھی عدت ہے

س ..... میری چھوٹی بن جو ابھی نابالغ ہے ہم نے اس کا نکاح ایک اچھی جگہ و کھے کر کیا کہ

لڑکی کا نکاح جتنی جلدی ہوجائے اچھا ہے کیکن خدا کا کرنا ایبا ہوا کہ ابھی نکاح کو صرف ایک ماہ ہی ہوا تھا کہ اوے کو کسی وسمن نے قبل کر دیا۔ ہم لوگوں نے اوی کے بالغ ہونے پر (خصتی رکھی تھی اب اصل مسئلہ ہیہ ہے کہ کیا نابالغ لڑکی کا جس کی رخصتی بھی نہ

ہوئی ہو، عدت کر نا ضروری ہے؟ ج .... وفات کی عدت نابالغ بچی کے ذمہ بھی لازم ہے۔

اگر عورت کو تین طلاق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھا توعدت كاشرعي هكم

س .... ایک شخص نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ اس کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ رہنے پر راضی کرلیا اور عرصہ دو سال تک ایک ساتھ رہے ، لوگوں کی ملامت پر وہ پاک

زندگی بسر کرنے پر تیار ہیں ، لیکن در یافت کرنا ہے کہ عورت کی عدت ان وو سالوں میں

پوری ہوگئی یا نہیں؟ یعنی اب وہ کسی دوسرے مخص سے نکاح کر سکتی ہے؟ ج .... عورت کی عدت تو مرزر چی ہے۔ چونکہ ان دونوں نے میاں بوی کا تعلق ختم

نہیں کیا، وونوں کا علیحد کی اختیار کرنا لازم ہے اور علیحد کی کے بعد عورت پر نے سرے سے عدت گزارنا ضروری ہوگا۔ اور جب عدت بوری ہوجائے تب کسی دوسرے محض

ے نکاح کر سکتی ہے۔ نکاح کے بعد دوسرے شوہرسے صحبت کرے، صحبت کے بعد ووسرا شوہر ازخود طلاق دے دے ، یا مرجائے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تب پہلے

شوہرسے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے شوہر کے ساتھ پاک زندگی گزارنے کا كوئى طريقة نهيں۔

بیوہ مرحوم کے گھر عدت گزارے

س .... الری تین ماہ کی حالمہ ہے جبکہ عدت بھی لڑی نے مرحوم کے گھر نہیں کی بلکہ سوئم والے دن چلی گئی۔ مہرکی رقم بھی لڑکی نے میرے بھائی کے مرنے کے بعد معاف کر دی تھی اور اب اگر وہ میہ کے کہ ہم میہ بھی لیں مے تواس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہتے؟

قر آن دسنت کی روشنی میں جواب دیں۔ ج ..... مرحوم کی بیوہ کو مرحوم کے گھر پر عدت گزار نا لازم ہے اور عدت سے پہلے مگر

سے فکل جانا سخت گناہ ہے۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، مراکر وہ بخوشی معاف کر چکی ہے تواس کا دوبارہ مطالبہ کرنا جائز نہیں۔

## حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی

س .... ایک مرد عورت عرصہ سے حرامکاری میں مصروف تھے۔ لوگوں کے معلوم ہونے پر انہوں نے حرام کاری کے دوران دو آدمیوں کی موجودگی میں فکاح کرلیا۔ عدت کے وقفہ کا کوئی خیال نہ رکھا۔ کیا یہ نکاح ورست ہے یا باطل؟

ح ..... نکار صحح ہے۔ حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی۔

عدت کے دوران عورت کی چوڑیاں اٹارٹا

س ..... اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شادی شدہ مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ کے

ہاتھوں سے چوڑیاں اثار دی جاتی ہیں یا توڑ دی جاتی ہیں۔ آیا اسلامی اصولوں کے مطابق یہ کمال تک صحیح عمل ہے؟ حدیث میں اس بات کا کمیں و کر بے یا نمیں؟

ج ..... شوہر کے انقال کے بعد عورت پر چار مینے وس دن کی عدت لازم ہے۔ اور

عدت کے دوران اس کے لئے زیب و زینت ممنوع ہے اس لئے زیور اور چوڑیاں

وغيره انار دي جاتي ہيں۔ البته اگر چوڑيوں كاانار ليناممكن ہو توان كو تؤڑنا غلطہ ہے۔

عدت کے دوران ظلم سے بیخنے کیلئے عورت

دوسرے مکان میں منتقل ہو سکتی ہے س ..... ایک نوجوان عورت کا شوہر انقال کر گیا۔ تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے، عورت

ندکورہ اپنے متونی شوہر کے گھر پر عدت وفات مزار رہی ہے لیکن شوہر کے فائدان کے بعض اوگ یہ تقاضا کررہے ہیں کہ اس ہوہ کا نکاح فلال فلال سے کردیا جائے۔ اس سبب سے عورت کو ڈرا و حمکا رہے ہیں۔ الی صورت میں وہ اپنے والدین کے گھر جا

ج ..... ایام عدت میں عورت سے نکاح کے سلیلے میں کسی فتم کی مفتکو حرام ہے۔ عورت کواس امر کاشدید خوف و خطرہ ہوتو والدین کے مکان میں منتقل ہو سکتی ہے۔

#### کیاعدت کے دوران عورت ضروری کام کے گئے عدالت جا سکتی ہے

س ..... ایک عورت کو جو عدت کے دن گزار رہی ہے عدالت میں طلب کیا جاتا ہے۔ حاکم عدالت کے سامنے اس کو بیان دینا ہے اور ضروری دستاویزات پر دستخط کر نا ہیں نیز عدالت میں اس کی حاضری سے اس کا اور اس کے بچوں کا مالی مفاو بھی وابستہ ہے۔ ایس

صورت میں اس کے لئے شرعی تھم کیاہے؟

ج .....اس ضرورت کے لئے عدالت میں جاستی ہے شام کو گھر واپس آجائے۔ رات ای گھر میں گزار ناضروری ہے۔

کیا دوران عدت عورت سی عزیز کے گھر جاسکتی ہے

یں ..... کیا بیوہ اپنے عزیز کے گھر جاسکتی ہے جس میں اور اس گھر میں جہال عدت مزار ربی ہے، فاصلہ صرف ایک دیوار کاہے؟

ح ..... بوہ ضرورت کی بنا پر دن کو گھر ہے باہر جاستی ہے۔ مگر رات اینے گھر رہے اور دن کو بھی شدید ضرورت کے بغیرنہ جائے۔

#### عدت کے دوران ملازمت کرنا

س ..... مدت عدت میں کوئی بهتر ملازمت مل جائے تو وہ شرعی طور سے ملازمت کر سکتی ہے یا کوئی مضائقہ ہے؟

ج ..... اگر خرج کا انتظام نه بوتو محنت مزدوری اور ملازمت جائز ہے۔ اور اگر خرچ کا

انتظام ہو تو ملاز مت بھی جائز نہیں۔

# عدت نہ گزارنے کا گناہ کس پر ہو گا

، یں ..... طلاق دینے کے بعد بیوی کواس کی مال کے گھر بھیج دیا تھا۔ طلاق کے بعد اس نے عدت نیس گزاری اور ند کسی پرید ظاہر کیا تھا کہ طلاق ہوگئی ہے۔ عدت ند گزارنے کا مناہ کس برعائد ہو آہے؟ ج ..... عدت طلاق شوہر کے گھر گزارنے کا تھم ہے۔ اس مدت کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے اس مدت کا نان و نفقہ شوہر ک ذمہ ہے اس لئے اس کو مال کے گھر بھیج دینا جائز شیں تھا۔ طلاق اگر "رجعی" ہو تو ھورت بدستور اپنے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، اس لئے اس کو چاہئے کہ خوب زیب وزینت کرے ناکہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہواور وہ رجوع کرلے۔

اور طلاق بائن اور موت کی عدت میں عورت پر "سوگ" کرنا واجب ہے۔ نه خوشبولگائے، نه اچھا کپڑا پنے، نه سرمه لگائے، نه تیل لگائے، نه بغیراضطراری حالت نمریشه سرگ سه نکل

نے شوہر کے گھرسے نگلے۔ اگر عورت نے ان امور کی پابندی نہیں کی تو گنگار ہوگی اور عدت کے دن میں رمد نرمیں و سروال ختم مدول برگ سے میں نرچ کی طلاق کراوں عیں ویک

اگر عورت نے ان امور کی پابندی سیس کی تو گنگار ہوئی اور عدت کے دن پورے ہوئے اور عدت کے دن پورے ہوئے دان عورت کو پورے ہونے پر عدت سرحال ختم ہوجائے گی۔ آپ نے چونکہ طلاق کے بعد عورت کو مال کے گھر بھیج دیا تھا اس لئے آپ بھی گنگار ہوئے۔ اور اگر عورت نے عدت کی شرائط پوری نہیں کیس تو وہ بھی گنگار ہوئی۔

# طلاق کے متفرق مسائل

جب تک سوتیلی مال کے ساتھ بیٹے کا زنا ثابت نہ ہو وہ شوہر کے لئے حرام نہیں

س .... زید نے اپنی سوتیلی مال سے زنا کیا۔ زید کی چی نے اس کی تمام حرکات کو دیکھا۔

زید نے چی سے کما کہ ججے معاف کرو، آئندہ کے لئے الیا نہیں کروں گا اور اس واقعہ

کاذکر کسی سے نہ کریں۔ صبح ہوتے ہی چی نے شور مچا کر اس کی تشمیر کر دی اور محلہ کے

ایک عالم کے پاس جاکر پورا واقعہ بیان کیا۔ عالم نے محلہ والوں سے حالات دریافت

کے۔ معلوم ہوا کہ ان کے تعاقات مال بیخ جیسے نہ سے تو عالم نے محلے والوں کو جمع

کرکے زید کی چی سے شاوت طلب کی تو اس نے شاوت وسینے سے انکار کر دیا کہ جھے

معلوم نہیں۔ مولانا صاحب نے ازراہ احتیاط عمرو (یعنی زید کے باپ) سے کہا کہ تم اپنی

معلوم نہیں۔ مولانا صاحب نے ازراہ احتیاط عمرو (یعنی زید کے باپ) سے کہا کہ تم اپنی

بوی کو چھوڑ دو، اس نے نہیں چھوڑا۔ کیا یہ عورت عمرو کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟اگر

جائز ہے تو ٹھیک ورنہ طال ہونے کی کیا صورت ہے ؟

حائز ہے تو ٹھیک ورنہ طال ہونے کی کیا صورت ہو کا فکاح بدستور باتی رہے گا۔ شکوک و

وقت تک حرمت کا فتو کی نہیں دیا جا سکتا اور عمرو کا فکاح بدستور باتی رہے گا۔ شکوک و

ہو تو دیا نہ تا حرمت آ جائے گی اور اگر شرع گواہوں سے یا خاوند کے اقرار سے زید کا

ہوتو دیا نہ تا حرمت آ جائے گی اور اگر شرع گواہوں سے یا خاوند کے اقرار سے زید کا

موتیلی مال سے زنا ثابت ہوجائے تو پھر عمرو پر اس کی یہوی ہیشہ کے لئے حرام ہوجائے سوتیلی مال سے زنا ثابت ہوجائے تو پھر عمرو پر اس کی یہوی ہیشہ کے لئے حرام ہوجائے سوتیلی مال سے زنا ثابت ہوجائے تو پھر عمرو پر اس کی یہوی ہیشہ کے لئے حرام ہوجائے

گی۔ اس صورت میں خاوند کو چاہئے کہ بیوی کو چھوڑ دے اور چھوڑنے کی بمتر صورت

یہ ہے کہ بیوی کو زبان سے کہ وے کہ "میں نے تجھے چھوڑ دیا" اور پھر دونوں علیحد کی اختیار کرلیں۔ یامسلمان حاکم میاں بیوی میں تفریق کرا دے۔

مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولاد سے لینا سخت گناہ ہے

س ..... کوئی شخص این پہلی بوی کو طلاق دے دے اور دوسری شادی کرلے اور پہلی بیوی سے جو اولاو ہو اس سے وہ انتقام پہلی بیوی کا لے لیعنی اس کو عاق کرنے کی کوشش

كرے ، ذراتفصيل سے بيان كريں - كيابه روبه درست ہے؟

ج ..... مطلقه بیوی کا انتقام اس کی اولاد سے لینا اور اولاد کو عاق کرنا وونوں باتیں سخت

مناہ ہیں۔ اور عاق کرنے سے بھی اس کی اولاد وراثت سے محروم نہیں ہوگی۔

اگر بہوسسر پر زنا کا دعویٰ کرے تو حرمت مصاہرت س ..... اگر ایک بهوای سرپر زنا کا دعوی کرے اس پر حرمت مصابرہ لازم آتی ہے

ج..... اگر شوہراس کی تصدیق نہیں کر تا تو حرمت مصاہرہ جابت نہیں ہوگی۔

کیا بیٹا باپ کی طرف سے ماں کو طلاق دے سکتا ہے

س ..... اگر کسی عورت پر زنا کا الزام عائد ہوتا ہے اور اس کا شوہراس ملک میں موجود نہیں اور زنا کے گواہ بھی موجود ہیں تو کیااس کے بیٹے کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ماں کو باب کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے؟

ج ..... کوئی کسی کی طرف سے طلاق نہیں دے سکتا۔

کیا '' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے '' کہنے والے کی

ہیوی کو طلاق ہوجائے گی

س ..... دو هخض آپس میں ایک دینی مسئلہ پر ننازع کرتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص

دوسرے کو غصہ کی حالت میں کہتا ہے کہ " تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے" اور اس بأت كى دوتين بار تكرار كريائے۔ اس شخص كى بيوى كوطلاق ہوگى يانىيں؟ ج .....اس مخص کا یہ کمنا کہ " تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے" شرعاً درست نہیں اور میہ تول اس کا نمایت ناپندیدہ اور داڑھی کی اہانت کا موجب ہے۔ اس لئے وہ سخت گنگار ہوا۔ اس کو توبہ و استغفار کرنا چاہئے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ استعال كرف سے مكل احراز كرنا چاہے۔ البتداس لفظ سے كفرلازم نيس أما اور نہ بى اس كى ہوی پر طلاق واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ اس شخص کامقصود ڈاڑھی کی توہین نہیں یہ

## کسی کے بوچھنے پر شوہر کھے کہ " میں نے طلاق وے دی ہے "کیا طلاق ہوجائے گی

س ..... میرے شوہر ہربات پر سے و همکی دیتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کرلوں گا۔ یہ جملہ انہوں نے تقریبا ایک لاکھ دفعہ دہرایا ہو گا۔ ہر موقع بران کایمی تکیه کلام تھااس کے بعدانہوں نے مجھے میرے میکے بھیج دیااور لوگوں سے کمنا شروع کر دیا کہ میں نے طلاق وے دی ہے، معالمہ ختم کر دیا ہے۔ ایک وو جگه اس طرح بھی ہوا کہ کسی نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ توانہوں نے کہا "طلاق" ۔ وہ مجھے والی نمیں بلانا چاہتے اور طلاق وینا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ کوشش ہے کہ میں طلاق کا مطالبہ کروں تاکہ مجھے مہر معاف کر نا پڑے اور مهرادا کئے بغیران کی خواہش کی پخمیل ہو ذربعیہ ثابت کریں کہ فلاں فلال اشخاص کے سامنے اس نے طلاق کے الفاظ کے ہیں۔

ج ..... اگر کسی کے بوچھے پر شوہریہ کے کہ میں نے طلاق دے دی ہے تواس سے طلاق ہوجاتی ہے۔ آپ این شوہر کے خلاف عرالت میں دعویٰ کریں اور شادتوں کے عدالت، شادتوں کی ساعت کے بعد طلاق کا فیصلہ دے دے گی اور آپ کا مربھی وال دے گی۔

## نکاح و طلاق کے شرعی احکام کو جمالت کی روایتیں کہنے والے کا کیا تھم ہے

س .... عيد كي بعد سخت غصر كي حالت بين خاوند نے مجھ سے صاف صاف الفاظ بين اس اللہ حرح كما الله ميرى طرف سے سخے طلاق ، طلاق ، طلاق تين ہوتى اس كے لئے با قاعده حر خواست دينا پرتى ہے جب كين طلاق تين طلاق تين ہوتى اس كے لئے با قاعده درخواست دينا پرتى ہے جب كين طلاق ہوتى ہے ۔ بين نے اپنے ايك ہسايہ سے پوچھا اس نے كما اب تو تمہيں طلاق پڑ بچى ہے كين خاوند كى طرح تهيں مانتا ۔ بين نے قرآن شريف اور بهتى زيور و كھايا اس نے تو نعوذ باللہ برا بھلا كمنا شروع كرديا كہ بيہ تو جمالت شريف اور بهتى زيور و كھايا اس نے تو نعوذ باللہ برا بھلا كمنا شروع كرديا كہ بيہ تو جمالت كے وقت كى روايتي بين ۔ آج پڑھا لكھا معاشرہ ہے اس پر كوئى عمل نهيں كرتا ۔ ويسے ميرا تو قرآن شريف اور حديث پر پورا پورا ايمان ہے ۔ ليكن بيد آدى مجمعة زبر وسى گناہ كى زندگى گزار نے پر مجبور كررہا ہے ۔ ليكن بين انشاء اللہ انجام كى پروا كئے بغير ايبا نہ كروں گی چاہے ميرى حالت کي هيں دى جاتى ہو شي بين طلاق ہو جاتى ہے اس شخص كو است على طلاق ہو جاتى ہے ۔ اس شخص كالت بين طلاق ہو جاتى ہے ۔ اس شخص كالت بين كارتى تي جبان كرتى جو جات كى روايتيں ہيں " ، كلمہ كفر ہے ۔ اس شخص كو اپنے كانے كانك كرام ہو چكى ہیں ۔ اس سے كا يہ كمنا كہ تجديد كرتى چاہئے ۔ اور آب اس كے لئے بالكل حرام ہو چكى ہیں ۔ اس سے ايمان كى تجديد كرتى چاہئے ۔ اور آب اس كے لئے بالكل حرام ہو چكى ہیں ۔ اس سے ايمان كى تجديد كرتى چاہئے ۔ اور آب اس كے لئے بالكل حرام ہو چكى ہیں ۔ اس سے ايمان كى تجديد كرتى چاہئے ۔ اور آب اس كے لئے بالكل حرام ہو چكى ہیں ۔ اس سے ايمان كى تجديد كرتى چاہئے ۔ اور آب اس كے لئے بالكل حرام ہو چكى ہیں ۔ اس سے ايمان

علىحدگى اختيار كرييجے -

# پرورش کاحق

باپ کو بچی سے ملنے کی اجازت نہ دیناظلم ہے

س ..... زید اور اس کی بیوی کے در میان طلاق ہو گئی۔ ان کی ایک بچی بھی ہے جس کی عمر تقریباً پونے دو سال ہے اور جو اپنی مال کے پاس اپنے نانا کے گھر ہے۔ زید اپنی مطلقہ کو

ا یام عدت کا خرچ بھی دے چکاہے۔ نیز بچی کی پرورش کا خرچ بھی وہ بذرایعہ منی آرڈر

متعدد بار بھیج چکا ہے جو کہ بچی کی ماں وصول نہیں کرتی۔ زید اپنی بچی سے ملنا چاہتا ہے جبکہ بچی کی ماں اور اس کے نانا بچی کو اپنے باپ سے قطعاً ملنے نمیں دیتے۔ تو شریعت میں

اس کے لئے کیا تھم ہے؟ آیازیدائی بچی سے مل سکتا ہے یا نہیں؟

ج .... باپ اپن بکی سے جب چاہے مل سکتا ہے۔ اس سے نہ ملنے دیناظلم ہے۔ عالبًا ان کویہ خطرہ ہو گا کہ باپ بچی کونہ لے جائے اور ماں سے جدا نہ کر دے۔ اگر ایسا اندیشہ

ہو تواس اندیشہ کا تدارک کرنا چاہئے۔

بچوں کی پرورش کا حق

س ..... میں نے اپنی بیوی کو بوجہ خلاف شرع کاموں کی مرتکب ہونے کے طلاق دے دی۔ الفاظ یوں ادا کئے " میں نے اپنی بیوی کو جو میرے نکاح میں ہے، اس کو طلاق

وی " یہ جملہ تین مرتبہ وہرایا تھا۔ کیا یہ طلاق ہوگئی ہے؟ مجھے اپنی بیوی کا مر کتنے دن ك اندر اندر اداكرنا چاہئے ؟ ميرے كم عمر يح، بچى ايك دھائى سال كى ، ايك ايك سال

کی اس کے پاس ہے وہ ان کو کتنے عرصہ تک اپنے پاس رکھ سکتی ہے؟ کیا مجھے ان پچوں

کا خرچہ دینا پڑے گا؟

ج ..... آپ کی ہوی نکاح سے نکل گئی۔ نکاح ٹوٹ گیا۔ ہوی حرام ہوگئی، اب دوبارہ رجوع یا تجدید نکاح کی کوئی صورت نہیں۔ مرواجب ہے جلد از جلد اواکر رہنا چاہئے۔ لاکیوں کو ماں اپنے پاس ان کے جوان ہونے تک (یعنی ۹ برس کی عمر تک) رکھ سکتی ہے البتہ اگر ماں کی اخلاقی حالت خراب ہو یا وہ بچوں کے غیر محارم میں نکاح کرلے تو اس کا حق پرورش ماقط ہوجائے گا۔ پرورش کا خرچ ہر حال میں باپ کے ذمہ ہوگا۔

## بچہ سات برس کی عمر تک مال کے پاس رہے گا

س ..... طلاق کی صورت میں بچوں کی پرورش کی ذمہ داری کس پرعائد ہوتی ہے؟ ج ..... طلاق کے بعد بچہ سات سال کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے۔ اس کے بعد بچ کا والد اس کو لے سکتا ہے۔ اور لڑکی جوان ہونے تک والدہ کے پاس رہتی ہے۔ جوان ہونے کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے۔ نکاح کرانے کا اختیار اس کو ہے اور اگر فساد کا اندیشہ ہو توباپ بچی کو ہ برس کی مدت کے بعد لے سکتا ہے۔

## نان و نفقه

#### بلاوجہ ماں باپ کے ہاں بیٹھنے والی عور ت کا خرچہ خاوند کے ذمہ نہیں

س السلمیری بیوی عرصه ۷ ماہ سے اپنے والدین کے گھر ناراض ہو کر بیٹے گئی ہے۔ اور میں ہر ماہ باقاعد گی سے ان کا خرچہ اور بچوں کا خرچ مسلسل بھیج رہا ہوں۔ میں سے سوچتا ہوں کہ آخر کب تک بھیجار ہوں گا کیونکہ نہ ان کو میری فکر ہے اور نہ ہی لڑی کے مال

باپ کو یہ فکر ہے کہ اپن اڑی کو شوہر کے پاس بھیجیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا مجھ پر بید فرض عائد ہو آ ہے کہ میں ہر ماہ با قاعد گی ہے ان کو خرچ وغیرہ بھیجار ہوں یا نہیں؟

ج ..... یوی شوہر سے نان و نفقہ وصول کرنے کی اس وقت تک مستحق ہے جبکہ وہ اپنے شوہرے گھر آباد ہو۔ اگر وہ شوہر کی اجازت و منشاء کے بغیر بلاوجہ اپنے میکے میں جاہیٹے تو

وہ شرعاً " ناشزہ " ( نافرمان ) ہے اور ناشزہ کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں۔

### یج کے اخراجات

س ..... خاوند نے اپنی بوی کو طلاق وے دی۔ بوی کے اصرار پر اڑکا، جو کہ طلاق کے وقت یا نج ماہ کا تھا ہوی کے حوالے کر دیا۔ اب جب لڑکا چھ سال کا ہو گیا تو خاوند نے کما کہ بچہ مجھے دے دو۔ اس پر بیوی نے مقدمہ کیا کہ یا تو بچہ میرے پاس رہے یا میر کہ چھ سال نیج کی پرورش کا خرچہ نجھے وے جو کہ بیس بزار روپ ہے۔ کیا باپ کے ذمدان

تحرّ شتہ سالوں کا خرچ دینا لازی ہے ؟ جبکہ بیوی نے دوسری شادی بھی کرلی ہے۔ ج ..... بچه کا خرچ اس کے باپ کے ذمہ ہے ، اس کا فرض تھا کہ بیچے کے اخراجات اوا كريا، اور اگر اس نے اوانہيں كے تو يچے كى ماں وصول كرنے كى مجاز ہے۔

> مطلّقه عورت کے لئے عدت میں خوراک ورہائش کس کے ذمہ ہے

س ..... مطلّقه عورت تان و نفقه و خوراک ، لباس ، مکان ، علاج و معالجه کے لئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیابرا دری والے اس قضیہ کا تصفیہ کرسکتے ہیں؟

ج ..... مطّلقد عورت كو طلاق دہندہ كے كھر ميں عدت كزار نا لازم ہے اور وہ عدت بورى

ہونے تک طلاق دہندہ کی جانب سے رہائش اور نان و نفقہ کی مستحق ہے۔ اور اس کی

مقدار کاتعین مرد کی حثیت کالحاظ رکھتے ہوئے کیا جانا چاہتے۔

طلاق دینے والا مطلقہ کو کیا کچھ دے گااور بچہ مس کے پاس رہے گا

س ..... میال بیوی میں طلاق موجاتی ہے ان کا ایک بچہ ہے جو تقریباً ایک سال کا ہے۔ وہ

كس كے پاس رہے گا، باپ كے پاس يا مال كے پاس؟ اس كے علاوہ خاوند بيوى كو كيا كچھ

ج ..... ندکورہ صورت میں شوہر پر پورا مرادا کرنا لازم ہے۔ (اگر پہلے اوا نہ کیا ہویا

عورت نے معاف نہ کرویا ہو) اس کے علاوہ مطلقہ کو ایک جوڑا دینا مستحب ہے۔ اور عدت کے دوران کا نان و نفقہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، اس کے علاوہ شوہر کے ذمہ کوئی

چز نس ۔ بچہ سات برس کی عمر تک اپنی مال کے پاس رہے گا، سات سال کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے۔ اور لڑی جوان ہونے تک اپنی والدہ کے پاس رہے گی اس کے بعد

باپ کے پاس۔

#### بیوی کانان و نفقہ اور اقارب کے نفقات

س ..... عرض سے ہے کہ از دواجی رشتہ فقہ کی روسے "جدی" ہے یا "رحمی"؟ وضاحت سے سمجھائے۔ جدی اور رحمی رشتے کے طرفین پر کیا حقوق ہیں؟ مروک ماہنہ کمائی اس کا اثاثہ ہوتا ہے۔ دور جاضری بیوی کل اثاثہ کی خود کو حقدار اور مختار کل متصور كرتى ہے۔ اور شوہر كواس كے جدى حقوق كى يحيل ميں مختلف طريقول سے ركاوئيں

کھڑی کردیتی ہے جس کی وجہ سے مرو سخت گنگار ہوتا ہے۔ فقہ حنفیہ کی روشنی میں پوری وضاحت سے سمجھایا جائے کہ شوہر کے ماہانہ اٹالہ کے وارث اور حقدار جدی رشتے سے

معمر والدین اور حقیقی بهن بھائی غیر شاوی شدہ ہیں یا بر بنار حمی رشتہ بیوی کے والدین اور

ان کی اولا دیں؟ ج ..... میال بیوی کارشته نه جدی ہے نه رحی، دونول سے الگ از دواجی رشتہ ہے۔ شوہر کے ذمہ بیوی کا نان و نفقہ ہے اور دیگر اہل قرابت کے حقوق بھی مرد کے ذمہ

ہیں۔ اگر ہوی ان حقوق کی ادائیگی سے مانع نظر آتی ہے توبداس کی ہم ظرنی و بے رین ۔ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک" ایک بوے درجہ کے امام، محدث، فقیہ اور مجاہد

ہوئے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ "عورتوں کا وہ فتنہ جس سے انخضرت صلی الله علیه وسلم نے ڈرایا ہے ، یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لئے قطع رحی کاسب بنتی ہیں۔ اور

ان کو معمولی رویل پیٹوں کا محتاج کرتی ہیں۔ " اس لئے جس عورت کا شوہراس کے نان و نفقہ کے حقوق ادا کر ہا ہواس کے لئے قطعاً جائز نہیں کہ اسے اپنے والدین اور عزیز وا قارب کی مالی خدمت سے روکے۔ رہا عزیز رشتہ داروں کے حقوق کا تعین، تو

یہ مسلم کانی تفصیل طلب ہے۔ اس کا اصول اور ضابطہ میں عرض کئے دیتا ہوں۔ اگر والدین یا ووسرے رشتہ وار خود غنی ہول توان کی مالی کفالت آپ کے ذمہ نہیں۔ اور اگر وہ نادار ہوں تو ان کی کفالت کا بار حصہ رسدی ان لوگوں پر آتا ہے جو ان کے مرنے کے بعد وارث ہوں۔ مثلاً آپ کا کوئی عزیز نادار ہے تو سے ویکنا ہوگا کہ

خدا نخواسته اس کا انتقال ہوجائے تو اس کی وراثت کا کتنا حصہ آپ کو ملے گا؟ بس اس کے مصارف کا اتنا حصہ ہی آپ کے ذمہ واجب ہے اور اس سے زیادہ محض احسان

-4

# عائلى قوانين

#### عائلی قوانین کا گناه کس پر ہو گا سر ایک سال کردہ میں ہو

س ایک سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابوب خان (سابق صدر پاکستان ) کے عاملی قوانین کے مطابق کونسلر صاحب کو طلاق کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ اور شوہر تین طلاق کے بعد بھی اپنی ہوی سے بذریعہ کوشلر مصالحت کر سکتا ہے جبکہ تین طلاق کے بعد مصالحت کی کوئی مخبائش باقی نہیں رہی۔ اگر مصالحت کی کوئی مخبائش باقی نہیں رہتی تو پھر ہمارے اسلامی ملک میں بیہ غیر اسلامی قانون کیوں نافذہے؟ موجودہ دور میں کونسلر بھی موجود ہیں اور یقینا اس قانون پر عملدر آر بھی ہورہا ہو گا اور بہت سے او گوں کو قانون کے سائے میں محناہ کی زندگی کی طرف راغب کیا جار ہا ہوگا۔ اس محناہ کا ذمه دار کون ہوگا؟ کیا ہم پر ذمه داری عائد نہیں ہوتی که اس قانون کے نفاذ اور مقاصد كا جائزه ليت موت يا تواسلامي سافي بين اس قانون كو و هلوائين يا پير اس كو ختم کروائیں۔ جمال تک میری ناقص رائے کا تعلق ہے تو ایوب خان (سابق صدر پاکستان ) کے عائلی قوانین کا صرف ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ طلاق کے برصة موئ رجحان كوروكا جاسكے۔ يقينا به ايك برى لعنت ہے ليكن برائى كا خاتمہ برائى سے کرنا کمال کی عقل مندی ہے؟ اگر عائلی توانین کے نفاذ کا مطلب طلاق کی برحتی ہوئی شرح کورو کناتھا تو کیااے اس طرح نافذ نہیں کیا جاسکنا تھا کہ ہر فخض کو اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ وہ اپنی بوی کو طلاق دینے سے پہلے کونسلر کو مطلع کرے باکہ طلاق دینے کی وجوہات معلوم کر کے وونوں فریقوں میں مصالحت کی کوشش کروائی جاسکے۔ یقینا اس طرح طلاق کی بوحتی ہوئی شرح کورو کا جاسکتاہے۔

ج ..... آپ کی تجویز بت مناسب ہے۔ دراصل حضرات علاء کرام کی طرف سے ابوب خان (سابق صدر پاکستان) کو بھی اچھی اچھی تجاویز پیش کی سکئیں تھیں اور موجودہ

كومت كو بھي پيش كى جا يكى بين - ليكن بيد جارى بدستى ہے كه بيد عاللى توانين ، جس ميں

اسلامی احکام کو بالکل من کر و یا میا ہے اب تک پاکستان پر مسلط ہیں۔ بلکہ شرعی عدالت کے دائرہ اختیار سے بھی خارج ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کی کافر حکومت مسلمانوں کے عاملی قوانین کو مسخ کرنے کی جرأت نہیں کر سکی، لیکن پاکستان میں خود

مسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی قوانین کی مٹی پلید کی سئی ہے۔ اب یہ ارکان اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ خدا کے غضب سے ڈریں اور اس خلاف اسلام قانون کو منسوخ کرائیں۔

# ظع کی شرعی حیثیت اور جاراعدالتی طریقه کار

سوال :- آپ نے مداکست ۱۹۹۸ء کے اسلامی ملح اقراء میں لکھا تھاکہ ظلے لئے زوجین کی رضامندی کے بغیر نلے کی ڈگری دے دی تو نلے نمیں ہوگا اور عورت کے لئے

دو سری جگه نکاح کرنا منجح نهیں ہوگا۔ الرستبر ١٩٩٧ء كے روز نامد جنگ ميں أيك خاتون حليمه اسخت صاحبہ نے آپ كے مسئله کی مال تردید کرتے ہوئے کساکہ عورت خود ظے لے سکتی ہے اور عدالت میں شوہر کی

رضامندی کے بغیر خلے وے سکتی ہے، تین مفتے بعد ۱۲۳ ستبرے اسلامی صفحہ میں آپ نے دوباره وبى مسئله لكعاليكن اس مضمون كأكوئي جواب شيس ديا-

مولانا صاحب اس مضمون سے بہت سے لوگ شک وشبہ میں جالا ہو سے بی اور وہ

سجیتے ہیں کہ علیمہ اسخق نے قرآن وسنت کے دلائل کے ساتھ مسئلہ لکھاتھا گر آپ اس کے

ولا كل كاكوتي تو زنس كريك- ازراه كرم دلاكل كى روشنى بيس مسئله كى د ضاحت يجيئ اورب شار او کول کے ذہن کی البھن دور ہو۔

جواب :- محترمه عليمه اسطق صاحبه كامضمون شائع مولي بست سے لوگوں نے خطوط اور ملی فون کے ذریعہ اس تاکارہ سے وضاحت طلب کی اس تاکارہ نے ان کو توجواب دے دیا اور مسلد کی وضاحت بھی دوبارہ شائع کردی الیکن محترمہ حلیمہ کے مضمون سے تعرض کرنامنامب

نہ سمجھا' کیونکہ ایک نا محرم خاتون کانام لیتے ہوئے بھی طبعی طور پر شرم وحیا مانع آتی ہے' چہ جائيكه أيك خاتون كى ترديد مين قلم الهلا جائ أكر محترمد في مضمون الني والد معالى يا شومر ك نام سے شائع كرديا مو ما تواس كى ترديد ميں بيد طبعى عجاب مانع ند مو ما مسرحال چو كلد اس مضمون سے بہت ہے لوگ غلط فنمی کاشکار ہوئے ہیں' اس لئے بیہ وضاحت کردینا ضروری ہے که محترمه نے جو کچھ لکھاہے وہ شرعی مسئلہ نہیں بلکہ ان کی انفرادی رائے اور ان کا اپنا اجتماد

ہے اکیونکہ تمام فقمائے امت اس مسلم پر متنق ہیں کہ ظم ایک ایا معالمہ (عقد) ہے جو فریقین (میاں بیوی) کی رضامندی پر موقوف ہے۔ حوالہ کے لئے دیکھئے۔ فقد حنفي: الرخى: مبسوط ص ١٥١٦- الكاساني: بدائع السنائع ص ١٦٥ ٣٠ ٣٠

ابن غابدین شای :- حاشید در مخارص ۱۳۸۸ جسد عالم کیری ص ۸۸ سجد فقه شافعی: - له شافی جَرّاب الام ص١١٦ج٥ الينا" ص١١٦ج٥ الينا"

ص ۲۱۲ج۵ الینا "ص ۲۰۸ج۵ فوی :شرح مهذب ص ۳ج ۱۷ فقه مألكي :- ابن رشد : بدايته المجتهد ص ٥١ ج٢ وطبي : الجامع لاحكام القرآن

م ۱۲۵جس فقه حنبلی :- ابن قیم :زاوالمعاوص۱۹۲۹، این قدامه : المغنی صسمان ۸۳-۸

وت فلمرى :- ابن حزم : المحل ص ٢٣٥ج ١٠ وس ٨٨ج ١٠)

لنذا شرعا" خل کے لئے میاں ہوی دونوں کا رضامند ہوتا لازم ہے' نہ ہوی کی

رضامندی کے بغیر شوہراس کو خلے لینے پر مجبور کرسکتاہے 'اور نہ شوہر کی رضامندی کے بغیر عورت خلے حاصل کر سکتی ہے 'اس طرح عدالت بھی میاں بیوی دونوں کی رضامندی کے ساتھ تو خلے کا تھم كر عتى ہے الكين أكر وہ دونوں يا ان ميں سے كوئى ايك راضى نہ ہو تو كوئى عدالت بمى ظلى كافيملددينى عجاز نىيى-اس شرى مسكدكے خلاف محترمہ حليمه الطق صاحبه كايد كهنابالكل غلط اور قطعا "ب جا

و قرآن وسنت كى روشى من خل كے لئے فادىدكى اجازت يا مرضى ضرورى نيس-"

اہل عقل و فهم کے نزدیک محترمہ کی اس رائے کی غلطی تو اس سے داضح ہے کہ سے
رائے تمام اکابر ائمہ مجتمدین کے خلاف ہے 'لذا اس رائے کو صحیح مانے سے پہلے ہمیں سے
فرض کرلیمتا پڑے گاکہ گزشتہ صدیوں کے تمام ائمہ دین 'مجتمدین اور اکابراہل فتو کی نہ قرآن کو
سمجھ سکے 'اور نہ سنت کو۔ قرآن و سنت کو پہلی مرتبہ محترمہ علیمہ اسلی نے صحیح سمجھا ہے۔
کسی ہخض کی ایسی انفرادی رائے جو اجماع امت کے ظاف ہو 'اس کے غلط اور باطل ہوئے
کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں 'اس رائے کا خلاف اجماع ہونای اس کے باطل
ہونے کی کانی دلیل ہے۔

محرودر عاضرے اہل قلم شاید اپنے آپ کو امام ابو صنیفہ و امام شافعی سے کم نہیں سیجھے' اس لئے ضروری ہوا کہ محترمہ کے دلائل پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ محترمہ نے اپنے بدعا کے شہوت میں سورۃ البقرہ کی آبیت ۲۲۹ کا حوالہ دیا ہے۔ محرچو نکہ بیر آبیت شریفہ 'محترمہ کے خلاف جاتی تھی اس لئے انہوں نے نہ تو آبیت شریفہ کا پورامتن یا ترجمہ نقل کرنے کی زحمت فرمائی' اور نہ اس امر کی دضاحت فرمائی کہ انہوں نے اس آبیت شریفہ سے بیہ ہولناک دعویٰ کیسے کشید کرلیا کہ:

#### " خلع کے لئے خاوند کی اجازت یا مرضی ضروری نہیں۔"

مناسب ہوگاکہ محترمہ کی غلط فنی کی اصلاح کے لئے آیت شریفہ کامتند ترجمہ لقل کرویا جائے اس کے بعد قار کین کرام کو آیت کے مضمون پر خور و گار کی دعوت دی جائے اگر قار کین معلوم کر سکیں کہ آیا یہ آیت شریفہ 'محترمہ حلیمہ اسخی صاحبہ کے معاکی آئید کرتی ہے یاس کی نفی کرتی ہے؟

حعرت مولانا اشرف علی تعانوی کی تغییر "بیان القرآن" بیں آیت شریف کا تشریحی ترجمہ حسب ذیل ویاکیاہے:

" اور تسارے لئے یہ بات طال نمیں کہ (بیبیوں کو چھو ڈتے وقت ان ہے) پچھ بھی اور تسارے لئے یہ بات طال نمیں کہ (بیبیوں کو چھو ڈتے وقت ان ہے) پچھ بھی اور کو وہ لیا ہوا) اس (مال) میں سے (کیوں نہ ہو) جو تم (ندی ) نے ان کو (مرمیں) دیا تما مگر (ایک صورت میں البت طال ہو دہ اور کہ اللہ تعالى ہو کہ تعالى ہو

لوگوں کو ایعنی میاں بی بی کو) یہ احمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداد ندی کو قائم نہ کر سکیں کے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دیے) میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چمرا

(معرت تعانوي : بيان القرآن ص ١١٠٠ مطبوع الي ايم سعيد كميني كراجي)

اس آیت شرافد کے مضمون کاخلاصہ حسب دیل ہے:

ا۔ اُگر کوئی شوہراینی بیوی کو چھو ژنا جاہے تو بیوی سے پچھ مال لینااس کے لئے حلال نہیں 'خواہ

وه مل خود شوېرې کاريا هوا کيول نه مو**۔** 

۲۔ صرف ایک ہی صورت الی ہے جس میں شوہر کے لئے ہوی سے معلوضہ لینا طال ہے وہ

ہد کہ میاں بوی دونوں کو بداختال ہو کہ دہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطوں کو قائم نہیں ·

سر پس آگر ایس صورت حال بیدا ہوجائے کہ میاں بوی دونوں یہ محسوس کرتے ہوں کہ اب

وہ میال بوی کی حیثیت سے صدود خداوندی کو قائم نہیں رکھ سکیں مے توان دونوں کو خلے کا

معالمہ کرلینے میں کوئی گناہ نہیں 'اور اس صورت میں بیوی سے بدل خل کاوصول کرنا شوہر کے

لئے طال ہوگا۔

سداور نلے ی صورت بہ ہے کہ عورت شوہر کی قید نکات سے آزادی حاصل کرنے کے لئے

کچے مال بطور "فدیہ" پیش کرے اور شوہراس کی ویشکش کو قبول کرے اسے قید نکاح سے

آزاد کردے۔

آیت شریف کاید مضمون (جویس نے چار نمبروں میں ذکر کیاہے) اتنا صاف اور "دو اور

دد جار" کی طرح ایساداضح ہے کہ جو مخص مخن فنی کاذراہمی سلیقہ رکھتا ہووہ اس کے سواکوئی دو سرانتیجه اخذی نهیں کرسکنگ

ہر مخص کھلی آتھوں دیکھ رہاہے کہ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ نے جس کو م " آیت طل" کما جا آہے) ظلے معالم میں اول سے آخر تک میال ہوی دونوں کو برابر کے

شميك قرار دياب مثلا:

الاان بخافا- (الأبيك ميان بيوى دونون كوانديشهو)-

کرعیں محے۔

O ان لا يقيما - (كدوه ووثول قائم نيس كرسكيس مح الله تعالى كى صدود كو)-ن فان حفتم الا يقيما - (أس أكر تم كو انديشه موكه وه دونول خداوندي صدود كو قائم شين

ن فلاجناح عليهما- (تبان دونون يركوني كناه شيس)-

○ فیماافتدت به د (اس مل کے لینے اور دیے میں ،جس کودے کرعورت قید تکار سے

آزادی حاصل کرے)۔

فرائي ايابوري آيت ين ايك لفظ بحي الياب جس كامنهوم يه موكه عورت جب

جاہے شوہری رضامندی کے بغیرایے آپ ظلے سکتی ہے اس کے لئے شوہری رضامندی یا مرضی کی کوئی ضرورت نمیں؟ آیت شریفہ میں اول سے آخر تک "وہ دونوں 'وہ دونوں" کے الفاظ مسلسل استعل کے محے ہیں ،جس کامطلب انازی سے انازی آدم بھی یہ سیجھنے پر مجبور ہے کہ " ظم ایک ایا معالمہ ہے جس میں میاں ہوی دونوں برابر کے شریک ہیں اور ان

دونوں کی رضامندی کے بغیر ظل کانصور بی نامکن ہے۔

یاد رہے کہ بوری امت کے علاء و نقهاء اور ائمہ دین ؓ نے آیے شریفہ سے بی سمجما

ہے کہ خلے کے لئے میال ہوی دونوں کی رضامندی، شرط ہے ،جیساکہ اوپر عرض کیا گیا، محر حلیمہ اسطق صاحبہ کی ذہانت آیت شریفہ سے یہ کلتہ کشید کر رہی ہے کہ جس طرح طلاق مرد کا انفرادی

حت ہے اس طرح خلع ورت کا افرادی حق ہے ،جس میں شوہر کی مرضی و نامرضی کا کوئی دخل نہیں۔ فقہائے امت کے اجماعی فیصلے کے خلاف اور قرآن کریم کے صریح الفاظ کے علی الرغم قرآن كريم بى كے نام سے ايسے كلتے تراشا ايك ايس ناروا جدارت ہے جس كى توقع كى مسلمان سے نہیں کی جانی جائے اور جس کو کوئی مسلمان قبول نہیں کرسکا۔

محرمد طیمہ اسلق کی فہانت نے یہ فتوی بھی صاور فرمایا ہے کہ عدالت اگر محسوس

كرے كد زوجين الله تعالى كى قائم كروه حدود كو قائم نهيں كر كے تو وہ ازخود زوجين كے ورمیان علیدمی کافیعله کرسکتی ہے۔

اور عرض کیا جاچکا ہے کہ تمام فقہائے امت اس امرر متنق ہیں کہ ظل میال ہوی دونوں کی رضامندی پر موقوف ہے اگر دونوں ظیر رضامندنہ موں یاان میں سے ایک رامنی نہ ہوتو ظل نہیں ہوسکا الذا حلیمہ صاحبہ کا بدفتوی بھی اجماع امت کے خلاف اور صریحاس غلا ہے محترمہ نے اپنے اس غلط دعویٰ پر آیت شریفہ سے جو استدلال کیاہے وہ انٹی کے الفاظ میں

"اس آیت مبارک میں لفظ "حفتم"استعال کیا گیاہے،جس کامطلب بے "لیس آگر حميس خوف بو" يعني مرف شو براور يوي كو مخاطب كيا بو آ تو لفظ "خفتما" استعل بو آ جس سے مراد ہے "تم دونوں" مرافظ "حفتم" كا استعال اس بات كى علامت ہے كه الله تعالی نے اجمائ طور پر شوہر اور یوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کو بھی افتیار دیا ہے کہ اگر تم سيحصت موكد دونول يعنى شو براوريوى الله تعالى كى مقرر كرده حدود كو قائم نيس ركه كيت تو حميس افتیارہے کہ ان کو الگ کردو۔"

### محترمه كايد استدلال چندوجوه سے غلط در غلط ہے:

ر کم کے تریب

اول : محرمه كي الفاظ كه "تو تهي افتياد ب كه انسي الك كدد" قرآن كريم ك کی لفظ کامنہوم نیں 'نہ قرآن کریم نے قاضی یا حاکم کومیاں ہوی کے درمیان تغریق کاکمی جكد اختيار ديا ب اس منهوم كوخود تفنيف كرك محترمد في بدى جراكت وجمارت كم ماتي اس کو قرآن کریم سے منسوب کردیا ہے۔

آیت شریف میں فان خفتم سے جو جملہ شروع ہو تاہے وہ جملہ شرطیہ ہے ، جو شرط اور جزار مشمل ہے اس جملہ میں شرط تو وہی ہے جس کا ترجمہ محترمہ نے یوں نقل کیا ب يعن:

" اگرتم سجمت مو كد دونول يعني شو براوريوى الله تعالى كى مقرر كردو مدود كو قائم نيس

اس "تو" کے بعد شرط کی جزاہے 'لیکن وہ جزاکیاہے؟ اس میں محترمہ ملیمہ اسطتی کو

الله تعالى سے شديد اختلاف ب الله تعالى اس شرط كى جزاب ذكر فرمائى ب:

#### "فلاجناح عليهما فيماافتنتبه"

"........ و دونوں پر کوئی محناہ نہ ہوگااس (بال کے لینے اور دینے) میں جس کودے کر عورت اپنی مان چمزائے۔" ( ترجمہ حضرت تعانوی )

لیکن محترمہ فرماتی ہیں کہ نہیں! اس شرط کی جزاب نہیں'جو اللہ تعلق نے ذکر فرمائی ہے۔ کہ اس شرط کی جزابہ ہے کہ:

" قراف حکام) تم کو اعتیار ہے کہ تم ان دونوں میاں بوی کو الگ کردو۔"

گویا حلیم الحق صاحب (نعوذ باش) الله تعالی کی غلطی تکال ربی بین که "فان خفنم" کی جو برا الله تعالی نے "فلا جناح علیم ما فیما افتلات به" کے بلیغ الفاظ بین وکر قرمائی ہے" بیر غلا ہے۔ اس کی جزایہ بوئی چاہئے تھی :

" فلكمان تفرقوابينهما"

...... (او تم كوافتيار بك تم ان دونول كه درميان از خود عليحد كى كردو)

کیساغضب ہے کہ پورا ایک فقرہ تصنیف کرکے اسے قرآن کے پیٹ میں بھراجا آہے' اور اس پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ جو پچھ کمہ رہی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کمہ رہی ہیں۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

سوم : محترمہ فرماتی ہیں کہ "اللہ تعالی نے اجماعی طور پر شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ قامنی یا حاکم کو بھی افقیار دیا ہے۔۔۔۔۔۔"

"شوہراور ہوی کے ساتھ ساتھ" کے الفاظ سے واضح ہے کہ محترمہ کے نزدیک بھی " "فان خفنہ" کا اصل خطاب تو میاں ہوی ہی سے ہے "البتہ "ان کے ساتھ ساتھ" یہ خطاب دو سروں کو مجی شامل ہے۔ اب دیکھئے کہ قرآن حکیم کی روسے صورت مسئلہ یہ ہوئی کہ: نظیمیاں ہوی کا محضی اور نجی معالمہ ہے۔

ک سی کے سی میں فران کریم ہار ہار میال ہوی دولوں قدر کرماہے(ہلیسا کہ اوپر منظوم موچکاہے)۔ معرب مدر در مدر معرب میں مصاف میں برشد کا مسام علام کا میں میں است

اور "فان خفتم" يس محى اصل خطاب ائى دونول سے ہے (اگرچہ "ان دونول کے ساتھ

ساتھ" قامنی یا حاکم بھی شریک ہیں)۔ ان تمام مقائل کے باوجود جب اللے کے فیملہ کی نوبت آتی ہے تو محترمہ فرماتی ہیں کہ

میال بوی دونول سے یہ بوچمنا ضروری نمیں کہ آیا وہ نلے کے لئے تیار ہیں یا ضمیں؟ بلکہ عدالت ابی صوابدید پر علیمری کا يکطرفه فيمله كرسكتى ب واه ميال بوى بزار ظاست الكار

كريس محرعدالت بي كيے كى:

"ابدولت قطعي طور پراس متيجه پر پنج يك بين كه يد دونول حدود الله كو قائم نيس ركه عنے 'اندا ملدوات ان دونوں سے بوجع بغیردونوں کی علیمر کی کافیملہ صاور فراتے ہیں 'کوکلہ

طیمہ اعلی کے بغول قرآن نے ہمیں اس کے افتیارات دیتے ہیں۔" کیا محرمہ کا یہ کت عجیب و غریب نہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں ملیحا کی کا فیصلہ

صادر کیا جارہا ہے ان سے بوچنے کی بھی ضرورت نہیں 'بس عدالت کا مسکما ثابی فیصلہ " بوی كوطلال وحرام كرنے كے لئے كانى ب؟كيا قرآن كريم من دورود بعى كميں يد معمون نظر آيا

:-" فان حفتم" كے خطاب من مغربن كے تين قول بي ايك يد كديد خطاب بھی میاں بیوی سے ہے' نہ کہ حکام سے۔جیساکہ حضرت تھانوی کی تشریح اور گزر چکی ہے۔ دو سرا قول یہ ہے کہ یہ خطاب میاں یوی کے علاوہ حکام کو بھی شائل ہے۔ اب اگر یکی فرض كرايا جائے كەب خطاب حكام سے ب تواس كى وجديد موسكتى ہے كە خلى كے تضيه بس بسا او قات حکام سے مرافعہ کی ضرورت پیش آتی ہے'اس لئے حکام کو اس خطاب میں اس لئے شريك كيا كياكياكم أكر خلع كامعالمه دكام تك بيني جائے تو ان كے لئے لازم ہوگاكم فريقين كو مناسب طرز عمل اختیار کرنے پر آمادہ کریں اور اگر فریقین ظم بی پر معربوں تو خلع کامعالمہ خوش اسلوبی سے طے کرادیں ، جیسا کہ صاحب کشاف ، بیضاوی اور دیگر مفسرین نے اس کی تقرر کی ہے۔ بسرمال "فان عفم" کا خطاب اگر حکام سے بھی تنلیم کرلیاجائے تو اس سے سی طرح بدلازم نہیں آیا کہ عدالوں اور قانیوں کو خلع کی بیک طرفہ ڈگری جاری کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے' اور مد کہ انہیں زوجین کی رضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت ځمیں رہی۔

ہے بغل کیرہو آہے۔

تیرا قول یہ ہے کہ "فان خفتم"کا خطاب میاں یوی کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے سربر آوروہ اور سنجیدہ افراد اور حکام وولاۃ سب کوعام ہے۔ جیساکہ بعض مفسرین

نے اس کی تصریح فرمائی ہے اس قول کے مطابق اس تعبیر کے افتیار کرنے میں ایک بلغ تکت لمحوظ ہے۔ شرح اس کی یہ ہے کہ میال ہوی کی علیدگی کامعالمہ نمایت ستھین ہے 'شیطان کو جتنی

برترین کناموں میں اوث کرنے سے بھی میں موتی عدیث شریف میں ہے کہ شیطان اپنا

تخت یانی پر بچھا اے ، محرای الشکروں کو لوگول کو برکانے کے لئے بھیجا ہے ان شیطانی لشکروں

خوشی میاں ہوی کی علیمری سے ہوتی ہے اتی خوشی لوگوں کو چوری اور شراب نوشی جیسے

میں شیطان کاسب سے زیادہ مقرب اس کا وہ چیلا ہو آ ہے جو نوگوں کو سب سے زیادہ مراہ

كرے ان من سے ايك مخض آباب اور شيطان كو بتا آب كه آج من في الال اللا كناه كرائے ہيں (مثلاً كمي كو شراب نوشي ميں اور كمي كوچورى كے كناه ميں جالا كياہے) توشيطان

کتاہے کہ تونے کچھ نہیں کیا 'چرایک اور آناہے اور کتاہے کہ میں (میال بیوی کے پیچے برا

رہا ایک دو سرے کے خلاف ان کو بعر کا تا رہا اور میں) نے آدمی کا پیچھا نیس چھوڑا ایسال تک آج اس کے اور اس کی بوی کے درمیان علیدگی کرا کے آیا ہوں۔ آخضرت مستفری ایک

نے فرمایا کہ شیطان اس سے کمتاہے کہ بال! تونے کارنامہ انجام دیا ہے ' یہ کمہ کرشیطان اس

ہیں' پہلے تو یہ کمراجر آ ہے' پران کے بچوں کا مستقبل مجرآ ہے' پردونوں خاندانوں کے

درمیان بغض وعداوت اور نفرت و حقارت کی مستقل خلیج ماکل موجاتی ہے اور ایک دو سرے

کے ظاف جموث طوفان طعن و تشنیج اور نیبت و چفل خوری تو معمولی بلت ہے اس سے

بدھ کریے کہ ایک دو سرے کی جان کے دریے موجاتے ہیں اور یہ سلسلہ مزید آگے برھتا بہتا

نمیں ہوتی' اور یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک تمام مبل چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ

یم وجہ ہے کہ شیطان کو زوجین کی تغریق سے اتی خوشی ہوتی ہے کہ کمی اور گناوسے

(مفكوة ص ١٨ بردايت صحيح مسكم)

شیطان کی اس خوشی کاسبب یہ ہے کہ میاں ہوی کی علیحدگ سے بے شار مفاسد جنم لیتے

مبغوض اور تاپندیده ہے۔ جیساکہ حدیث شریف میں فرایا ہے:

"ابغض الحلال الى الآوالطلاق."

" الله تعالى ك زديك طال يزول من سب سه زياده مبغوض يز طال ب

(مککوة م ۲۸۴ بروایت ابو داؤر)

اور می وجہ ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے عورت کے مطالبہ طلاق کولائق فغرت قرار دیا کیاہے ، چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

"جس عورت نے این شوہرے شدید ضرورت کے بغیر طلاق کامطالبہ کیااس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔" ( مشکوۃ می ۲۸۳روایت منداحد ' ترندی ابو واؤد' داری ابن ماجہ)

## ایک اور مدیث میں ہے کہ:

"ابي كوقير فكاح ب فكالن والى اور ظع لين والى عورتي منافق بير." (مخلوة ص ۲۸۴ بروايت نسائي)

عورت بے چاری جذباتی ہوتی ہے 'گھریس ذراس نری گرمی یا تلخ کلای ہوئی' آٹھ بجول کی مال ہونے کے باوجود فور آکہ دے گی کہ جھے طلاق دے دو 'شو ہر کمتا ہے کہ اچھادے دیں مے او کہتی ہے کہ نیں ای وقت دو اور ادد ابعض او قات مرد بھی (اپنی مرد اللی عوصلہ مندی اور مبرو تخل کی صفات کو چھوڑ کر) عورت کی ان جذباتی لروں کے سیلاب میں بربہ کر

طلاق دے والا ہے اور اس کا نتیجہ معمول بلت پر خانہ ویرانی لکا ہے۔ بعد میں دونوں اس

خانہ ویرانی بر ماتم کرتے ہیں' اس متم کے سکووں میں' ہزاروں خطوط اس ناکارہ کو موصول ہو چکے ہیں۔

"فان خفتم" کے خطاب میں میاں بیوی کے علاوہ دونوں خاندانوں کے معزز افراد کے

ساتھ حکام کو شریک کرنے سے --- واللہ اعلم --- دعایہ ہے کہ اگر میاں ہوی کسی وقتی جوش کی بنا پر خل کے لئے آمادہ ہو ہمی جائیں تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور خدا ترس حکام ان کو خانہ ورانی سے بچانے کی ہرمکن کوشش کریں 'اور اگر معالمہ کسی طرح بھی

سلجے نہ یائے تو پھراس کے سواکیا جارہ ہے کہ دونوں کی خواہش د رضامندی کے مطابق ان کو

ظی کاموره دیا جائے۔الی صورت کے بارے میں فربایا کیا ہے کہ:

" أكرتم كو انديشه موكه وه دونول الله تعاني كي مقرر كرده حدول كو قائم نهيل ركه سكة تو ان دونوں پر کوئی گناہ نیس اس ال کے لینے اور دینے یں ، جس کو دے کر عورت اپنی جان

اس تقریرے معلوم مواک "فان حفتم" کے خطاب میں حکام کو شریک کرنے کا مطلب وہ نہیں جو محترمہ علیمہ صاحبے نے سمجماہے کہ مکام کو خلع کی کیطرفہ ڈاکری دیے کا

اختیار ہے ' بلکہ اس سے معامیہ ہے کہ خلع کو ہر ممکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے 'اور دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کی اور کھر اجزنے سے بچانے کی ہرمکن تدبیر کی جائے۔

جيهاكه دوسري حكدار شادي: "الور اگرتم کو ان دونوں میاں ہوی میں کشاکشی کا اندیشہ ہو تو تم لوگ ایک آدمی جو

تعفیہ کرنے کی لیانت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے اور ایک آدی جو تصفیہ کرنے کی لیانت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو' اگر ان دونوں آدمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں بوی کے درمیان انقاق بیدا فرادیں مے اباشبہ اللہ تعالی بوے علم اور بوے خروالے (النساء: ٣٥) (رجمه معنرت تعانوي) يں-"

الغرض اس خطاب کو عام کرنے سے معاب ہے کہ حتی الامکان میاں بوی کی علیحدگی کا راستدرد کنے کی کوشش کی جائے وونوں خاندانوں کے معزز افراد بھی اور خدا ترس حکام بھی کوشش کریں کہ کمی طرح ان کے درمیان مصالحت کرا دی جائے۔ بال آگر دونوں علے تی پر معربیں تو دونوں کے درمیان خوش اسلولی سے نلے کرادیا جائے۔ بسرحال محترمہ حلیمہ صاحبہ کا "فان حفتم" سے يہ تكت پيداكرناك عدالت كو زوجين كى رضامندى كے بغير بعى ظع كافيملد كرنے كااختيار ہے منشائے الى اور فقہائے امت كے اجماعی فيلے كے قطعا "خلاف ہے۔ محترمه مزيد لكصي بين:

" حضرت ابوعبيرة بحى اس آيت كى تغيريوننى فرات بين كه لفظ خفته كااستعال زوجین کے ساتھ ساتھ تھم اور قاضی ہے بھی متعلق ہے المکدوہ تو یمال تک فرائے ہیں کد

اگریوی شوہرے کہ دے کہ جمعے تم سے نفرت ہے، میں تمادے ساتھ نہیں رہ سکتی تو ملع واقع ہوجاً تاہے۔"

يمال چند امور لائن توجه :

: يد " حضرت أبو عبيدة" كون بزرگ بين؟ حضرت ابو عبيده رضي الله عنه كالفظ من كر ذبن فورا خفل مو تام اسلام كى مليد ناز بستى اين الامت حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله

عند کی طرف جن کاشار عشرؤ مبشرو میں ہو آہے الیکن محترمہ کی مراد غالبان سے نہیں اکو تک

تغیری کمی کتاب می حضرت ابوعبده سے بد تغیر منقول نیں۔

خیال بواکه شاید محترمه کی مراد مشهور امام لغت ابوعبیده معمرین شخی (المعوفی ۱۲۰ قریباً)

موں الیکن ان سے بھی الیا کوئی قول کتابوں میں نظر نہیں آیا۔

البت الم قرطبي من تغير من اور عافظ ابن حجر في البارى من الم ابو عبيد القاسم بن

سلام (المعونى ٢٢٣هـ) كايد تغيري قول نقل كياب، خيال مواكد محترمه كي مرادشايد يمي بزرك

ہوں 'اور ان کی ذہانت نے ابو عبید کو "حضرت ابوعبیدہ" بناویا ہو' اور ان کے نام پر "رضی اللہ

عنہ" کی علامت بھی لکھوا دی ہو کاش کہ محترمہ نے وضاحت کردی ہوتی اور اس کے ساتھ

كلب كاحوالد لكين كى بعى زحمت فرائى موتى توان كے قار كين كو خيال آرائى كى ضرورت ند

رمتی۔ المام قرطبی اور حافظ این جران ابوعبید کاب تغیری قول نقل کرے اس کی بردور

تردید فرمائی ہے۔

الم قرطي لكست بي كه ابوعبيدن "الالندخافا "من حزوكي قرات (ميند مجول)

کو اختیار کیاہے اور اس کی توجیسے لئے مندرجہ بالا تغییر اختیار کی۔

قرطبی ابو عبید کے قول کو نقل کرکے اس پر درج ذیل تبعرہ فرماتے ہیں:

ابو عبید کے اس افتیار کردہ قول کو منکر اور مرددد قرار دیا گیاہے ' اور جیمے معلوم نہیں

كد ابو عبيد ك اختيار كرده حروف من كوئى حرف اس سے زياده بعيد از عمل موكا اس الح كد

یہ نہ تو اعراب کے لحاظ سے صحح ہے ' نہ لفظ کے اعتبار سے ' اور نہ معنی کی روسے۔ " (القرلمي: الجامع الديام القرآن م ١٨ ١١٠ ٣)

اور حافظ ابن جر لكمة بي :

"ابوعبدے فان حِفتم ک اس تغیری آئیدے کے حزم کی قرات "الاان یخافا (بعینہ جول) کو پیش کرھے کا اے کہ مراس سے حکام کا فف ہے اور امام افت نماس نے ان کے اس قول کو یہ کمہ کر مرزور قرار دیا ہے کہ " یہ ایبا قول ہے کہ نہ اعراب اس کی موافقت كرتے ين ند نفظ اور ند معنى- "اور المم طحاوى في اس كويد كمد كرد كيا ب كديد قول شاذ اور مكرب كوكدية قول امت كے جم غفرك ذبب كے خلاف ب- نيزيد ازروع عمل و نظر بھی غلد ہے 'کیونکہ طلاق' عدالت کے بغیر ہو سکتی ہے تو ای طرح نام بھی ہو سکتا ہے۔" ( فتح الباری ص ١٩٥٧ جلده)

محرمه طيمه صاحباتي تودكي لياكه الوعبيداع بحى فان خفتم ك خطاب من غير ند جین کوشال قرار دیا ہے 'مکرنہ تو یہ سوچا کہ ابو عبید کاموقف نقل کرکے قرطبی کورابن جرا نے اس کا منکر اور باطل و مردود ہونا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محترمہ کا نظریہ خود بھی باطل و مردود تما الامحاله اس کی تائیدیس بھی ایک محراور باطل و مردود قول بی پیش کیاجاسکاتها اقبال

کے بیرروی کے بفول:

ذاتکه باطل باطلان را می الم ابوعبيد كاس تغيري قول كو اختيار كرا كاصل وجه بيا كم سلف ميساس مسئلہ میں اختلاف ہواکہ آیا ظ اوجین کی باہی رضامندی سے بھی ہوسکتا ہے اس کے لئے عدالت میں جاتا ضروری ہے؟ جمہور سلف و خلف کا قول ہے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا کوئی ضروری نمیں وونوں باہی رضامندی سے اس کا تعفیہ کرسکتے ہیں الیکن بعض الجین لین سعید بن جبیر"الم حن بعری اور الم محرین میرین قائل تھے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے۔ اہم ابو عبید نے بھی اس قول کو اختیار کیا اہم قادہ اور نحال فراتے تھے كدان حفرات في مسلك زيادين ابيت لياب وافظ اين جر لكت بي :

"امام الدة اس مئله من حسن بعري ركير فرات شيك مد الحسن في يد مسئله صرف زیاد سے لیا ہے۔" لینی جب زیاد حطرت معادیة کی جانب سے عراق کا امیر تھا۔ من (لینی مافظ این حجر*) کمتا ہوں کہ* زیاد اس کااہل نہیں کہ اس کی افتدا کی جائے۔" ( نخ الباري مني زكوره)

## اورالم قرطبي اس قول كوردكرت بوئ لكية بي كه:

"به قول ب من ب كوكم مردجب إلى يوى عظ كرك كاتب ظام الى با ہوگا جس پر دونوں میاں بیوی رامنی ہوجائیں' ماکم مرد کو غلے پر مجبور نہیں کرسکت۔ الذا جو لوگ طلے کے لئے عدالت میں جانا ضروری قرار دیتے ہیں' ان کا قول قطعاء ممل اور العنی (قرلمي : الجامع لاحكم القرآن ص ١١٨٠ جس

مم ۔ اور جو مئلہ ذکر کیا گیا کہ آیا ظل کا معالمہ عدالت بی میں ملے ہونا ضروری ہے او

عدالت کے بغیر بھی اس کا تصغیر ہوسکتاہے؟ اس میں تو ذرا ساانتگاف ہوا ' کہ جمهور است اس کے لئے عدالت کی ضرورت کے قائل نہیں تھے اور چد بزرگ اس کو ضروری مجمعة

تصرابعد میں بد اختلاف بھی ختم ہوگیا' اور بعد کے تمام اہل علم اس بر متنق ہو مے کہ عدالت

میں جانے کی شرط غلط اور معمل ہے 'جیساکہ آپ ابھی من مجے ہیں )۔

لیکن محترمہ حلیمہ صاحب نے جو فتوی صاور فرمایا ہے کہ عدالت ' زوجین کی رضامندی

كے بغير بحى ظلى كافيملہ كر على ب ايقين كيج كه الل علم ميں أيك فرو بھى اس كا قائل نہيں 'نه

امام ابو عبيد اند حسن بعري نه كوكي اور \_\_\_\_ الذا نوجين كي رضامندي ك بغير

عدالت كا يكطرفد فيملد باجماع امت باطل ب اوريد ايمانى ب كدكوكي فض ووسرك كى

بیوی کو اس کی اُجازت کے بغیر طلاق دے ڈالے ' ہر معمولی عقل وقعم کا مخص بھی جانا ہے کہ

ایس نام نماد طلاق یکسر لغو اور معمل ہے۔ جس کا زوجین کے نکاح پر کوئی اثر نہیں موسکا۔

ٹھیک اسی طرح زوجین کی رضامندی کے بغیر خلع کاعدالتی فیصلہ بھی قطعی لغواور مهمل ہے ،جو

سمی بھی طرح موثر نہیں۔ محترمہ حلیمہ صاحبہ کی زبانت چو تکہ ان دونوں مسلول میں فرق

كرنے سے قاصر تقى اس لئے انهوں نے اہم ابو عبيد كے قول كامطلب بير سمجھ لياكہ عدالت "

ظع کی بکطرفہ ڈیری دے سکتی ہے۔

۵ - محترمد في معضرت ابوعبيدة" عبويد نقل كياب كه:

"اگریوی شوہرے کہ دے کہ مجھے تم سے فرت ب میں تمادے ساتھ نمیں وہ

عتى تو خلع واقع ہوجا تاہے۔"

انہوں نے اس کاحوالہ نیں دیا کہ انہوں نے یہ فتوی کماں سے نقل کیاہے ، جمال تک اس ناکارہ کے ناقص مطالعہ کا تعلق ہے الیا فتویٰ کسی بزرگ سے منقول نہیں۔نہ معمرت ابو عبیدہ" سے اور نہ کسی اور "حضرت" ہے۔ ممکن ہے کہیں ایباقول منقول ہواور میری نظر ے ند گزرا ہو الیکن سابقہ تجربات کی روشن میں اغلب یہ ہے کہ یہ فتویٰ بھی محترمہ کی مقتل و زبانت کی بیداوار ہے۔ خدا جانے اصل بات کیا ہوگی ،جس کو محترمہ کی زبانت نے اپنے مطلب يرومل ليا-سرحال محترمه كايد فقره كتنا خطرناك ب?انهول ني اس كااندازه ي نسيس كيا؟ يمال اس کے چند مفاسد کی طرف بلکاسااشارہ کردینا کافی ہوگا:

اولاً: كرر عرض كريكا مول كه خل كے لئے باجاع امت ولينين كى رضاعتدى شرط بـ محرمہ کا یہ فوی اجماع امت کے ظاف ہونے کی وجہ سے آیت شریفہ نوله ما نولی کا مصدال ہے 'جس میں حق تعالی کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان کے راستہ کو چھوڑ کر چلنے والوں کو ہم دونہ میں داخل کریں گے۔

ثانياً : بر محف جانا ہے کہ عورت کی حیثیت " ظل لینے وال" کی ہے ' ظل دینے والی کی میں ، خود محترمہ بھی عورت کے لئے " خل لینے" کالفظ استعال کررہی ہیں الیکن محترمہ کے مندرجہ بالافتویٰ سے لازم آئے گاکہ عورت جب جاہے شوہرکے خلاف اظمار نفرت کرکے ، اسے چھٹی کراسکت ہے 'اور اس کو ظارے سکتی ہے۔ ثالثا : محترمد نے ب مضمون عدالتی ظلے بواز کے لئے لکھا ہے طال کلہ اگر مرف عورت کے اظمار نفرت کرنے سے خلے واقع ہوجاتا ہے تو عدالتوں کو زحمت دینے کی کیا مرورت باقی ره جاتی ہے؟ رابعا": الله تعالى في الذي بيده عقدة النكاح فرماكر ثكاح كي كره مردكم بالته من وي ہے کہ دی اس کو کھول سکتاہے الیکن محترمہ اپنے نتویٰ کے ذریعہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ سے چین کرعورت کے ہاتھ میں تھا رہی ہیں ا کہ وہ جب چاہے مرد کے خلاف اظمار نفرت كرك ظل واقع كرد، اور مردكو يك بني و دوكوش كرس نكل د، كاكد امريك ك "درالل آرور"كى محيل موسك اور مغرلي معاشرے كى طرح مشرقى معاشرے ميں معى طلاق كا

افتیار مرد کے ہاتھ میں نہ ہو' بلکہ عورت کے ہاتھ میں ہو محوم محترمہ حلیمہ صاحبہ کو فرمودہ خداوندى الذى بيده عقدة النكاح ساختلاف م اور امركى نظام يراكان م خامسا" : محرمه ك اس نوى سے لازم آئے كاكه جارے معاشره ميں ٩٩٩ في بزارجو زے

آخضرت متنا المنظمة نے یوں میان فرایا ہے کہ "اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ بوری زندگی بھی احسان کرو میرکوئی ذرای ٹاکوار بات اس کو تم سے پیش آجائے تو فورا کہ دے گ

کہ میں نے جھوسے مجھی خیر نہیں دیکھی۔" (معجع بخاري ص ٩ ج١)

اب ہرخاتون کو زندگی میں مجھی نہ مجھی شوہرسے ناکواری ضرور پیش آئی ہوگے۔۔۔اللّا

ماثناء الله --- اور اس نے اپنی ٹاکواری کے اظہار کے لئے شو ہرکے خلاف نفرت و بیزاری کا اظمار کیا ہوگا۔ محترمہ کے فتویٰ کی روسے الی تمام عورتوں کا ظل واقع ہوگیا' نکاح فنع ہوگیا' اور

اب وہ بغیر تجدید تکاح میال بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں 'اور گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں '

محرمہ کے نتے کے مطابق یا توالی عوران کوفورا کم چمو ڈکراپنی راولین چاہئے 'یا کم سے کم

دوبارہ عقد کی تجدید کرلنی چاہئے ' آک وہ گناہ کے وبال سے فی سکیں 'کیا محترمہ حلیمہ صاحبہ

محترمد نے اپنے اس وعویٰ پر کہ عدالت 'شوہر کی مرضی کے بغیر ظل کافیملددے سکتی

" جب ایک خاتون جمله (ابت بن قیم کی یوئی- ناقل) جناب رسول

اکرم مین این این آئی اور کما ..... فدای هم این اس کے ایان یا باکری پر شک نیں کرتی ، محری اور وہ ایک ساتھ نمیں رہ سکتے کہ جھے اس سے نفرت ہو گئی ہے ، رسول

اكرم متنافظة في فرالا : مجورون كاباغ بو حميس مرس طاب والي كردو-"

محرمه اس سے به نتیجه افذ کرتی بن که:

ب ودیث شریف سے بھی استدال کیاہے ،جس کے الفاظ محترمد نے ورج ذیل نقل کے بیں :

قرآن وسنت کی روشن میں عور توں کی بھی رہنمائی کرنے چلی ہیں؟

نکاح کے بغیر محناہ کی زندگی مزار رہے ہیں ' کیونکہ عورت کی نفسیات کو

"اس واقعہ سے البت ہوا کہ نئے کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں 'اگر ایک عورت قاضی یا حاکم کو اس بات پر معلمئن کردے کہ وہ اپنے شو ہرکے ساتھ نہیں رہ سکتی تو حاکم یا عدالت کو افتتیار ہے کہ وہ نکاح کو فنخ کردے۔"

يمال چند امور لائن توجه بن:

"جو مخص جان بوجد كرميرى طرف غلا بات منوب كرے وہ اپنا محكانا دوزخ ميں بنائے۔" (من كلب على متعملاً فليتبواء مقعدہ من النار)

( رواه البخاري\_مفكوة ص ٣٢)

وم : محترمہ نے مدیث کا ایک جملہ نقل کرکے اس کا مطلب بگاڑا 'اور اس بگاڑے ہوئے منہوم سے فورا یہ بتیجہ نکل لیا کہ' خل کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں 'عدالت کو اختیار ہے کہ ازخود نکاح فنج کردے۔ "لیکن مدیث کا اگل جملہ 'جو ان کے وعوے کی نفی کر تا تھا' اسے حذف کردیا' پوری مدیث یہ ہے کہ جب آخضرت مستفلید ہے ہے اس خاتون سے دریافت فرایا کہ کیا تم شوہر کا دیا ہوا باغ اسے واپس کردگی؟ اور اس نے "بال" میں اس کا جواب دیا تو آخضرت مستفلید ہے ہے اس کے شوہرسے فرایا احدیقة و طلقہا الحدیقة و طلقہا تطلبقة این "اپنایاغ واپس لے او اور اس کو ایک طلاق دے دو-" (چنانچہ شوہر نے بھی کیا)

ہوری حدیث سامنے آئے کے بعد محترمہ کا افذ کرہ نتیجہ سرے سے قلط ہو جاتا ہے کہ

خلے کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ، بلکہ عدالت کو از فود ثلاح فیج کرنے کا افتیار

ہے۔ محترمہ نے حدیث کا ایک حصہ نقل کرکے اور ایک حصہ حذف کرکے وہی طرز عمل

افتیار کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرایا" : افنومنون ببعض الکناب و

نکفرون ببعض " (پر کیا تم کہ کے ایک حصہ پر قوابیان رکھتے ہو اور ایک حصہ کا انکار

کرتے ہو؟)

سوم: محرّمہ تو حدیث کا آدھا کلزا(وہ بھی تحریف کرکے) نقل کرتی ہیں اور اس سے بید نتیجہ افذ کرلتی ہیں کہ عدالت 'شوہر کی رضائندی کے بغیر شخ نکاح کا بھم کر سمّی ہے 'لیکن جن ائمہ دین کو حق تعالی شانہ نے عقل والیمان اور علم و عرفان سے بسرہ ور فرمایا ہے 'وہ اس حدیث سے سے محرّمہ کے بالکل بر عکس سے بید نتیجہ افذ کرتے ہیں کہ زوجین کے در میان ان کی رضائندی کے بغیر تفریق کردیا عدالت کا کام نہیں' الم ابو بکر بصاص رازی ''احکام القرآن' میں لکھتے ہیں:

"اگرید افتیار ماکم کو ہو آکہ جب وہ دیکھے کہ زوجین عدود اللہ کو قائم نہیں کریں گے ان کے درمیان نظ کا فیصلہ کردے ، خواہ زوجین نظ کو چاہیں یا نظ سے انکار کریں تو آخضرت مستفریقی آن دونوں سے اس کا سوال ہی نہ فرماتے ، اور نہ شو برسے یہ فرماتے کہ اس کو نظ وے دو بلکہ آخضرت مستفریقی خود نظ کافیصلہ دے کر حورت کو مروسے چھڑا دیے ، اور شوہر کو اس کا باغ لوٹا دیے۔ خواہ وہ دونوں اس سے انکار کرتے ، یا ان میں سے ایک درمیان تفریق کا افتیار چو تکہ ماکم کو ہو آ ہے اس لئے وہ لعان کرتے ، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کا افتیار چو تکہ ماکم کو ہو آ ہے اس لئے وہ لعان کرتے والے شوہر سے نہیں کتا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو ، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کا وہوڑ دو ، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کو تھوڑ دو ، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کو تھوڑ دو ، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کو تھوڑ دو ، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کو تھوڑ دو ، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کو دیتا ہے۔ "

(الجسام: احكام القرآن من ١٥ سن عد مطبور سيل أكيدى لامور)

اور مافظ این جر آنخضرت مستفری کے ارشاد": اقبل الحدیقة و طلقها تطلیقة (باغ دائس لے او اور اس کو ایک طلاق دے دو) کے تحت لکھتے ہیں:

"امراصلاح وارشادلاايجاب"ين يه فران نوى املاح وارشادك لحب بطور واجب کے نہیں.

معلوم مواکد اس واقعہ میں شوہر کی مرضی کے بغیر نلے کا کیطرفد فیملہ نمیں فرمایا کیا ، بلکہ آخضرت متنفظ الما الم شومركومشوره دياكه اس سے باغ والس الے كراس كو طلاق دے

مزشت مادث سے کھ اندازہ ہوا ہوگاکہ محترمہ حلیمہ صاحبہ اینے غلط موقف کو البت كرنے كے لئے قرآن كريم اور حديث نوى كے مطالب كوبكاڑنے كى كيسى سى بليغ فرماتى ہيں " كاش! كوئى بدردى و خرخوانى سے ان كومشوره ديتاكہ يه ميدان جس ميں آپ في قدم ركما ہے ، بدار خار ہے۔ جس سے وامن ایمان کے بار بار ہونے کا اندیشہ ہے۔ قرآن و مدیث اور فقہ اسلامی کا فیم ان کے بس کی بات حسی ان کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ وہ اس

میدان میں ترکنازی سے احراز فرائیں۔

# محرّمه اجس عدالتي طريق كارے آگاه كرتے ہوئے لكستى بن:

" بمال بد وضاحت بعی ضروری ہے کہ جاری عدالتوں کا ایک طریقہ کارید بھی ہے کہ وه دوران مقدمه شو براور بوي كوبلا كرايك موقع اور دين بين ليكن أكر عدالت اس يتبع بر چیج جائے کہ زوجین کا اکٹھار بنانامکن ہے تو اس صورت میں عدالت نٹلے کی ڈگری کردیتی ہے ؟ اور ہوں عدت کے بعد اگر کوئی عورت مقد فائی کرتی ہے تو نہ مقد فائی حرام ہے اور نہ عی قرآن وسنت اس بلت كي ممافت كرتى ب-"

اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ عدالتیں اگر میاں بیوی کو مصالحت کاموقع ویتی ہیں تو مت ایماکرتی بین کام شری نظر نظرے مارے موجودہ عدالتی ظام میں (خصوصاً عاملی ماك ك حوالے سے) متعدد سقم إلے جلتے ہيں جو تك ظل كامتله خالص شرى متلد ہے " جسسے مال و حرام وابستہ ہے اس لئے عدالتی نظام کی ان خامیوں کی اصلاح بست ضروری

ب ويد اموركى جاب مخفرا اشاره كرتا مول: ا - ہارے يملى يو و ضرورى سمجاجا آے كہ جس فض كوج كے منصب برفائزكيا جليكوه

رائج الوقت قانون کام بر بو' اور ایک عرصہ تک اس نے بحیثیت وکیل کے قانونی تجربہ بھی بہم ، پنچایا ہو' لیکن شریعت اسلامی نے منصب قضا کے لئے جو شرائط مقرر کی ہیں' مثلا اس کا مسلمان بونا مرد مونا عادل مونا شرى قانون كالبرمونا ان شرائط كو لمحوظ ميس ر كماجا آلد چنانچد جس ج كى عد الت ميں خلع كامقدمہ جاتا ہے اس كے بارے ميں جميں سير بھى معلوم حميں كدوه مسلمان بھی ہے یا نہیں اور شرعی قانون کا ماہر ہوناتو در کنار وہ ناظرہ قرآن بھی صحح بڑھ سکتاہے یا نہیں؟ جب کہ سمی فیرمسلم کافیصلہ مسلمانوں کے نکاح و طلاق کے معاملات میں شرعاً تافذو مورث نہیں اس لئے ضروری ہے کہ یہ اصول طے کردیا جائے کہ خل کے جو مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں ان کی ساعت صرف ایساج كرسكے كاجو مسلمان مو عك اور خدا ترس مواور

شرى مسائل كى زاكوں سے بخيل واقف مو ، چو تك ظل سے طال وحرام وابسة باس كتے ضروری ہے کہ اس میں شرق اصول وقواعد کی پابندی کی جائے۔

۲ - موجوده عدالتی نظام میں سب سے زیادہ مُوثر کردار قانون کے ماہرین (دکلاء) حضرات کا

ہے کہ وی فریقین کی طرف سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور عدالت کی قانونی رہمائی كرتے ہيں اليكن وكيل صاحبان كا طرز عمل عموما سيہ ہے كه باوجوداس كے كه ان كومعلوم مويا

ہے کہ ان کے موکل کاموقف قطعال غلط اور باطل ہے 'وہ اس باطل کی پیروی کے لئے مستعد

ہو جاتے ہیں اور پھراس باطل کو حق اور جموث کو پچ ثابت کرنے کے لئے نہ سرف خود عدالت میں زمین و آسان کے قلابے ملاتے ہیں بلکہ اپنے موکل کو بھی جموٹابیان تلقین کرتے

ہیں'اور یہ جمو ٹابیان اس کو اس طرح ر ٹاتے ہیں جس طرح قرآن حفظ کرنے والا بچہ کھتب میں قرآن کریم کے الفاظ کو رشاہے۔ کوئی فاتون نے کی درخواست عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہے

تواس کے لئے بھی وکیل صاحبان کی خدمات حاصل کرنا ناگزیر ہو تاہے اور وکیل صاحبان اس

ہے ہمی جموٹا بیان دلوائے ہیں۔ خیال سیجے کہ عورت کاجو دعویٰ اس طرح کے دکیلانہ جموث

ہر بنی ہو' اور عدالت اس جموث کو بچ سمجھ کراسے خلے کی پکطرفہ ڈگری وے دے تو کیا یہ

سو ۔ عدالت کامنعب فریقین کے ماتھ انساف کرتاہے اور بدای صورت میں ممکن ہے کہ عدالت كاجمكة كمى أيك فريق مقدمه كى طرف نه بواليكن مغربي يروييكندك ك زيراثر

عدالتی فیصلہ اللہ تعالی کے حلال وحرام کو تبدیل کرنے میں موثر موسکتاہے؟

جارے بمال گویا یہ اصول طے کرلیا گیا ہے کہ خلے کے مقدمہ میں مرد بعیشہ ظالم ہو آہے اور عورت بیشہ معصوم ومظلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلے کے قریباً سوفیصد فیصلے عورت کے حق میں کے جاتے ہیں 'جب عدالت نے ذہنی طور پر شروع ہی سے عورت کی طرفداری کا

اصول مطے کرلیا ہو توسوچا جاسکتاہے کہ اس کا فیصلہ انساف کی ترازو میں کیاد زن رکھتاہے 'اور وہ شرعاً کیسے نافذ و موٹر ہوسکتا ہے' اور اس کے ذریعے عورت پہلے شوہر کے لئے حرام اور دو مرے کے لئے حلال کیے ہو عمق ہے؟

۲۷ - مفتی اور قاضی کے منصب میں یہ فرق ہے کہ مفتی کے سامنے جو صورت مسئلہ پیش کی جائے وہ اس کا شرعی تھم لکھ دیتا ہے' اس کو اس سے بحث نہیں کہ سوال میں جو واقعات درج یں وہ صبح میں یا نہیں' نہ اس کے ذمہ اصل حقائق کی تحقیق و تفتیش لازم ہے۔ برعکس اس کے قاضی کا منصب سے ہے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں جو واقعات ذکر کئے ہیں ان کے ایک

ایک حرف کی محقیق و تفتیش کرے دیکھے کہ ان میں کتنامج ہے اور کتناجھوٹ؟اور جب محقیق و تفتیش کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہوجائے تو اس کی روشن میں عدل و

انساف کی ترازوہاتھ میں لے کرخدا لگا فیملہ کرے۔ لیکن ہارے یہاں نلے کے مقدات میں تحقیق و تفتیش کی ضرورت کو نظرانداز کردیا کیا

ہے۔ گویا عدالتیں قاضی کے بجائے مفتی کا کردار ادا کرتی ہیں ' مدعیہ کی جانب سے جو واقعات پیں کئے جاتے ہیں 'جن کو وکیل صاحبان نے اپنی خاص ممارت کے ذریعہ بات کا بتنگؤینا کر خوب رنگ آمیزی اور مبلغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا ہو تا ہے' عدالت انہی کو وی آسانی اور حرف آخر سمجھ کر ان کے مطابق کیطرفہ ڈگری صادر کردی ہے۔ شوہر کو حاضر عدالت ہونے کی ہمی زحت نہیں دی جاتی۔ نہ میچ صورت کو معلوم کرنے کی تکلیف اٹھائی جاتی ہے۔

عدالت زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے کہ شوہر کے نام نوٹس جاری کردی ہے کہ:

''وہ فلاں آریج کو حاضر عدالت ہو کر اینا موقف پیش کرے درنہ اس کے خلاف

كارروائى يكطرفه عمل مين لائى جائے گى-"

مردیه سجمتا ہے کہ اس کا عدالت جانا نہ جانا برابر ہے ' کیونکہ عدالتی فیملہ تو بسرصورت اس کے خلاف ہوتا ہے' اس لئے وہ عدالت کے ٹوٹس کا ٹوٹس ہی نہیں لیتا' ادھر

عدالت یہ سجھتی ہے کہ اس نے شو ہر کے نام نوٹس بجواکر قانون وانصاف کے سارے نقامے بورے كرديے ين اب أكر وہ عدالت من نين آئے كالوانا تصان كرے كال اس ليے وہ ظ کی مکطرف و گری جاری کردیت ہے۔

وراصل اللے کے مقدمہ کو بھی دیوانی مقدمات پر قیاس کرلیا کیا کہ مالیاتی مقدمہ میں اگر ماما عليه حاضرعدالت موكرانادفاع نيس كرے كاتو فيسلماس كے خلاف موجائے كال اس ليے وہ اس کے خوف کی بنار خود حاضرعدالت ہوگا۔ حالاتکہ خلے کامقدمہ عورت کے ماس سے حال

وحرام سے متعلق ہے۔ اس میں ایس سائل پندی کسی طرح میں روانہیں موسکی اور جب عدالت اپنا منصى فرض ، جو شرعا" اس كے ذمه ب بجاند لائے تو اس كے يكطرف فيلے ك

بارے میں کس طرح کمد سکتے ہیں کہ وہ شرعا " نافذ و مُوثر ہے؟ ہماری عدالتیں آخر الی ب اختیار کیوں ہیں کہ وہ مدعاعلیہ کو عدالت میں بلانے سے عاجز ہوں اور بغیر حقیق و تغیش کے

حلال وحرام کے بکطرفہ نصلے کرنے کی انہیں ضرورت پیش آئے؟

۵ - میال بیوی کے درمیان کشاکشی کا اندیشہ مو تو حق تعالی شاخہ نے حکام اور دونوں خاندانوں کے لوگوں کو تھم فرمایا ہے کہ ان کے در میان اصلاح کی کو مشش کریں 'چانچہ ارشاد

"ادر اگرتم کو ان دونوں کے درمیان کشاکشی کا اندیشہ ہو تو تم لوگ ایک آدی 'جو تعنفیہ

کرنے کی لیانت رکھتا ہو' مرد کے خاندان ہے' اور ایک آدی' جو تصفیہ کرنے کی لیانت رکھتا ہو' عورت کے ظاندان سے (تجوید کرکے اس کشاکٹی کو رفع کرنے کے لئے ان کے پاس)

جیجو (که ده جا کر محقیق حال کریں اور جو بے رائی پر ہوا یا دونوں کا مجھ مجھے قصور ہوا سجمائيس) آكر ان دونوں آدميوں كو (سيح دل سے) اصلاح منظور موكى تو الله تعالى ميال يوى مِن القاق بيدا فرمائين ك- بلاشبه الله تعالى برب علم اور برب خبر والے بين-" والنساء: ٣٥- ماخوذ از ترجمه معزت تعانويّ) لیکن مارے یہاں اس تھم الی کو یکسر نظرانداز کردیا گیا اور " خط کی پیطرفہ ڈگری" کو تمام

عاکلی مسائل کا داحد حل قرار دے لیا گیا۔ چنانچہ میاں بیوی کے درمیان مصالحت کرانے کا بیہ قرآنی تھم کویا منسوخ کردیا گیا'لڑے اور لڑی کے خاندان کے لوگ تو اس کے لئے کوئی قدم کیا

اٹھاتے؟ ماری عدالتیں بھی قرآن کریم کے اس تھم پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں كرتين كله اس سے براء كرستم ظريقى بيك بعض دفعه ميال بوى دونول شريفاند زندگى مرارنے کے لئے تیار ہیں الیکن لڑی کے والدین خلع کاجھوٹاوعویٰ کرکے خلع کی پیطرفہ ڈ گری حاصل کر لیتے ہیں اور عدالت میاں ہوی سے یو چھتی تک نہیں۔ چنانچہ ۱۲راگست کوجس سوال کاجواب میں نے دیا تھا(اور جس کی تردید کے لئے حلیمہ اسختی صاحبہ نے قلم اٹھایا) اس میں اس مظلوم لڑکی ہے' جس کو'' خلح کی کیلطرفہ ڈمگری'' عدالت نے عطا فرماوی تھی' میں لکھا تھا کہ میں اور میرا میاں دونوں گفر آباد کرنا چاہتے ہیں الیکن میرے والدین نے میری طرف سے خل کا وعوی کرے میرے میان کی اطلاع کے بغیر خلے کی میطرفہ وگری حاصل کرلی۔ انساف کیا جائے کہ جس فیلے میں قرآن کریم کے مندرجہ بالا تھم کو پس پشت وال دیا گیا ہو' جس میں زوجین کی خواہش کے باوجود ان کو ملنے کاموقع نہ دیا گیاہو اور جس میں زوجین کی خواہش کویال کرتے ہوئے " خلنی میطرفہ وگری" دے دی گئی ہو ایسے فیلے کے بارے میں سس طرح كمد ديا جائ كد وه شرعا الفذاور موثر باس سے ميال يوى كا فكاح ختم موكيا اور اب عورت عقد ٹانی کے لئے آزاد ہے؟

امور کی فہرست طویل ہے 'جس کی تفصیل کے لئے مستقل فرصت در کارہے: اند کے باتو سمعتم درد دل د ترسیدم که آذرده شوی درنه مخن بسیار است جب تک شریعت اسلامی کی روشنی میں ان امور کی اصلاح نہیں کی جاتی عدالت کا

یہ میں نے موجودہ عدالتی نظام کے چند اصلاح طلب امور کی نشاندہی کی ہے 'ورنہ ایسے

كيطرفه فيمله شرعا الكلعدم قراريائ كااس لئن نه توميال يدى كانكل ختم موكا اورنه عورت

کو عقد ثانی کی شرعا"اجازت ہوگی۔

محرمه برے معمومانہ انداز میں بیر سوال کرتی ہیں کہ:

" بالفرض أكر بم يد مان لين كد خل ك لئ شوبرك اجازت اور مرضى مروري ب تو

محر فل اور طلاق من كيا فرق ره جا آا ي؟"

ادیر تفصیل سے عرض کیا جاچکا ہے کہ قرآن وسنت اور اجماع امت کی روسے خلع میال بیوی دونول کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا اور محترمہ نے قرآن وسنت سے اس کے ظاف جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ظلے کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی ضروری نہیں 'اس کاغلط اور باطل ہونامجی بوری وضاحت سے عرض کیا جاچکا ہے۔ رہامحترمہ کا یہ سوال کہ پھر خلع اور طلاق کے در میان کیا فرق رہ جاتاہے؟ اس کے جواب میں گزارش ہے كدان دونول ك درميان آسان و زمين كافرق اور مشرق ومغرب كافاصله ب جي فقه كاايك مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے۔ طلاق مرد کا انفرادی حق ہے ، جس میں بیوی کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ، جب مرد طلاق کالفظ استعمال کرے تو خواہ دہ چاہتی ہویانہ چاہتی ہو اور اس طلاق کو تبول کرے یا قبول نہ کرے بسرصورت طلاق واقع ہوجاتی ہے ' بلکہ اس سے بردھ کرید کہ طلاق کالفظ استعال کرتے ہوئے مرد کی رضامندی بھی ضروری نہیں 'اگر کوئی مخص اپنی بیوی کو طلاق دے

دے اور پھروعویٰ کرے کہ میں نے طلاق ول کی رضامندی کے ساتھ منٹی ڈی تھی اللہ یوں ہی عورت کو ڈرانے و حمکانے کے لئے دی تھی' یا محض نداق کے طور پر دی تھی تب بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اس کے بر تھس ٹلے میں دونوں کی رضامندی شرط ہے 'اگر مردعورت کو ظلے کی پیشکش کرے توجب تک عورت اس کو قبول نہ کرے ظلے نہیں ہوگا اس طرح اگر عورت ایے شوہرے ظلم کا مطالبہ کرے تو شوہر کے قبول کئے بغیر ظلے نہیں ہوگا' ایک چیز اللے) دونول فریقوں کی رضامندی یر موقوف ہے' اور دو سری چیز(طلاق) دونول کی رضامندی کے

بغیر بھی واقع ہوجاتی ہے 'کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کو ان دونوں کے در میان فرق محسوس

اور آپ کابیہ تصور کہ جس طرح مرد' عورت کو اس کی مرضی کے بغیر طلاق دے سکتا

ہے'اس طرح عورت'مرد کی رضامندی کے بغیراس سے ظلے کتی ہے' یہ دور جدید کاوہ مغربی تصور ہے ، جس سے شریعت کا پوراعا کلی نظام تلیث ہوجا آہے 'اور جس سے اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت بالغہ باطل موجاتی ہے 'جس کے لئے اللہ تعالی نے ''نکاح کی گرہ'' مرد کے ہاتھ میں رکھی تھی'عورت کے ہاتھ میں نہیں۔

محترمه لكصتي بين:

" كيابم جناب رسول اكرم مستري المنظمة ك ظلف فيصله كرسكت بين التينانس-"

بلاشب مسی امتی کی مجال نہیں کہ رسول اللہ سینی کھی کا کے خلاف فیصلہ کرے (اور اگر کوئی کرے گاتو خلے کی محطرفہ عدالتی ڈگری کی طرح وہ فیصلہ کالعدم اور باطل موگا) لیکن محرمہ کو سوچنا چاہئے کہ رسول اللہ مستر المعلق کے فیاف فیصلہ کرنے کی جسارت كون كررباہے؟

آخضرت مستفائلاً الله في حمله كى درخواستى ظع بران كے شو مرسے فروايا تھاكـ "ابنا باغ (جوتم نے اس کو مرمیں دیا تھا) واپس لے لواور اس کو طلاق دے دو۔ "کیکن محترمہ حلیمہ اسخق فرماتی ہیں کہ ظلے کے لئے شوہرے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں " یہ عورت کا انفرادی حق ے اور عدالت شوہرے بوجھ بغیر دونوں کے درمیان علیحدگ کراسکتی ہے ، فرمایے! سے

آخضرت مَتَوَلَّقَ إِلَيْ كَ فَيْمَلُم كَ خلاف بيانس؟

محرّمه الخضرت المتنافظة كالمعالمة كالميادك كاليك واقعه بهي بيش نهيس كرسكتي جس میں عورت کی درخواست ظعیر آپ نے شوہرے پوچھا تک نہ ہو' اور صرف عورت کی درخواست خلیر اس کے ہاتھ میں " خلع کی پیطرفہ ڈگری" تھاوی ہو۔ اب آپ خودانسان سيجة كدرسول الله مستفري الميرى جان ادرميرك الى باب آبير قربان) كى خالفت كون كرراب؟ حفزات فقهائ امت كاخود محترمه حليمه المحق؟

«منصفی کرناخداکود مکھ کر۔"

محترمه لکھتی ہیں کہ:

" خلع عورت كاايك ايباحق بجواب خدائے ديا ہے 'اور رسول اكرم مستنظ الكام

نے اس پر عمل کرے مرتقدیق لگائی ہے۔"

الله و رسول کی بات سرآ تھوں پر 'آمناو صد قنا۔ تحر محترمہ بدنو فرمائیں کہ قرآن کریم

کی کون سی آیت ہے ، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہو کہ نطح عورت کا انفرادی حق ہے ،جب

کون سی حدیث ہے جس میں عورت کے اس انفرادی حق کو بیان کیا ہو کہ عورت شوہر کی اجازت و مرضی کے بغیراس کو خلع دے سکتی ہے؟

بلاشبه اللد تعالى نے عورت كويدحق دياہے كه وه ضرورت محسوس كرے توشو برسے خلع کی درخواست کر سکتی ہے اور "بدل خل" کے طور پر مالی معادضہ کی پیشکش کرسکتی ہے''

" خلے کا حق" اور " خلے کے مطالبہ کا حق" دو الگ الگ چزیں ہیں 'اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق

ریا ہے کہ وہ شوہرسے خل کامطالبہ کر سکتی ہے ' یہ حق نہیں دیا کہ وہ ازخود مرد کو خلورے کرچاتا

اس کی مثال ایس ہے کہ اللہ تعالی نے ہر مخص کو حق دیا ہے کہ حدود شرعیہ کی رعایت

رکھتے ہوئے جمال چاہے نکاح کرسکتاہے ، یہ حق مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی ، لیکن نکاح کا یہ حق کیطرفہ نہیں اکیونکہ نکاح ایک ایساعقد ہے جو دونوں فریقوں کی رضامندی یر موقوف ہے۔ اس طرح خل بھی ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعہ دونوں فریق ازالہ نکاح بالعوض کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ جس طرح نکاح کا پیغام بھیجنے کاحق ہر مخص کو حاصل ہے لیکن عملاً نکاح اس ونت ہوگا جب دونوں فریق (اصالتہ " یا و کالتہ ") نکاح کا ایجاب و قبول کرلیں مے۔ اس طرح خلے کی پیشکش کرناعورت کاحق ہے الیکن عملاً خلے اس وقت ہوگاجب دونوں فریق اس

عقد کا ایجاب و قبول کرلیں گے ' بخلاف طلاق کے اکه وہ عقد نہیں ' بلکه بمین ہے ' مرد کو اس

يمين كالفتيار ديا كياب ومرا فريق اس كو قبول كريد يانه كرك بلكه دو مرك فريق كو اس کاعلم بھی ہویا نہ ہو۔

الغرض خلم ليناعورت كاحق ب اليكن عملاً اس كو خلم اس وقت ملے كاجب شو براس كو ظع دے گا' " خلے لینا" کالفظ خود بتا آہے کہ وہ شوہرسے خلع لے سکتی ہے' اس کو ازخود خلع

نمیں دے عق۔ ظلیاس کاحق ہے ، ظلوریناس کاحق نمیں۔

اینے مضمون کے آخریں محترمہ لکھتی ہیں:

"مندرجه بالاسطورے امید ہے کہ بہت ی الیی خواتین کے شکوک و شبهات دور

ہونے میں مدد ملے گی جو یا تو صحیح رہنمائی نہ ملنے پر ' یا پھر کسی دباؤ میں آ کر **جائ**ے کے باوجو د اپنا میہ حق استعال نهیں کرسکتیں۔"

میں محترمہ کاممنون ہوں کہ ان کی تحریر کی وجہ سے مجھے ظلے کے مسلم کی وضاحت کا

موقع ملا مجھے امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد وہ تمام عور تیں (اور ان کے دالدین) جوعد الت سے خلے کی میکطرفہ ڈگری حاصل کرے اس غلط فنی میں جتلا ہوجاتی ہیں کہ ان کا پہلا نکاح ختم

ہو چکاہے اس لئے وہ بلا تکلف عقد ٹانی کرلیتی ہیں'ان کی غلط فنمی دور ہوجائے گی'اور وہ اچھی

طرح جان لیں گی کہ:

ن قرآن كريم اور حديث نبوي كى روسے نظماس وقت مو آئے جب ميال يوى دونول اس

یر راضی اور متفق ہوجائیں۔ 🔾 باجماع امت 'شوہری طرف سے دوسراکوئی فردیا ادارہ یا عدالت اس کی بیوی کو طلاق

وینے یا خلے دینے کی مجاز نہیں ہے اگر کسی شوہر کی ہوی کو اس کی اجازت در مضامندی کے بغیر

نوث : میں نے یہ مضمون علیم اسلق کی اس "آزاد فکری" کے جواب میں لکھاہے کہ

عورت کو خلع کا پیطرفہ حق ہے' اور میہ کہ عدالت کو خلع کی پیطرفہ ڈگری جاری کرنے کا اختیار

ہے۔ میں اس سے بے خبر نہیں ہول کہ بعض حالات میں عورت نمایت مشکل میں پھنسی ہوئی

ہوتی ہے' اور اس کے لئے اس کے سواکوئی چارۂ کار نہیں رہتاکہ عدالت اس کے معاملہ میں مداخلت کرے۔ مثلاً شوہر نامرد ہونے کے باوجود عورت کو رہائی نہیں دیتا، کبھی متعنت ہو تا

ہے کہ نہ عورت کو آباد کر آہے نہ آزاد کر آہے ایش مرلایت ہے ایموں ہے جس کی وجہ سے

🔾 ایس عورت جس کو شوہر کی مرضی کے بغیر کسی ادارے نے طلاق یا خطورے دیا ہووہ چو نکہ بدستورا پنے شوہر کے نکاح میں ہے'اس لئے اس کاعقد ٹانی باطل ہے'الروہ دو سری جگہ عقد کرے گی تو ہیشہ کے لئے گناہ کی زندگی گزارے گی اور اس کا دبال دنیا و آخرت میں اس کو بھکتناہوگا۔

سمی فرد نے اور سے ملے ماسی عدالت نے طلاق دے دی یا خلے دے دیا تو وہ شرعا" کالعدم ہے ' یہ عورت برستور اینے شوہر کے نکاح میں ہے 'جب تک کہ اس سے طلاق یا خلع عورت سخت مشکلات سے ددجار رہتی ہے۔ ایس مور توں میں مسلمان حاکم کو خاص شرائط کے ساتھ تغربتی کاحق ہے

و آخر دعواناان الحمد للمرب العالمين

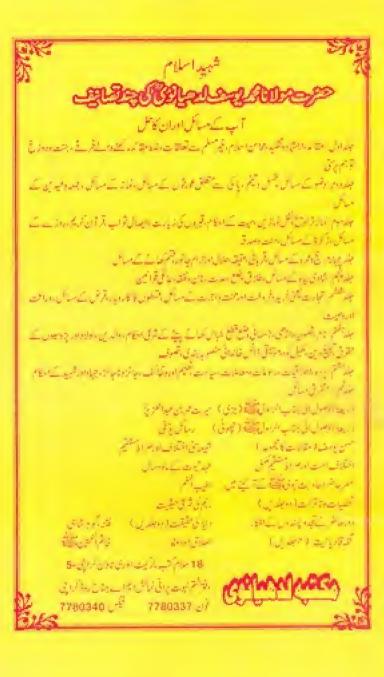